

تالیف حافظ زبیر سلی نرتی

تحقيقي إطلاح اور علمي

جلدسوم

الكِتَابُ إِنُ مُّونِيُشِيَّلُ المُحَالِينَ الْمُؤْنِيُشِيَّلُ اللهِ ١١٠٠٢٥





# تحقیقی اضلامی اور علمی نمور مرفی الله منتخب (جلدسور)

میں حَافظرنبیر کئی تی



**الکتاب انٹرنیشنل** جامعہ نگر، نئی دھلی ۱۱۰۰۲۵



I

#### جمله حقوق محفوظ ہیں!

نام كتاب : مقالات تحقيق ، اصلاحي اورعلمي

تالىف : حافظەز بىرىلى ز ئى

ناشر : سيدشوكت سليم سهسواني

جلد : سوم

اشاعت : ايريل ١٠٠٠ع

قيمت : -/350 رويے



## الكتاب انثرنيشل

الم برادى روۋى بىلە بادىس، جامع نگرى نئى دېلى \_ ra برادى روۋى بىلە بادىس، جامع نگرى نئى دېلى \_ F-50 B Phone: 9312508762, 011-26986973 E-mail: alkitabint@gmail.com

#### ملخ کے پتے

ا مکتبه دارالسلام، گاوکدل، سرینگر، شمیر ۲ القرآن پهلیکیشنز، میسومه بازار، سرینگر، شمیر ۳ مکتبه دارالسلام، انت ناگ، شمیر ۲ مکتبه المعارف، محمعلی رود ممبری ۵ مکتبه ترجمان، اردوبازار، دبلی ۲۰ I

تقتريم .....

## يشِيرُ لَهُ كَالَحُوْلِ الْحَالَ خَفَيْنَا

#### فهرست

| !          | •                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------|
|            | مسلكرابل حديث                                       |
| 14         | المل حديث كے اصول                                   |
| IA         | اصلَ ثانی: حدیث                                     |
|            | حق برکون؟                                           |
| ۲۳ <u></u> | حدیث کے مقالعے میں تقلید                            |
| rr         | ترک تقلیداورابو بمرغازیپوری                         |
| ro         | سلف صالحين اور تقليد                                |
|            | ما ہنامہ الحدیث کا سفر                              |
|            | پیوچلتی ہے بچھے اُونچا اُڑانے کے لئے                |
|            | ي<br>ابن عقبل اور تقليد                             |
|            | نمازےمسائل                                          |
| ۷۱         | نماز کی حفاظت                                       |
|            | اذان اورا قامت کے مسائل                             |
|            | نماز کے مسائل                                       |
|            | چنداختلافی مسائل اوربعض الناس کے مغالطات کے جوابات. |
|            |                                                     |

مقالات ®

| ٢ | • | ۰ |   |
|---|---|---|---|
| ۲ | ٦ | b |   |
|   |   |   |   |
|   |   | 6 | 6 |

| ۷۸  | جېرىنماز دن مين بالج <sub>بر</sub>                            |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| ۸۷  | عورت اورم رد کاطریقهٔ نماز                                    |
| که  | نماز جمعہ سے پہلے چار کعتیں                                   |
|     | رکوع سے پہلے اور بقدر فع یدین                                 |
| 1+9 | فاتحه خلف الإمام                                              |
|     | ترك رفع يدين كى سب روايات ضعيف ومردود بين                     |
|     | ترككِ رفع يدين كي حديث اورمحد ثين كرام كي جرح                 |
| 166 | تين ركعت وتر كاطريقته                                         |
| 164 | خطبه جعد کے مسائل                                             |
| 149 | گاؤل میں نماز جعد کی تحقیق                                    |
|     | عيدين ميں بارہ تکبيريں اور رفع يدين                           |
|     | مساجد میں عورتوں کی نماز                                      |
| ۲۰۳ | جنازه گاه اور مسجد مین نما ز جنازه                            |
|     | اصولِ حديث اور تحقيق الروايات                                 |
|     | محدثینِ کرام نےضعیف روایات کیوں بیان کیں؟                     |
| r10 | بِسنداقوال سے استدلال غلط ہے                                  |
| rιλ | تدلیس اورمحدثین کرام                                          |
| rrr | تدلیس اور فرقهٔ مسعودیه کاا نکارمحدثین                        |
| rrs | زيارت ِ روض َ رسول مَنْ الشِّيمُ كى روايات اوراُن كَ تَحْقِيق |
|     | قربانی کے جاریا تین دن؟                                       |
| ۲۲۳ | كيادرود كے بغيروعا قبول نہيں ہوتى ؟                           |

مقالات<sup>©</sup>

7

قدموں کے نشان اور طاہر القادری کی بے سندروایت

#### تذكره علمائے حدیث

|          | سيدنا مُجلَيبِيب وللنين                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| rzr      | محر بن اسحاق بن بياراور جمهور كي توثيق                                  |
| ۳۰۰      | سلیمان الاعمش کی ابوصالح وغیرہ سے معتعن روایات کا حکم                   |
| ۳۰۲      | 1 /                                                                     |
| mi4      | حافظا بن حجر کی طبقاتی تقشیم                                            |
| ۳۱۷      | حافظان برن طبقاتی تیم<br>شخ البانی اور طبقاتی تقشیم<br>سواتی مدار تقشیر |
| MIA      | ا<br>آل تقليدادرطبقاتي تقسيم                                            |
| ٣rλ      | امام عبدالعزيز بن محمد الدراوردي المدني رحمه الله اورجمهور كي توثيق     |
| ۳۴۰      | امام مسلم بن الحجاج النيسا بوري رحمه الله                               |
|          | امام دار قطنی رحمهالله                                                  |
| rra      | سُبِيعٌ بن خالداليشكر ى رحمه الله                                       |
| rai      | امام ابوالحن العجلى رحمه الله                                           |
|          | السعي المشكور فيمن وثقه الجمهور                                         |
|          | تذكرة الراوى                                                            |
| ۳۲۳      | محمر بن شجاع: ابن الثلجي                                                |
| ۳۲۳      | ابومقاتل السمرقندي                                                      |
| <u> </u> |                                                                         |
| ۳۲۲      |                                                                         |

| ras                                             | القول الميسور فيمن ضعفه الجمهور                                 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                 | كتاب الفتن                                                      |
| ۳۰۹                                             | د جال اکبر کاخروج                                               |
| <u> ۱۳۳</u> ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | سیدناعیسیٰ عَالِیَّلاِ) کا نزول اورامام ابن شهاب الز هری        |
|                                                 | بعض شبهات اور بإطل استدلالات كارد                               |
| ۳۳۵                                             | احدمتاز دیو بندی کے اعتراضات کا جواب                            |
| <u> </u>                                        | الیاس گھسن کے پانچ اعتراضات اوراُن کے جوابات                    |
| rz4                                             | the second                                                      |
|                                                 | بإطل مذابب اورابل بإطل كارد                                     |
| <u>የ</u> ለ፤                                     | ختم نبوت کی احادیث صححہ پر قادیا نیوں کے حملے اوراُن کا جواب نہ |
| ۵۰۲                                             | '' مُديث اورا المحديث''نامي كتاب كيمين (30) جھوٹ                |
|                                                 | " حدیث اورا المحدیث " کماب کی تمیں (۳۰) خیانتیں                 |
|                                                 | پچاس (50)غلطيان:سهويا حجموث؟                                    |
|                                                 | مب<br>قادیا نیون اور فرقهٔ مسعود میرمین بین (۲۰)مشتر که عقائد   |
|                                                 | قادیا نیوں کے ہارے میں ایک استفتاء کا جواب                      |
|                                                 | شذرات الذهب                                                     |
| ۵۲۹                                             | زمین ہے عرش تک کا فاصلہ                                         |
| ۵49                                             | Anta A I ma                                                     |

مقالات<sup>©</sup>

| △∠+                  | صدیث نبوی کا انکار گفر ہے                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۷۱                  | فتنها نكارِ عديث كى ابتداخوارج نے كي تقى                                                                                                                                                                                         |
| ۵۷۱                  | ہل بدعت کی خاص نشانی: صیح حدیث ہے بغض                                                                                                                                                                                            |
|                      | ،<br>الم برعت كساته أنهنا بينهنا كيسام؟                                                                                                                                                                                          |
|                      | ہل بدعت ہے بغض                                                                                                                                                                                                                   |
|                      | الم بدعت كااحتر ام اور كحهُ فكريه                                                                                                                                                                                                |
| ۵۷۳                  | -                                                                                                                                                                                                                                |
| ٥٢٢                  |                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۵۷۵                  |                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      | ایک گستاخ عیسانی کاانجام                                                                                                                                                                                                         |
|                      | یات<br>قافلئہ باطل کے جواب میں                                                                                                                                                                                                   |
|                      | گھسن اور تر و تکح ا کا ذیب: دومثالیں                                                                                                                                                                                             |
| ۵۷۷                  | کناب کی اصلاح اور مصنف                                                                                                                                                                                                           |
|                      | دوغلی یالیسی<br>دوغلی یالیسی                                                                                                                                                                                                     |
|                      | ءون<br>تحذیر                                                                                                                                                                                                                     |
|                      | ت یا<br>رقص دساع اور خرقه ریثی                                                                                                                                                                                                   |
| S∠9                  | •                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>3</b> ∧+ <u>·</u> | امام بخاری کی قبراورمشک کستوری؟                                                                                                                                                                                                  |
|                      | رہ من افعی رحمہ اللہ کے لئے وعا                                                                                                                                                                                                  |
|                      | في الاسلام ابن تيميداور حافظ ابن القيم رسم الله                                                                                                                                                                                  |
| SAI                  | عران بن حلان السدوى البصري                                                                                                                                                                                                       |
| 5AF                  | سران کا تاخری در میں اور کا انتظام میں اور کا انتظام کا تاخری کا تاخری کا تاخری کا تاخری کا انتظام کا تاخری کا<br>میں کا تاخری کا تاخر |

| λΑ٣ <u></u> | أعالله! أن دونول پررهم فرما             |
|-------------|-----------------------------------------|
| ٠٨٣         | والدين کی اطاعت                         |
| oar         | جور خمنین کرتا، اُس پررهم نبیس کیا جاتا |
| »۸r         | بچوں سے پیار                            |
| »Ar         |                                         |
| ٠٨٥         | ثين لفيحتي <u>ن</u>                     |
| ٠٨٥         | چڑیا کے دویجے اور چیونٹیوں کی بستی      |
| ۵۸۵<br>۲۸۵  | مچھر کاخون                              |
|             |                                         |
| نرق         |                                         |
| ۵۸۹         | جہاد بالقلم                             |
| 391         |                                         |
| sqr         |                                         |
| ۵۹۵         |                                         |
| ۵۹۷         | موجوده حالات صحيح حديث كي روشني ميں     |
| ۵۹۹         | مُودِثرام ہے                            |
| Y++         |                                         |
| Y+1         |                                         |
| Y+Ė         |                                         |
| Y+4         |                                         |
| YI+         |                                         |
|             | ىرىلوسادرىدلسىن<br>برىلوسادرىدلسىن      |



#### بسم الله الرحمان الرحيم

#### تقذيم

تمام حمد وثنا الله تعالى رب العالمين كے لئے ہے جس نے سارى كائنات بيدا فرمائى اور ہرطرح كى تعتيں بخشيں، ان نعتوں ميں سب سے برى نعمت الله اور رسول پر ايمان ہے اور يمى دين اسلام ہے۔ درودوسلام ہونبى آخر الزمان سيدنا محمد المصطفىٰ مَنَّ اللَّيْوَ الله تعالىٰ راضى ہوآ ہے كمام صحابكرام سے رضى الله عنهم الجمعين.

الله كى رحمتيں ہوں تمام سح العقيدہ تابعين عظام اور سح العقيدہ علائے اسلام پر رحمة الله عليهم

الجمعين. أما بعد:

اللہ تعالیٰ کا بہت بڑافضل وکرم ہے کہ اُس نے قلم کے ذریعے سے دین حق پھیلانے کی استطاعت بخشی اورمسلک ِاہل ِسنت (اہل ِ حدیث) کاعلَم سربلند ہوا۔ والحمد للّٰہ

راقم الحروف کے مختلف بخقیق ، اصلاحی اورعلمی مقالات کے دو مجمو عے شائع ہو کر قارئین کے ہاتھوں میں پہنچ چکے ہیں اور اب مقالات کی تیسری جلد پیشِ خدمت کرنے کی سعادت حاصل ہے۔والحمد لللہ

چونکہ بیمختلف مواقع پر لکھے گئے تحقیقی مضامین ہیں لہذا بعض عبارات میں تکرار ہے لیکن بیہ تکرار بھی مفید ہے ۔ بعض مضامین توضیح الاحکام اور مقالات میں مکررشائع کئے گئے ہیں تا کہ کتابِ مذکورہ سے استفادہ کرنے والے قارئین کوزیادہ سے زیادہ معلومات حاصل

حوالہ جات اور عبارات کی اصلاح کی ہر ممکن کوشش کر دی گئی ہے کیکن عین ممکن ہے کہ کہیں کوئی غلطی یا خامی رہ گئی ہولہذا ہر اصلاحی کوشش اور اطلاع کا خیر مقدم کیا جائے گا اور تھیج کی پوری کوشش کی جائے گی۔ان شاءاللہ

کتاب کے آخر میں مفید فہرسیں بھی بنا دی ہیں تا کہ قاری اپنے مطلب ومقصور تک

مقالاتْ®

پہنچ جائے۔

اس عظیم کام میں حافظ ندیم ظهیرصاحب حفظہ الله، محمد اعظم المبار کی حفظہ الله اور کئی ساتھیوں کا تعاون حاصل رہاہے، جس کا زحد شکر گزار ہوں ۔ اللہ تعالی انھیں جزائے خیرعطا فرمائے اور اس کتاب کو کتاب وسنت کی ترویج کا باعث بنائے ۔ آمین

حافظ زبیرعلی زئی (۱۱/مئی۲۰۱۰ء)



#### اہلِ حدیث کے اصول

اہل حدیث کے خلاف بعض جھوٹے اور فتنہ پر درلوگ یہ پر و پیگنڈ اکرتے رہتے ہیں کہ'' اہل حدیث کے خلاف بعض جھوٹے اور فتنہ پر درلوگ یہ پر و پیگنڈ اکر کے رہتے ہیں کہ'' اہل حدیث کے نز دیک قرآن مجید، رسول اللہ مَثَالِثَیْمَ کی احادیثِ ٹابتہ اور اجماع امت شرعی دلیس ہیں۔

'' اہلِ حدیث کے دواصول: قال اللہ اور قال الرسول'' کا بید مطلب ہر گزنہیں کہ اجماع ججت نہیں ہے بلکہ قال اللہ (قرآن) اور قال الرسول (صدیث) سے اجماع کا حجت ہونا ثابت ہے۔ دیکھئے ماہنامہ الحدیث:اص ۲

سیدناعمر والنفط نے فرمایا: جومسئله کتاب وسنت میں نه ملے تو لوگوں کا اجماع دیکھ کراُس پرعمل محروب (مصنف ابن الی شیبه ۲۲۹۸ ت ۲۲۹۸ ملخصا دسنده صحح)

سیدنا ابومسعودالانصاری بطانینوئے نے الجماعة (اجماع) کولازم پکڑنے کا حکم دیا اور فرمایا: بے شک اللہ عز وجل محمد مثالیونیم کی اُمت کو گمراہی پر بھی جمع نہیں کر تے گا۔

(كتاب المعرفة والتاريخ ١٢٥٢٦ وسنده صحيح)

قر آن وصدیث ہے اجتہاد کا جواز ثابت ہے لہذا اجتہاد جائز ہے۔ یادر ہے کہ قر آن و صدیث کے صرح خلاف ہراجتہاد مردود ہے اور قر آن وصدیث کا وہی مفہوم معتبر و جمت ہے جوسلف صالحین سے بالا تفاق ثابت ہے مختصراً عرض ہے کہ اہل صدیث کے نزدیک قر آن، صدیث اور اجماع شرعی حجت ہیں۔ اجتہاد جائز ہے، جس کی بہت سی اقسام ہیں مثلاً آثارِ سلف صالحین سے استدلال، قیاس، اولی غیراً ولی اور مصالح مرسلاد غیرہ

د یو بندی و بریلوی حضرات کے نز دیک ادلهٔ اربعه جمت نہیں بلکه امام ابوحنیفه کی تقلید دا جب ہے لہذا میلوگ ادلهٔ اربعه سے صرف بذر اید امام ابوحنیفه ہی استدلال کر سکتے ہیں۔

#### اصل ثانی: حدیث

قرآن مجیداً صلِ اول ہے اور حدیث اُصلِ ٹانی ، اس کا بیمطلب ہر گزنہیں کہ خاص اور صرت کے حدیث کوعمومِ قرآن اور خود تر اشیدہ منہوم کے مقابلے میں رد کر دیا جائے بلکہ دین اسلام میں قرآن وحدیث دونوں جحت ہیں اور دونوں وجی ہیں۔

قرآن الله تعالیٰ کا کلام اور وحی متلو ( وحی جلی ) ہے، جبکہ حدیث نبی سَالَتْیَا کُم کا فعل و فرمان اور وحی غیر متلو ( وحی خفی ) ہے۔

حدیث کی دوشمیں ہیں:مقبول (صیح وحسن)ادرغیر مقبول یعنی ضعیف ومر دود۔ حدیث کے حیج یاضعیف ہونے کا دارو مدار رادیانِ حدیث اور اصولِ حدیث پرہے۔ راویانِ حدیث کی جاربڑی اقسام ہیں:

- ١) جن ك تقدوصدوق مون يراتفاق إداركوكي اختلاف نبيس
- جن کے ضعیف و مجرد ح ہونے پراتفاق ہے اور کوئی اختلاف نہیں۔

ان دونوں اقسام میں اتفاقی فیصلہ حق اور حجت ہے، کیونکہ اجماع شرعی حجت ہے۔

٣) جن ك ثقه وصدوق ياضعيف ومجروح مونے پراختلان ہے۔

الیی صورت میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ تطبیق وتوفیق اور خاص کو عام پر مقدم کرنا چاہئے۔اگر تطبیق وتوفیق اور خاص کی عام پر تقدیم ممکن نہ ہوتو پھر ہمیشہ جمہور محدثین (مثلاً ایک کے مقابلے میں دو) کوتر جسے دینی چاہئے اور اس طرح یہ مسلہ بغیر کسی فرقہ پرستی ،خواہش پرستی اور تناقضات کے حل ہوجا تا ہے۔

جن کی توثی ثابت نہیں اور وہ علم کے ساتھ مشہور نہ ہونے کی وجہ سے مجہول و نامعلوم
 کے حکم میں ہیں۔

اول الذكر كى غيرمعلول اورغير شاذ حديث كے حجج ہونے پر اہلِ ایمان كا اجماع ہے۔

تانی الذکر کی بیان کرده حدیث ضعیف و مردود ہوتی ہے، الاید کم اُس کی معتبر متابعت یا قوی شامد ثابت ہو۔ شامد ثابت ہو۔

آخری قتم (چہارم)کے راوی کی روایت قولِ رانج میں ضعیف ومر دو دہوتی ہے۔ اصولِ حدیث میں اس مسئلے پراتفاق ہے کہ جس حدیث میں پانچے شرطیں ہوں، وہ صحح ہوتی ہے:

ہررادی عادل ہو، ہررادی ضابط ہو (ان دونوں کے مجموعے کو ثقہ وصدوق کہا جاتا ہے ) ہندمتصل ہو، شاذ نہ ہوادر معلول (علت ِقادحہ کے ساتھ ) نہ ہو۔

و يكھيئے مقدمہ ابن الصلاح (ص٠٠)

معلوم ہوا کہ مرسل اور منقطع دونوں متصل نہ ہونے کی وجہ سے ضعیف حدیث کی اقسام ہیں اور اسی طرح مدِّس (مدلِّس کے عنعنہ والی) روایت معلول ہونے کی وجہ سے (غیر صحیحین میں)ضعیف ومر دود ہوتی ہے۔

ہم اپنی مرضی کی روایت کوشیح اور مرضی کے خلاف روایت کوضعیف نہیں کہتے بلکہ ہمیشہ اصول کی یابندی اورعدل وانصاف سے کام لیتے ہیں۔والحمد للّٰد

جب اہلِ حدیث (اہلِ سنت) صحیح حدیث کو تبول اور ضعیف حدیث کور دکر دیتے ہیں تو بعض لوگ ضعیف حدیث کور دکر دیتے ہیں تو بعض لوگ ضعیف حدیث کے دفاع میں شور مچانا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ یہی لوگ خود بہت ی روایات کو ضعیف قرار دے کرر دّ کر دیتے ہیں، جس کی فی الحال دومثالیں پیشِ خدمت ہیں:
اول: امام قتیبہ بن سعید التففی رحمہ اللہ (ثقہ ثبت من رجال السته) نے صحیح سند کے ساتھ ایک حدیث بیان کی، جس میں آیا ہے: نبی مَنَّ اللَّهِیْمُ ... اگر زوالی شمس کے بعد سفر کرتے تو ظہر و عصر کی نمازیں جمع کر کے سفر شروع کرتے تھے۔

(منداحد۲۵۱/۲۳۲\_۲۳۲ بنن الي داود:۱۲۲۰، وقال: لم بروهذ الحديث إلاقتيه دحده) اس حديث كوتر ندى نے حسن غريب (ح٣٥٥) اور ابن حبان (الاحسان: ١٣٥٦) نے صحیح كہاہے۔ احمد رضا خان بریلوی نے اس حدیث پر جرح کر کے اسے غلط اور منکر قرار دیا۔ و کیھئے فتا دی رضوبی (طبع جدیدج ۵ص۲۰۵–۲۰۲)

> یا در ہے کہاس روایت پرامام بخاری کی جرح ٹابت نہیں۔ و کیھئے میری کتاب علمی مقالات (ج ۲ص۱۹۳–۱۹۵)

اس حدیث سے سفر میں جمع تقدیم کا ثبوت ملتا ہے لیکن پریلوییاس کے سراسرخلاف ہیں۔ احمد رضا خان نے اس حدیث پر جرح میں دو بڑی خیانتیں کی ہیں:

ا: ترندی سے ' حدیث غریب' کے الفاظ نقل کئے اور ' حسن غریب' کے الفاظ کو جان بوجھ کرحذف کردیا ، حالانکہ بیالفاظ اس عبارت کے مصل اوپر لکھے ہوئے ہیں۔

7: "المكئ"ك بعدام ترندى فرمايا:" و بهذا الحديث يقول الشافعي و أحمد و إسحاق يقولان: لا بأس أن يجمع بين الصلاتين في السفر في وقت احداهما" اوراس حديث كم طابق شافعي كاتول ب، احداورا سحاق كمتح بين: سفرين وونمازول كركس ايك وقت بين (مثلًا ظهر كوقت بين عمراور عمر كوقت مين ظهر) جمع كرك يراهنا جائز ب- (ح٥٥٠)

اگر درج بالا حدیث می جاتو سفر میں جمع نقدیم کا ثبوت ہے اور اگر (بقول بریلویہ) ضعیف ہے تو بریلو یوں نے حدیث کوضعیف کہہ کرر دکر دیالہذاوہ دوسروں پر کیوں اعتراض کرتے ہیں؟!

دوم: امام طاوس رحمہ الله (تابعی) ہے روایت ہے کہ نبی مَالَیْنَیْمَ نماز میں اپنا وایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر سینے پر رکھتے تھے۔ (کتاب الرایل ۳۳۰ وسنن ابی وادو ۵۵۹)

د یو بندی اور بریلوی دونوں گروہ اس حدیث کوضعیف قر اردے کررد کردیتے ہیں۔

اگر کوئی اہلِ حدیث کسی ضعیف حدیث کوضعیف کہہ کرر دکر دی تو بید دونوں فرقے شور مچانا اور منکر حدیث کے فتو سے لگانا شروع کر دیتے ہیں ۔ کیا انصاف اس کانام ہے؟! (۲۰۱۰جنوری۲۰۱۰)

#### حق بر کون؟

آج كل أبل حديث كے خلاف كتابوں بى كتابوں يرزور ہے،جن ميں زہر يلى زبان کے ساتھ اکا ذیب ، افتر اءات ، مغالطات اور جھوٹ ہی جھوٹ کی بھر مار ہے۔نوید بھائی (حضروی) نے محمد ظفر عطاری ( بریلو**ی )** کی کتاب'' حق برکون؟'' لا کر دی ،جس بر**محم**د عبدالحکیم شرف قا دری اورمحمرصدیق ہزاروی بریلوی وغیر ہمانے تقریظیں کھی ہیں۔ الی تمام کمابوں کی کثرت کے باوجوداہل صدیث دعوت بھیلتی ہی جارہی ہے۔والحمد للد قارئین کرام!اس بریلوی کتاب: ''حق پرکون؟'' سے تین حوالے پیش خدمت ہیں، جن میں رسول الله مَنْ الله عَنْ الله عَلَيْدَ عَلَى مِن مِن الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَن مِن م انقل کیا کہ عطاری بریلوی نے بحوالہ 'عینی شرح بخاری' نقل کیا کہ ''(حضرت عبدالله ابن زبير رُوَّاتُهُمُا ) نے ویکھا کہ ایک شخص رکوع میں جاتے اور رکوع سے والبس اوئة وتت رفع يدين كرر مائة آبات فرمايا كدر فع يدين ندكر كيونكه ساسافعل ہے کہ جسے رسول الله منالي يُنظِم في يميل كيا چرچيور ديا تھا۔ " (حق بركون؟ ص٢٩٩) عرض ہے کہاس روایت کوعینی حنفی نے عمد ۃ القاری (ج ۵ص۳ ۲۷) میں بغیر کسی سند اور بغیر کسی حوالے کے لکھا ہے اور اس روایت کی کوئی سند متصل کسی کتاب میں نہیں ہے لہذا عبارست مذكوره بين نبي كريم مَثَالَيْنَا لِم رجموث بولا كيا ہے۔ منبيد: صحیح سندے ثابت ہے کہ (سیدنا)عبدالله بن الزبیر والفیز (زمانه تابعین میں) شروع نماز ،رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعدر فع یدین کرتے تھے۔ و كي اسن الكبرى البيه تى (ج اص الدوقال: "دوات ثقات "امام بيه تى فرمايا: اس کےرادی ثقہ ہیں۔)

﴿) عطاری بریلوی نے لکھا ہے: '' امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم مَنَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى

ترجمہ:اےموجودات سے زیادہ تعظیم والے،اے وری کے نزانے، مجھے بھی اپنی جناب سے عطافر مائے اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ مکاٹیڈیم کو راضی کیا ہے مجھے بھی راضی کیجئے میں آپ منگاٹیڈیم کی جودت وسخاوت کا طلب گارہوں مخلوق میں آپ منگاٹیڈیم کے سوا ابو صنیفہ کا کوئی نہیں۔'' (حقر پرکون؟ص۲۰۱، بحوالہ تصنیدہ نعمان)

عرض ہے کہ بیاشعاراور قصیدہ امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ سے قطعاً ثابت نہیں اور نہ قصیدہ نعمان نامی کوئی کتاب اُن سے ثابت ہے لہٰذا عبارت نہ کورہ میں امام ابوصنیفہ پر جھوٹ بولا گیا ہے۔
\*) عطاری بریلوی نے لکھا ہے: ''امام طحاوی کا نظریہ

مَنُ كَان خَارِجًا عَنُ هَلِهِ الْأَرْبَعَةِ فِى اللَّمَانِ فَهُوَ مِنُ اَهُلِ الْبِدُعَةِ وَالنَّارِ \_ (طحاوى شريف) ترجمہ: فی رمانہ جوآ دمی چاروں ندا ہب سے خارج ہوتو وہ اہل بدعت اور اہل نار میں سے ہے۔' (حق رکون؟ ص۲۲)

عرض ہے کہ اس شم کی کوئی عبارت امام طحاوی رحمہ اللہ سے تابت نہیں ہے بلکہ اس کے خلاف ابو محمد حسن بن ابراہیم بن زُولا ق نے امام طحاوی کے بیٹے ابوالحس علی نے قل کمیا کہ طحاوی نے کہا:'' و هل یقلّہ الاعصبی ... او غبی'' اور تقلید تو صرف متعصب یا غبی (بوقوف جاہل) کرتا ہے۔

د کیھئے حافظ ابن حجر العسقلانی کی کتاب: لسان المیز ان (۱۸۰۴، دوسر انسخص ۴۲۰) اگراس سے مراد طحطاوی (ایک عام مولوی) ہے تو پھر طحاوی کا نام کیوں لکھا گیا ہے؟

ا سرا ل معظم اد حطاوی (ایک عام مولوی) ہے تو چرطاوی کا نام یوں تعطا کیا ہے؟ تنعیبہ: اس بریلوی حوالے سے ثابت ہوا کہ اہل بدعت اہل نار میں سے یعنی جہنمی ہیں الہذا بطور نصیحت عرض ہے کہ بریلوی مفتی احمد یار خان نعیمی نے کہا: '' شریعت وطریقت دونوں کے چار چارسلسلے یعنی حنی ، شافعی ، مالکی ، صنبلی اسی طرح قادری ، چشتی ، نقشبندی ، سہروردی میرسب سلسلے بالکل بدعت ہیں۔'' (جاءائی جاس ۲۲۲، بدعت کی تعمول کی بیجان)

#### حدیث کے مقابلے میں تقلید

عروہ بن الزبیر رحمہ اللہ تا بعی نے سیدنا عبداللہ بن عباس ڈلٹٹنؤ سے کہا: آپ نے لوگوں کو پھسلا دیا ہے۔انھوں نے بوچھا:اے مُرییا! کیابات ہے؟

عروہ نے کہا: آپ (ج کے ) ان دس دنوں میں عمرے کا تھم دیتے ہیں حالانکہ ان میں کوئی عمرہ نہیں ہے۔ ابن عباس نے فر مایا: تم اپنی ماں (اساء بنت الی بکر رفیظہا) ہے اس کے مارے میں کیوں نہیں پوچھتے؟ تو عروہ نے کہا: ابو بکر اور عمر (رفیظہا) ہی (عمرہ) نہیں کرتے تھے۔ تو ابن عباس (رفیظہا) نے فر مایا: اسی چیز نے تصویں ہلاک کیا ہے۔ اللہ کی قتم! میرا یہی خیال ہے کہ اللہ تصویں عذاب دے گا، میں تصویں نبی منا شیا کی حدیث بیان کرتا ہوں اور تم میرے سامنے ابو بکر اور عمر (رفیظہا) کو چیش کرتے ہو۔

عروہ نے کہا: اللہ کی متم! وہ دونوں آپ سے زیادہ رسول اللہ مَنَا لِنَیْمَ کی سنت کو جاننے والے اوراس پڑمل کرنے والے تھے۔

خطیب بغدادی نے فر مایا: ابو بکرادر عمر (زان نظم ایک بارے میں عروہ نے جو کہاوہ سیجے ہے لیکن نمی مَنْ اَنْتِیْمَ کی سنت ( یعنی حدیث ) کے مقالبے میں کسی کی تقلید جائز نہیں ہے۔

(الفقيه والمعنفقه ج اص ١٢٥، وسنده صحيح)

عرض ہے کہ تقلید ہوتی ہی حدیث کے مقابلے میں ہے۔ ابن جوزی کے استاذ ابوالوفاء کی بن عقیل البغد ادی (متو فی ۵۱۳ھ) فر ماتے ہیں:

' هو تعظیم الرجال و ترك الأدلة هو التقلید فأول من سلكه الشیطان ' رجال کی تعظیم اوردلائل کوترک کرنا یمی تقلید ہاورسب سے پہلے الن رائے پرشیطان چلا۔ ( کتاب الفنون جس ۲۰۳۳ بوالہ بابنام التوحید جولائی ۲۰۰۲ وسی اللہ میں ۲۰۰۳ میں اللہ کا میں کا ساتھ کی اللہ کا کا کہ دورا کی ۲۰۰۳ وسی کا کہ کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کر تا کا کہ کا کا کہ ک

یتی بعض رجال کی اندهی تغظیم اور دلائل/احادیث کوترک کردینا تقلید کهلا تا ہے۔

### تركي تقليداورا بوبكرغازييوري

محمدالو بکر غازیپوری (دیوبندی) نے لکھا ہے: ''ترک تقلیدا گر گئیت واخلاص کے ساتھ اختیار کی جائے اور مقصداس کامحض یہ ہوکہ آدمی صرف وہی بات لینا چاہتا ہے جس کا شوت براہ راست کتاب وسنت سے ہے، تو اس کا انکار ہم نہیں کرتے ، گراس کیلئے ضروری ہے کہ آدمی ان تمام باتوں کو قبول کر ہے جس کا ثبوت کتاب وسنت سے ہو، یہ نہ ہو کہ ایک خاص فکر ذہن میں پہلے سے موجود ہو اور جو احادیث اور قرآن کی جو آیات اس فکر سے مطابق نظر آئے تو اس کو قبول کرلیا جائے ، اور ان تمام احادیث و آیات کا انکار کیا جائے یا اس کی جمعنی تاویل کی جائے جو اس خاص فکر اور نقطہ نظر کے خلاف ہو، ایبا کرنا ہمار سے نزدیک کتاب وسنت کو ایپ اس خاص فکر کا پابند بنانا مزد کیک کتاب وسنت کو ایپ اس خاص فکر کا پابند بنانا میں ہمارے نزدیک کتاب وسنت پڑل کرنا نہیں ہے۔ بلکہ کتاب وسنت کو ایپ اس خاص فکر کا پابند بنانا میں ہمارے نزدیک کتاب وسنت کو ایپ اس خاص فکر کا پابند بنانا میں اور خواہشات نفسانی کی پیروی ہے جو کہ سراسر صفلالت اور گر راہی ہے۔'' (حدیث کے بارے میں غیر مقلدین کا معیار دوتوں صا

## سلف صالحين اور تقليد

الحمد لله ربّ العالمين والصّلوة والسّلام على محمد رسول الله: خاتم النبيين عُلْبُهُ و رضي الله عن أصحابه أجمعين و من تبعهم إلى يوم الدين ، أما بعد:

ار شادِ بارى تعالى ہے: ﴿ قُلُ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ وَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ وَ الْدِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ وَ الرَّارِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الرَّارِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الرَّارِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الرَّارِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَ

اس آیت ہے معلوم ہوا کہلوگوں کی دو (بڑی)قشمیں ہیں:

ا: علماء (ورجات کے لحاظ سے علماء کی کئی اقسام ہیں اور اُن میں طالب علم بھی شامل ہیں۔)

ان عوام (عوام کی کی اقسام ہیں اور اُن میں اَن پڑھ لاعلم بھی شامل ہیں۔)

عوام کے لئے بیتکم ہے کہ وہ اہل الذکر (علماء) سے پوچھیں۔ (دیکھیے سورۃ اٹھل:۳۳) یہ پوچھنا تقلید نہیں ہے۔ دیکھیے منتہی الوصول لا بن الحاحب النحوی (ص ۲۱۸۔۲۱۹) اور میری کتاب: دین میں تقلید کا مسئلہ (ص ۱۲)

اگر پوچھنا تقلید ہوتا تو ہر بلویوں اور دیو بندیوں کے عوام موجودہ ہر بلوی اور دیو بندی علماء کے مقلد ہوتے اور اپ آپ کو بھی حنی ، ماتریدی یا نقشبندی وغیرہ نہ کہتے ۔ کوئی سرفرازی ہوتا اور کوئی آمینی ، کوئی تقوی ہوتا اور کوئی کھنی (!) حالانکہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں الہٰذا مطلق یوچھے کوتقلید قرار دینا غلط اور باطل ہے۔

علماء کے لئے تقلید جائز نہیں بلکہ حسب استطاعت کتاب وسنت اور اجماع پر قولاً و فعلاً عمل کرنا ضروری ہے اوراگرادلہ کٹلا نثہ میں کوئی مسکلہ نہ ملے تو پھراجتہا د (مثلاً متفقہ وغیر مختلفہ آٹارسلف صالحین ہے استدلال اور قیاس صحیح وغیرہ) جائز ہے۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ (متوفی ا۵۷ھ) نے فرمایا: ''و إذا کسان السمقید لیسس من العلماء باتفاق العلماء لم یدخل فی شئی من هذه النصوص ''اور جب مقلد علاء میں سے نہیں ہے جیسا کہ علاء کا اتفاق (اجماع) ہے (لہذا) وہ ان دلائل (آیات و احادیث میں بیان شدہ فضائل) میں داخل نہیں ہے۔ (اعلام الموقعین ۲۰۰۰) اس قول کے مفہوم سے معلوم ہواکہ عالم مقلم نہیں ہوتا۔

حافظ ابن عبد البرالاندلى رحمه الله (متوفى ٢٣٣ه و) في مايا: "قالوا: والمقلّد لا علم له و لم يختلفوا في ذلك "اوراضول علم ) في مايا: اورمقلد لاعلم (جابل) بوتا به ادراس مين أن كاكوكي اختلاف نبيس ب- (جامع بيان العلم ونضله ٢٣٠ ١٣٣ باب فساد التقليد)

اس اجماع ہے بھی یہی ثابت ہے کہ عالم مقلد نہیں ہوتا، بلکہ حفیوں کی کتاب الہدایہ کے حاشے پر لکھا ہوا ہے کہ 'یحتمل أن یکون مرادہ بالجاهل المقلّد لأنه ذکرہ فی مقابلة الممجتهد ''اس کا حمّال ہے کہ جائل ہے اُن کی مراد مقلد ہے کیونکہ اُنھوں نے اسے مجتبد کے مقابلة الممجتهد ''ر اس کا حمّال ہے کہ جائل ہے اُن کی مراد مقلد ہے کیونکہ اُنھوں نے اسے مجتبد کے مقابلے میں ذکر کیا ہے۔ (ہرایا خیرین س ۱۳۲۰، عاشہد کے مقابلے میں ذکر کیا ہے۔ (ہرایا خیرین س ۱۳۲۰، عالم و کے حوالے پیش خدمت اس تمہید کے بعد اس تحقیقی مضمون میں ایک سو (۱۰۰) عالم و کے حوالے پیش خدمت ہیں، جن کے بارے میں صراح نا ثابت ہے کہ وہ تقلید نہیں کرتے تھے:

سيدنا عبدالله بن مسعود رئي نين فرمايا: " أغد عالمًا أو متعلّمًا و لا تغد إمّعة بيت ذلك "عالم بنويام متعلم ( سجيف والا ، طالب علم ) بنو ، ان دونوں كے درميان ( يعنى أن كے علاوہ ) مقلد نه بنو۔ ( جامع بيان العلم ونضله ۱۸۵ ـ ۲۵ ح ۱۰۸ وسنده حن ) امعد كاليك ترجمه مقلد بھى ہے۔

د كيهيئة تاج العروس (ج ااصم ) المعجم الوسيط (ص٢٦) اور القاموس الوحيد (ص١٣٣)

سيدنا ابن مسعود ر النفية كرز ديك لوگول كي تين قسيس مين:

: عالم ۲: طالب علم ۳: مقلد

انھوں نے لوگوں کومقلد بننے ہے منع فر مادیا تھااور عالم یا طالب علم بننے کاحکم دیا تھا۔

٧) سيدنامعاذبن جبل مِثْلِيْنَةُ نِهِ فرمايا:

" أما العالم فإن اهتدى فلا تقلّدوه دينكم " إلى الرعالم بدايت بربهي بونوايي وين مين اس كي تقليد نه كرو - الخ (جامع بيان العلم ونضلة ، ٩٥٥ مومنده حن)

نیز د تکھئے دین میں تقلید کامسئلہ (ص۳۵-۳۷)

تنبیہ: تمام صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی سے بھی تقلید کا صریح جواز قولاً یا فعلاً ثابت نہیں ہے بلکہ حافظ ابن حزم اندلی رحمہ اللہ (متوفی ۲۵۲ هـ) نے فرمایا:

اول سے آخر تک تمام صحابہ رہن اُنٹیز اور اول سے آخر تک تمام تابعین کا ثابت شدہ اجماع ہے کہ ان میں سے بیان سے پہلے کسی (اُمتی) انسان کے تمام اقوال قبول کرنامنع اور ناجائز ہے۔ الخ (الدبذة الكافيدلا بن حزم ص اے، الرد کالی س اطلا الی الارش للسبوطی ص ۱۳۱۱-۱۳۲، دین میں تقلید کا مسئل ص ۲۵-۳۲)

۱ مام ما لک بن انس المدنی رحمه الله (متوفی ۹ کاه) امام دارالبحر قربهت بوے مجتبله تقے طحطاوی حنفی نے ائمه اربعه (امام ابوحنیفه ، امام مالک ، امام شافعی اور امام احمد ) کے بارے میں کہا: '' و هم غیر مقلدین ''اوروہ غیرمقلد نتھے۔

(حافية الطحطاوي على الدرالحقارج اص٥١)

محرحسین' دخنی' نامی ایک شخص نے لکھا ہے:'' ہر مجتہدا پے مظنونات پڑمل کرے اس کئے ائمہ اربعہ سب کے سب غیر مقلد ہیں۔'' (معین الفقہ ص۸۸)

ماسٹر امین اوکاڑوی نے کہا:'' مجہتد پراجتہاد واجب ہے اور اپنے جیسے مجبتد کی تقلید حرام ہے۔''الخ (تجلیات صفررج ۳۳س ۳۳۰)

سرفراز خان صفدر گکھڑوی دیو بندی نے کہا:'' اورتقلید جاہل ہی کیلئے ہے جواحکام اور ولائل

مقالات ®

سے ناواقف ہے یا تعارض اولہ میں تطبیق وترجیح کی اہلتیت نہیں رکھتا...'

(الكلام المفيد في اثبات التقليد ص٢٣٣)

امام اساعیل بن یجی المزنی رحمه الله (متوفی ۲۲۳ه) نفر مایا:

میرا بیاعلان ہے کہامام شافعی نے اپنی تقلید اور دوسروں کی تقلید سے منع فر مایا ہے تا کہ (ہر شخص )اپنے دین کو پیشِ نظرر کھے اورا پنے لئے احتیاط کرے۔

(مخقىرالمزنى ص ١٠٤ ين مين تقليد كامسئله ص ٣٨)

امام شافعی رحمه الله نے فرمایا:''و لا تقلّدونی ''اورمیری تقلید نه کرو

(آداب الشافعي ومنا قبدلا بن الي حائم ص ۵۱، وسنده حسن، دين مين تقليد كاستلص ۲۸) نيبز و كي محت فقره فمبر ٢٣

اہل سنت کے مشہورا مام اور مجتہدا حمد بن محمد بن شبل رحمہ اللہ (متوفی ۲۳۱ھ) نے امام
 اوزاعی اورا مام مالک کے بارے میں اپنے شاگر دامام ابوداود ہجستانی رحمہ اللہ سے فرمایا:

" لا تقلّد دینك أحدًا من هو لاء " إلى الله وين مين أن مين سيكى ايكى كى بهى الله تقليد نه كر... الخ (سائل الى داود س ١٧١٧) في نيز ديكه فقره ٣٠٠

فائده: علامهٔ وی نے فرمایا:''فیان المعجتهد لا یقلّد المعجتهد ''کیونکه بےشک مجتبد مجتبد کی تقلیر نہیں کرتا۔ (شرح صح مسلم جام ۲۰۰ تحت ۲۱۷)

ا بن التركمانی (حفی )نے كہا: ' فيان المجتهد لا يقلّد المجتهد ''كيونكه بيشك مجتهد مجتهد كی تقلیز نبیس كرتا۔ (الجو برائق علی اسن الكبر كالمبتى ٢٥ص٢٠)

تنبیہ: بعض لوگوں نے (اپنیمبر بڑھانے کے لئے) کی علماء کو طبقات مالکیہ، طبقات شافعیہ، طبقات حنایہ، طبقات مثافعیہ، طبقات حنایہ، جو کہ فدکورہ علماء کے مقلد ہونے کی ولیل نہیں مثلاً:

ا: امام احمد بن حنبل کوطبقاتِ شافعیه کسبکی (جاص ۱۹۹، دوسرانسخه جاص ۲۶۳) میں ذکر کیا گیاہے۔

(ار ۲۸) میں ذکر کیا گیا ہے۔

كياامام احمدامام شافعي كے مقلد اور امام شافعي امام مالك دامام احمد كے مقلد تھے؟!

معلوم ہوا کہ طبقاتِ نہ کورہ میں کسی عالم کا نہ کور ہونا اُس کے مقلد ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ نیز و کیکئے تقید سدید بررسالہ اجتہاد وتقلید شیختا الا مام الی محمد ابدیع الدین الراشدی السندی رحمہ اللہ (ص۳۳۔۳۷)

۱ مام ابوصنیفه نعمان بن ثابت الکوفی الکابلی رحمه انتد کے بارے میں طحطاوی حنفی کا تول
 گزرچکا ہے کہ وہ غیرمقلد تھے۔ ویکھئے فقرہ: ۳

اشرفعلی تھانوی دیوبندی نے کہا:'' کیونکہ امام عظم ابوحنیفہ کاغیر مقلّد ہونا بیٹنی ہے۔''

. (مجالس حكيم الامت ص ٣٢٥ ، ملفوظات حكيم الامت ج ٣٢٣ ص ٣٣٣)

امام ابوصنیفدنے اپنے شاگر دقاضی ابو بوسف سے کہا:

میری ہر بات نہ ککھا کر،میری آج ایک رائے ہوتی ہے اور کل بدل جاتی ہے۔کل دوسری رائے ہوتی ہےتو پھر پرسوں وہ بھی بدل جاتی ہے۔

(تاریخ بی بن معین ، رولیة الدوری ج مص ۲۰۰ ت ۲۳۲۱ وسنده صحح ، وین میں تقلید کا سئله ۱۳۰ ساله ۱۳۰ سنده صحح ، وین میں تقلید کا سئله ۱۳۰ ساله فا کمره: شیخ الاسلام ابن تیمید اور حافظ ابن القیم رحم بهما الله دونوں نے فرمایا که امام ابوحنیفه نے تقلید سے منع کیا ہے۔ ویکھئے مجموع فقاوی ابن تیمید ( ۲۰ سرا ۱۲۱) اعلام الموقعین نے تقلید سے منع کیا ہے۔ ویکھئے مجموع فقاوی ابن تیمید ( ۲۳سرا) اعلام الموقعین ( ۲۳سرا) اور الروعلی من اخلدالی الارض للسیوطی ( ۱۳۳۰ )

اپے آپ کوخفی سمجھنے والوں کی درج زیل کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ امام ابوصنیفہ نے تقلید سے منع کیا ہے:

مقدمه عمدة الرعابية في حل شرح الوقابي (ص٩) لمحات النظر في سيرة الا مام زفرللكوثري (ص٢١) حجة الله البالغه (ار١٥٤)

السلام ابوعبدالرحل بقى بن مخلد بن يزيد القرطبى رحمه الله (متوفى ٢٥٦ه) ك بارے ميں امام ابوعبدالله محمد بن الفتوح بن عبد الله الحميدى الازدى الاندلى الاثرى الظاہرى

مقَالاتْ

رحمه الله (متوفی ۱۸۸ه) نے اسپے استاذ ابو محر علی بن احد عرف ابن حزم سے قل کیا: "و کان متحیّرًا لا یقلّد أحدًا"

اوروہ ( کتاب دسنت اور رائج کو ) اختیار کرتے تھے، کسی ایک کی تقلید نہیں کرتے تھے۔ (جذوۃ اُمقنس فی ذکر دلاۃ الاندلس ص۱۶۸، تاریخ دشق لا بن عسا کر ۱۰ رولاۃ الاندلس ص۱۹۸، تاریخ دشق لا بن عسا کر ۱۰ رولاۃ الاندلس

حافظ ابن حزم کا قول کتاب الصلة لا بن بشکوال (۱۸۸۰ ات ۲۸۴) میں بھی نہ کور ہے اور حافظ ذہبی نے بھی بن مخلد کے بارے میں فرمایا:

''و کان مجتھدًا لا بقلّد أحدًا بل يفتي بالأثر ''اوروه مجتهد تھے، کس ايک کي تقليد نہيں کرتے تھے بلکه اثر (حديث وآثار) كے مطابق فتو كى ديتے تھے۔

(تاریخ الاسلام ج ۲۰ می ۱۳ اسلام ج ۱۳ و نیات ۱۳ تاریخ الاسلام ج ۱۳ می ۱۳ و نیات ۱۳ تاریخ الاسلام ج ۱۳ می ۱۳ تاری فائله و المحافظ ابوسعد عبد الکریم بن محمد بن منصور المیمی السمعانی رحمه الله (متوفی ۵۲۲ ه ه) فرمایا: "الأثوي ... هذه النسبة إلى الأثو يعني الحديث و طلبه و اتباعه " اثری ... بیاثر بعنی حدیث، حدیث کی طلب اوراس کی اتباع کی طرف نبیت ہے۔

(الانبابالام)

ما فظ سمعانى رحم الشف فرمايا: "الظاهري ... هذه النسبة إلى أصحاب الظاهر وهم عماعة ينتحلون مذهب داود بن على الأصبهاني صاحب الظاهر فإنهم يجرون النصوص على ظاهرها و فيم كثرة "

ظاہری... یہ اصحابِ ظاہر کی طرف نسبت ہے اور یہ جماعت ہے جو داود بن علی اصبها نی ظاہری کے مذہب (طریقے) پر ہے، یہ لوگ نصوص (قرآن وحدیث کے دلائل) کوظاہر پر جاری کرتے ہیں اور یہ لوگ کثرت سے ہیں۔ (الانساب جہمی ۹۹)

عافظ سمعانی رحمه الله نفر مایا: "السّلفی ... هذه النسبة إلى السلف و انتحال مذهبهم علی ما سمعت "سلفی ... جیما کمیں نے شنا ہے: پیسلف اور اُن کے ند جب (ملک) اختیار کرنے کی طرف نبت ہے۔ (الانب ۲۵۳۵۳)

اس سے معلوم ہوا کہ سیح العقیدہ مسلمین کے بہت سے صفاتی نام اور اُلقاب ہیں الہذا سلفی ، ظاہری ، انثری ، اہلِ حدیث اور اہلِ سنت سے مرادوہ صیح العقیدہ مسلمان ہیں جوقر آن ، صدیث اور اجماع کی اتباع کرتے ہیں اور کسی اُمتی کی تقلید نہیں کرتے ۔ والحمد لللہ

♦) امام ابو محمد عبدالله بن وهب بن مسلم الفهرى المصرى رحمه الله (متوفى ١٩٧ه) كـ
 بارے میں حافظ ذہبی نے فرمایا:

"و كان ثقة حجة حافظًا مجتهدًا لا يقلّد أحدًا، ذا تعبدو زهد . " اورآپ تُقد (روايت ِعديث ميس) حجت، حافظ مجتهد تھ، آپكى كى تقلير نہيں كرتے تھ، آپ عبادت اور زہروالے تھے۔ (تذكرة الحفاظ ٢٠٥٠ تـ ٢٨٣)

مقلدین کے ردمیں آپ کی اس کتاب کا درج ذیل علماء نے بھی ذکر کیا ہے۔

: الحميدي الاندسي الظاهري (جذوة التعلس ار ١١٨) ، بحواله المكتبة الشامله)

۲: عبدالوماب بن على بن عبدالكافي السبكي (طبقات الثانعيه الكبري ار ٥٣)

r: صلاح الدين خليل بن ايب الصفدى (الوانى باونيات ج٢٣٥ اله)

٣: جلال الدين السيوطي (طبقات الحفاظ ص ٢٨٨ ت ١٣٧)

تنبید: ہمارے علم کے مطابق زمانۂ تدوین حدیث (پانچویں صدی ہجری) بلکہ آٹھویں صدی ہجری تک کسی ثقہ دصدوق صحیح العقیدہ عالم نے کتاب الدفاع عن المقلدین ، کتاب جواز التقلید ، کتاب وجوب التقلیدیا اس مفہوم کی کوئی کتاب نہیں کہ سے اورا گر کسی کواس تحقیق سے اختلاف ہے تو صرف ایک صرت کے حوالہ پیش کردے۔ ھل من مجیب ؟

11) ابو بمرتحد بن ابراہیم بن المنذ رالنیسا بوری شخ الحرم رحمہ الله (متوفی ۱۱ه ) کے بارے میں حافظ ذہبی نے فرمایا:'' و کان مجتهد تھ، الایقلد أحدًا ''اور آپ مجتهد تھ، کسی کی تقلید بیس کرتے تھے۔ (تذکرة الحفاظ ۲۸۷۰ تـ ۵۲۸،۲۲ نظال سلام ۵۲۸،۲۳)

علام أووى شأقى نه كها: 'ولا يلتزم التقيد في الاختيار بمذهب أحد بعينه ولا يتعصب لأحد ولا على أحد على عادة أهل الخلاف بل يدور مع ظهور الدليل و دلالة السنة الصحيحة و يقول بها مع من كانت و مع هذا فهو عند أصحابنا معدود من أصحاب الشافعي ... ''

وہ اختیار میں کی معین ندہب کی قید کا التزام نہیں کرتے تھے اور نہ کسی کے لئے تعصب کرتے تھے جہیا کہ اختلاف کرنے والے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، بلکہ دلیل ظاہر ہونے اور سنت صححہ کے قائل تھے، چاہے دلیل کسی کے پاس ہو، اس کے باوجود ہمارے اصحاب نے آخیس اصحاب شافعی میں ذکر کیا ہے… الح (تہذیب الاساء واللغائے ہم ۱۹۷)

نودی کی بات کا ایک حصنقل کر کے حافظ ذہبی نے فرمایا: '' ما یتقیّد بمذهب و احد الا من هو قاصر فی التمکّن من العلم کاکثر علماء اُهل زماننا اُو من هو متعصب'' ایک ندهب کی قید کودنی اختیار کرتا ہے جو حصول علم پر قادر ہونے سے قاصر ہوتا ہے جیسا کہ ہمارے زمانے کے اکثر''علاء'' ہیں یا (پھر) جو متعصب ہوتا ہے۔

(سيراعلام النبلاءج ١٩ اص ١٩٩)

ا: نداهب كى تقليدوى كرتا ہے جو جابل يامتعصب ہے۔

تقلیدی مذاہب والوں نے کئی علماء کواپنے اپنے طبقات میں ذکر کر دیا ہے، حالانکہ ندکورہ علماء کا مقلد ہونا ثابت نہیں بلکہ وہ تقلید کے خالف تصالبذا مقلدین کی کتبِ طبقات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

11) صدوق حسن الحديث كے درجے پر فائز ابوعلی الحن بن سعد بن ادريس الكتامی القرطبی رحمه الله (متونی ۱۳۳) کے بارے میں حافظ ذہبی نے فر مایا:

''و کان علامة مجتهداً لا يقلد و يميل إلى أقوال الشافعي ''اوروه علامه مجتهد تحقية تقليم بين كرت تقوارا قوال شافعي كاطرف ماكل تقد (تذكرة الحفاظ ١٨٥٠ مهم ١٨٥٠) المير (خليفه) لا امام اوزا كل رحمه الله (متوفى ١٥٥ه ) كظيم شاكرداور (أندلس كه) امير (خليفه) بشام بن عبدالرحن بن معاويه الاندلى كة قاضى ابومجم مصعب بن عمران القرطبى كه بارك مين ابن القرضى في فرمايا: 'و كان لا يقلد مذهبًا و يقضى منار آه صوابًا و كان خيرًا فاضلاً ''

وه كى فد ب كى تقلير نهيں كرتے تھے، جسے تھے تھے اس كے مطابق فيصلہ كرتے اور آپ نيك فضيلت والے تھے۔ (تاریخ علاءالاندلس جاص ۱۸۹، دوسرانسخدج عص ۱۳۳، الكتبة الثالمه) نيز ديكھئے تاریخ قضا ة الاندلس (جاص ۱۳۲،۳۷) اور المغرب فی حلی المغرب لا بن سعيد المغربي (۳۲/۱)

15) ابوجعفر محربن جررين يزيد الطبرى الشنى رحمه الله (متوفى ١٣١٠ هـ) كـ بار عيس طافظ ذبى في ١٣٠ هـ) كـ بار عيس طافظ ذبى في في الماين و كان مجتهدًا لا يقلّد أحدًا "

ادروہ مجتمد سے بھی کی تقلیم بیں کرتے تھے۔ (احم نی خبر من خبر جام ۲۰۰)
ابن خلکان المورٹ نے کہا:'' و کان من الأئمة المجتهدین ، لم یقلد أحدًا ''
وہ ائمہ مجتمدین میں سے تھے،آپ نے کسی کی تقلیم بین کی۔ (دنیات الاعیان ۱۹۱۳ ت ۵۷)
محدوق حسن الحدیث قاضی الو بکر احمد بن کائل بن خلف بن شخبرہ البغد ادی رحمہ الله

(متوفی ۲۵۰ه ) کے بارے میں حافظ ذہبی نے فرمایا:

" کان یختار لنفسه و لایقلد أحدًا "وه ایخ آپ کے لئے (رائح کو) اختیار کر لئے اور کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے۔ (سراعلام النبلاء ۱۵ مردی کی تقلید نہیں کرتے تھے۔ (سراعلام النبلاء ۱۵ مردی کا الاسلام ۲۹۷ھ) کے بارے میں حافظ (متوفی ۲۹۷ھ) کے بارے میں حافظ میں دود بن علی الظاہری رحمہ الله (متوفی ۲۹۷ھ) کے بارے میں حافظ

زَّ بِي نِے فرمایا:" و کان یجتهد و لا یقلّد أحدًا . "

اوروہ اجتہاد کرتے تھے، کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے۔ (سراعلام النبلا ۱۰۹۱/۱۹)

۱۹ ) ابوثور ابراہیم بن خالد الکلمی البغد اوی الفقیہ رحمہ الله (متوفی ۲۲۰ھ) کے بارے میں حافظ ذہبی نے فرمایا: ''وہوع فی العلم ولم یقلّد أحدًا ''

اوروه علم میں ماہر ہو گئے اور کسی کی تقلید نہیں گی۔ (العمر نی خبر من شمر ارسیس

11) میخ الاسلام حافظان تیمیدالشامی رحمه الله (متوفی ۲۸ ص سے یو چھا گیا:

" هل البخاري ومسلم و أبو داود والترمذي والنسائي و ابن ماجه و أبو داود الطيالسي و ابن حزيمة و أبو داود الطيالسي والدارمي والبزار والدارقطني والبيهقي و ابن خزيمة و أبو يعلى الموصلي: هل كان هؤلاء مجتهدين لم يقلدوا أحدًا من الأئمة أم كانوا مقلدين ؟ "كيابخارى، سلم، ابوداوو، ترذى، نسائى، ابن ماجه، ابوداودطيالى، دارى، بزار، دارقطنى بيبيق، ابن خزيمه اورابويعلى الموسلى مجتمدين مين سے تے، جنهوں نے دارى، برار، دارقطنى بيبيق، ابن خزيمه اورابويعلى الموسلى مجتمدين مين سے تے، جنهوں نے ائمه ميں سے كى كى تقليم بين كى يا يہ مقلدين تھے؟

توحافظ ابن تبيدر حمد اللدفي جواب ديا:

'' الحمد لله ربّ العالمين ، أما البخاري و أبو داود فإمان في الفقه من أهل الاجتهاد . و أما مسلم والترمذي والنسائي و ابن ماجه و ابن خزيمة و أبويعلى والبزار ونحوهم فهم على مذهب أهل الحديث ليسوا مقلدين لو احد بعينه من العلماء ولا هم من الأئمة المجتهدين على الاطلاق ... '' سبحد وثنا الله رب العالمين بي ك لئ ب ي الكري اورا بوداودتو فقد بين المراجة ويل

ے دوامام (بعنی مجتبد مطلق) تھا درمسلم، ترندی، نسائی، ابن ماجہ، ابن نزیمہ، ابویعلیٰ ، بزار ادر اُن جیسے دوسرے (سب) اہلِ حدیث کے مذہب پر تھے، کسی ایک معین عالم کے مقلد نہیں تھے اور نہ دہ مجتہدین مطلق والے اماموں میں سے تھے۔ الخ

(مجموع فآوي ابن تيبية ج٠٢ص٣٩\_٠٠)

اس تحقیق اور گواہی سے جاربا تیں معلوم ہو کس

ا: حافظ ابن تیمیہ کے نزدیک امام بخاری اور امام ابوداود مجتہد مطلق تصلیٰ اُن کو خفی ، شافعی جنبلی یا مالکی کہنایا قرار دینا غلط ہے۔

۲: امام مسلم، امام ترندی اور امام نسائی وغیر جم سب اہلِ جدیث کے ندجب پر تھے اور کسی

ے مقلد نہیں تھے لہنداانھیں شافعیہ وغیرہ کتبِ طبقات میں ذکر کرنا غلط ہے۔

س: محدثین کرام میں ہے کوئی بھی مقلد نہیں تھا۔

٧: مجتدين كدوطقي بين:

اول: مجتهدین مطلق

دوم: عام مجتهد

شیخ الاسلام ابن تیمیدرحمداللہ کے اس عظیم الشان قول سے ثابت ہوا کہ امام محمد بن اساعیل ابناری رحمداللہ (متوفی ۲۵۱ ھ)مقلدنہیں تھے بلکہ مجتبد تھے۔

مافظ وَ بَيِى نِهُ امام بَخَارى كَ بار عِيْسِ فرمايا: ' و كان إمامًا حافظًا حجةً رأسًا في الفقه والحديث مجتهدًا من أفراد العالم مع الدين والورع والتأله ''

اورآپام حافظ (روایت حدیث میں ) ججت ،فقہ وحدیث کے سردار، دین ، پر ہیز گاری اورالٰہیت کے ساتھ دُنیا کے بکتاانیانوں میں سے تھے۔

(الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب السنة ج ٣ص ١٨ ت٠ ٩٠)

اس طرح کی بے شار گواہیوں کی تائید میں عرض ہے کہ فیض الباری کا مقدمہ لکھنے والے متعصب دیوبندی نے کہا:'' و اعلم أن البخاري مجتھد لا ریب فیه ''

مقالات<sup>©</sup>

اور جان لو کہ بخاری مجتہد ہیں ،اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ (مقدمہ فیض الباری جام ۵۸) سلیم اللہ خان دیو بندی (مہتم جامعہ فاروقید دیو بندیہ کراچی) نے کہا:

" بخارى مجتبد مطلق بين -" (تقريظ يامقد مفضل البارى جاس٣٦)

مجہدکے بارے میں بیاصول ہے کہ مجہد تقلید نہیں کرتا۔

علامہ نو دی شافعی نے کہا: کیونکہ بے شک جمہز مجہز کی تقلید نہیں کرتا۔

(شرح صحيح مسلم للنو وي جام ١٠ اتحت ح٢١، د يكيه فقره: ٥)

19) امام ابوالحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم النیسا بوری القشیر ی رحمه الله (متوفی ۲۱۱ه) کے بارے میں حافظ ابن تیمید رحمہ الله نے فرمایا: ''وہ اہلِ حدیث کے ذہب پر تھے، کسی ایک معین عالم کے مقلز نہیں تھے۔'' ویکھے فقرہ نمبر ۱۸

ا مام مسلم في فرمايا: "و قد شوحنا من مذهب الحديث و أهله ... "

(مقدمه يحممل طبع دارالسلام ٢٠)

منبید: امام سلم کامقلد ہوناکسی ایک متندامام ہے بھی صراحنا ثابت نہیں ہے۔

۱۹ امام ابو بکر محمد بن اسحاق بن خزیمه النیسا بوری رحمه الله (متوفی ۱۳۱۱ه) کے بارے میں حافظ ابن تیمید رحمہ الله نے فرمایا: "ووائل حدیث کے مذہب پر تھے، کی ایک معین عالم

ك مقلدنهيس تھے۔' و يكھنے فقرہ نمبر ١٨ (اور تحقیق مقالات ج٢ص ٥٦٣)

عبدالوباب بن على بن عبدالكافى السبكى (متوفى اكه) في كها: "قلت: المحمدون الأربعة محمد بن نصر و محمد بن جرير و ابن خزيمة و ابن المنذر من أصحابنا و قد بلغوا درجة الاجتهاد المطلق، و لم يخرجهم ذلك عن كونهم من أصحاب الشافعي المخرجين على أصوله المتمذهبين بمذهبه لوفاق اجتهاد هم اجتهاده، بل قد ادعى من هو بعد من أصحابنا الخلص كالشيخ أبي على وغيره أنهم وافق رأيهم رأى الإمام الأعظم فتتبعوه

ونسبوا إليه ، لا أنهم مقلدون ... "ميں نے كہا بحر بن نفر (الروزى) محر بن جرير (بن بريد الطمرى) محر بن (سحاق بن ) خزيمه اور محمد (بن ابراہيم) بن المنذ ر چارول ہمارے اصحاب ميں ايسے تھے كہ اجتہا و مطلق كورجه پر پنچ اوراس بات نے انھيں اصحاب شافعى ہے ہيں نكالا ، أن كے اصول پر تخر تنج كرنے والے اور أن كے ند ہب كواختيا ركر نے والے كيونكه أن كا اجتہا وأن (امام شافعى) كے موافق ہوگيا تھا بلكه أن كے بعد ہمارے تلف اصحاب مثلاً ابوعلى وغيره نے دعوى كيا كه أن كى رائے امام اعظم (امام شافعى) كى رائے ك موافق ہوگئ للمذا انھوں نے اس كى اتباع كى اور ان كے ساتھ منسوب ہوئے ، نه يہ كہ وہ مقلدين بيں بال خراجہ اس كى اتباع كى اور ان كے ساتھ منسوب ہوئے ، نه يہ كہ وہ مقلدين بيں بال خراجہ اس كى اتباع كى اور ان كے ساتھ منسوب ہوئے ، نه يہ كہ وہ مقلدين بيں بال خراجہ اس كى اتباع كى اور ان كے ساتھ منسوب ہوئے ، نه يہ كہ وہ مقلدين بيں بال خراجہ اس كى اتباع كى اور ان كے ساتھ منسوب ہوئے ، نه يہ كہ وہ مقلدين بيں بال حرائی خراجہ اس كى اتباع كى اور ان كے ساتھ منسوب ہوئے ، نه يہ كہ وہ مقلدين بيں بال حرائی دورائی کے ساتھ اسلام کی انتہا کہ کہ دورائی کی اور ان کے ساتھ دورائی دورائی کی دورائی کو دورائی کی دورائی کو کیا کی دورائی کی دور

المتمذهبین بمذهبه والی بات تو یکی نے اپنی نمبر بردهانے کے لئے کی کین اُن کے اعتراف سے صاف ظاہر ہے کہ اُن کے نزدیک محمد بن تھر المروزی ، محمد بن جریر الطمری ، محمد بن اسحاق بن خزیمہ ، محمد بن ابراہیم بن المنذ راور ابوعلی (ویکھے فقرہ: ۹۷) سب تقلید نہ کرنے والے (اور اہل حدیث) تھے۔

فا کدہ: جس طرح حنفی حضرات اپنے نمبر بڑھانے کے لئے یا بعض علماءامام ابوصنیفہ کوامامِ اعظم کہتے ہیں،اسی طرح شافعی حضرات بھی امام شافعی کوامام اعظم کہتے ہیں۔مثلاً

تاج الدين عبد الوباب بن تق الدين السكى في كها: "محمد بن الشافعي : إمامنا ، الإمام الأعظم المطلبي أبي عبد الله محمد بن إدريس ... "

(طبقات الشافعية الكبرى ج اص ٢٢٥، دوسر انسخه ج اص٣٠٣)

احمد بن محمد بن سلامه القليو في (متوفى ٢٩ • احر) نه كها: "قوله (ألشافعي): هو الإمام الأعظم " (حافية القليو في كالنامة ) الأعظم " (حافية القليو في كالنامة ) قسطلاني (شافعي) في امام ما لك كو "الإمام الأعظم " كها ...

(ارشادالساری کشرح محج البخاری ج ۵ص ۲۰۳۵ - ۳۳۰، ج ۱ اص ۲۰۱۲ ۲۹۲۲)

قطلانی نے امام احربن ضبل کے بارے میں کہا: "الإمام الأعظم"

(ارشادالسارىج٥ص٥٣٥ح٥١٥)

حافظ ابن جرعسقلانی نے مسلمانوں کے خلیفہ (امام) کو 'الإمام الأعظم ''کہا۔ (فرق الباري ۱۱۳۸ مال ۱۲۸۰)

> اب بیمقلدین فیصله کریں (!!) که اُن میں حقیقی ''الإمام الأعظم ''کون ہے؟! ابواسحاق الشیر ازی نے بعض لوگوں کے بارے میں کہا:

"والصحيح الذي ذهب إليه المحققون ما ذهب إليه أصحابنا و هو أنهم صاروا إلى مذهب الشافعي لا تقليدًا له، بل وجدوا طرقه في الإجتهاد و القياس أسد الطرق "اورضيح وه بجوامار محقق اصحاب كاند بب بحدوة تقليدكي وجه من أن كا وجه من من المرافعي من المرافعي المرافعية المرافعي الم

اس كے بعدنووى نے كہا: 'و ذكر أبو على السِّنجي بكسر السين الم يملة نحو هذا فقال: اتبعنا الشافعي دون غيره لأنا و جدنا قوله أرجح الأقوال و أعدلها ، لا أنا قلدناه ''الخ ابعلى النجى نے اس طرح كى بات كهى: ہم نے اوروں كو چھوڑ كر شافعى كى اتباع اس وجہ سے كى كہم نے أن كا قول سب سے دائج اور سيح ترين پايا ، شاس وجہ سے ان كے مقلد ہيں ۔ الخ (الجموع ارسم)

ثابت جوا که علماء کے نامول کے ساتھ شافعی جنفی اور مالکی وغیرہ کے دُم چھلوں کا سے
مطلب ہرگر نہیں کہ وہ مقلدین تھے بلکہ چے سے کہ وہ مقلد نہیں تھے اور ان کا اجتہاد فہ کورہ
نسبت والے امام کے اجتہاد سے موافق ہوگیا تھا۔ نیز و کیھے فقرہ: ۹۵ (ص۵۳)

۱۲) قاضی ابو برمجمہ بن عمر بن اسماعیل الداودی (متوفی ۲۲سھ) نے تقہ عند الجمہو رامام
ابو حفص عمر بن احمہ بن عثمان المعروف ابن شاہین البغد ادی (متوفی ۳۸۵ھ) کے بارے
میں کہا:" و کان ایضًا لا یعرف من الفقہ لا قلیلاً و لا کثیراً و کان إذا ذکر له
مذاهب الفقهاء کالشافعی و غیرہ ، یقول: أنا محمدی المذهب "

وہ (تقلیدی) فقہ نہیں جانتے تھے، نہ تھوڑی اور نہ زیادہ (لیعنی وہ اس تقلیدی فقہ کو کچھ حیثیت نہیں دیتے تھے۔) آپ کے سامنے جب فقہاء مثلاً شافعی وغیرہ کے مذہب کا ذکر کیا جاتا تو نہیں دیتے تھے۔) آپ کے سامنے جب فقہاء مثلاً شافعی وغیرہ کے مذہب کا ذکر کیا جاتا تو

فر ماتے: میں محمری المذہب ہوں۔ (تاریخ بغدادج۱۱ص۲۷۲ تـ ۲۰۲۸ وسندہ سیح)

۲۲) سنن ابی داود کےمصنف امام ابو داود سجستانی سلیمان بن اشعث رحمه الله (متوفی

820 م) کو حافظ ابن تیمیہ نے مقلدین کے زمرے سے نکال کرمجہر مطلق قرار دیا۔

يكھئے فقرہ: ۱۸

۲۳) سنن ترندی کے مصنف امام ابوعیسی محمد بن عیسی بن سورہ الترندی رحمہ اللہ ( متو فی ۱۲۷ھ) کے بارے میں حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فر مایا:

''اللِ حدیث کے ند ہب پر تھے کسی ایک معین عالم کے مقلد نہیں تھے۔'' ویکھئے فقرہ: ۱۸

**٧٤**) سنن نسائی کے مصنف امام احمد بن شعیب النسائی رحمہ اللہ (متو فی ٣٠٠٣ه) کے

بارے میں حافظ ابن تیمیدر حمد اللہ نے فرمایا:

''اہل حدیث کے ندہب پرتھے کسی ایک معین عالم کے مقلد نہیں تھے'' دیکھئے فقرہ: ۱۸

اسنن ابن ماجه کے مصنف امام محمد بن یزید ابن ماجه القزوینی رحمه الله ( متوفی

٢٢٥ ) ك بارك مين حافظ ابن تيميد رحمد الله فرمايا:

"الل حديث ك ند جب پرتھى كى ايك معين عالم كے مقلد نہيں تھے۔" و كيھے فقرہ: ١٨

حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فر مایا:'' اہلِ حدیث کے مذہب پر تھے، کسی ایک معین عالم کے مقلد نہیں تھے'' دیکھئے فقرہ: ۱۸

(متوفی ۲۹۲ه) کے بارے میں حافظ ابن تیمیدرحمداللہ نے فرمایا:

''اہل حدیث کے مذہب پر تھے، کسی ایک معین عالم کے مقلد نہیں تھے۔'' دیکھئے فقرہ: ۱۸

٧) 🛛 حافظ ابومجمعلی بن احمد بن سعید بن حزم الا ندلسی القرطبی (متو فی ۲۵۲ ھ ) نے تقلید

ك بارك مين فرمايا: ' و التقليد حرام ... والعامي والعالم في ذلك سواء و على كل أحد حظه الذي يقدر عليه من الاجتهاد . "

اورتقلید حرام ہے...اس میں عامی اور عالم (دونوں) برابر ہیں اور ہرایک پراپی استطاعت کے مطابق اجتہا دضروری ہے۔ (النبذة الكافيہ في احكام اصول الدين ص٠٧-١١) نيز ديكھئے الاحكام لا بن حزم اورائحلی فی شرح انجلی بالجج والآثار۔

حافظ ابن حزم في اين عقيد والى كتاب مين كها:

سی شخص کے لئے تقلید کرنا حلال نہیں ہے، چاہے زندہ ( کی تقلید ) ہویا مردہ ( کی تقلید ) ( کتاب الدرۃ فیما یجب اعتقادہ ص ۲۲۸، نیز دیکھتے دین ہیں تقلید کا سئلہ ص ۳۹۰)

حافظ ابن حزم نے دعا كرتے ہوئے فرمايا: ' وأن يعصمنا من بدعة التقليد المحدث بعد القرون الثلاثة المحمودة . آمين ''

اور (الله) ہمیں قابلِ تعریف قرونِ ثلاثہ کے بعد پیداشدہ تقلید ( یعنی ندا ہبِ اربعہ کی تقلید کی بدعت ) سے بچائے ۔ آمین (الرسالۃ الباہرہ جام ۵،المکتبۃ الشاملۃ )

۲۹) حافظ ابن عبدالبراندلى رحمه الله (متوفى ۲۳ مه هه) نے اپنی مشہور کتاب میں باب المحاسبة ناب المحاسبة والموق بين التقليد و الاتباع "

تقلید کے فساد کا باب اور تقلید اور اتباع میں فرق۔ (جامع بیان اعلم دنضلہ ۲۱۸) حافظ ابن عبد البر کامقلد ہونا قطعاً ثابت نہیں ہے بلکہ حافظ ذہبی نے فرمایا:

''فإنه ممن بلغ رتبة الأئمة المجتهدين ''پس بے شک وہ ائمہ مجتدين كر تب كر الله ممن بلغ رتبة الأئمة المحتهدين ''

اور بیعام لوگول کوبھی معلوم ہے کہ مجتهد مقلد نہیں ہوتا۔ نیز و کیھے فقرہ:۵

حافظ ابن عبد البررحمة الله في بذات خودفر مايا: " لا فوق بين مقلَّه و بهيمة "

مقلداور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ (جائے بیان انعلم دفضلہ جسم ۲۲۸)

منبید: حافظ ابن عبدالبراورخطیب بغدادی وغیر ہمانے بعض عبارات میں عامی کے لئے

مقَالاتْ® \_\_\_\_\_ 41

(زندہ) عالم کی تقلید کو جائز قر اردیا ہے جس کا مطلب صرف بیہ کہ جاہل آ دمی عالم سے مسئلہ پوچھ کراس پڑمل کر ہے۔ ہم بھی بیہ کہتے ہیں کہ جاہل آ دمی پر بیضر وری ہے کہ وہ کتاب وسنت کے صحیح العقیدہ عالم سے مسئلہ پوچھ کراس پڑمل کر ہے لیکن اسے تقلید کہنا غلط ہے۔ اصول فقہ کامشہور مسئلہ ہے کہ عامی کامفتی (عالم) کی طرف رجوع تقلید نہیں ہے۔ و کیھے مسلم الثبوت (ص ۱۹ ۸۸) اور دین میں تقلید کا مسئلہ (ص ۱۸ ا)

• ٣٠) امير المونين خليفه ابو يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد المومن بن على القيسى الكوى الراكشي الظاهري المغر بي رحمه الله (متوفى ٩٥٥ هر) في اليي سلطنت ميس احكام شريعت نافذ کے ، جہاد کا جینڈ ابلند کیا،عدل وانصاف کے ساتھ صدود کا نفاذ کیا اور میزان عدل قائم کی۔ اُن کے بارے میں ابن خلکان مورخ نے لکھا ہے: " و کان ملکًا جو ادًا متمسكًا بالشرع المطهر يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر كما ينبغي من غير محاباة و يصلّي بالناس الصلوات الخمس و يلبس الصوف و يقف للمرأة و للضعيف و يأخذلهم الحق و أوصى أن يدفن على قارعة الطريق ليترحم عليه من يمر به "وه خي بادشاه ته، شريعت مطهره يمل كرنے والے، بغير كى خوف اور جانبداری کے نیکی کا تھم دیتے اور برائی ہے منع کرتے تھے جبیبا کہ مناسب ہے، لوگوں کو یا کچ نمازیں پڑھاتے، اُونی لباس پہنتے ،عورت ہو یا کمزوراُن کے لئے زُک کراُن کاحق ولاتے تھے،آب نے بیوصیت فرمائی کہ مجھے راستے کے درمیان لیعنی قریب وفن کیا جائے تا كه و بال سے گزرنے والے ميرے لئے رحمت كى دعاكريں۔ (وفيات الاعيان ج يص ١٠) اس مجابدا ورصحح العقيده خليفه رحمه الله ك بارے ميں ابن خلكان في مزيد لكھا:

"و أمر برفض فروع الفقه و أنّ العلماء لا يفتون إلا بالكتاب العزيز و السنة النبوية ولا يقلّدون أحدًا من المجتهدين المتقدمين ، بل تكون أحكامهم بما يؤدي إليه اجتهاد هم من استنباطهم القضايا من الكتاب والحديث والإجماع والقياس. "اورانحول فروعات فقد (مالكي فقد كاين )

چھوڑ دینے کا حکم دیا اور فر مایا: علم وصرف قرآن مجید اور سنت نبوید (حدیث) کے مطابق ہی فتوے دیں اور مجتمدین متقد میں میں سے کسی کی تقلید نہ کریں بلکہ اپنے اجتہاد واستنباط کے مطابق قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس سے نیسلے کریں۔

(تاريخ ابن خلكان: وفيات الاعيان ج يص ١١)

حافظ ذہبی نے مزید فرمایا:

"و عظم صيت العباد والصالحين في زمانه و كذلك أهل الحديث وارتفعت منزلتهم عنده فكان يسألهم الدعاء وانقطع في أيامه علم الفروع وخاف منه الفقهاء و أمر بإحراق كتب المذهب بعد أن يجرد ما فيها من الحديث فأحرق منها جملة في سائر بلاده كالمدونة و كتاب ابن يونس و نوا در ابن أبي زيد والتهذيب للبرادعي والواضحة لابن حبيب.

قال محیی الدین عبدالواحد بن علی المراکشی فی کتاب المعجب له: ولقد کنت بفاس فشهدت یؤتی بالأحمال منها فتوضع و یطلق فیها المناد. "اوراُن کِزمانے میں عبادت گزاروں اورصالحین کی شان بلندہوائی اورائی طرح المی حدیث کامقام اُن کے ہاں بلندہوا اور وہ اُن سے دعا کرواتے تھے، اُن کے زمانے میں علم فروع ختم ہوگیا (یعنی تقلیدی فقہ کا اختتام ہوا) اور (نام نہاد تقلیدی) فقہاء اُن سے در نے گے، اُنھوں نے احادیث کوعلیحدہ کرنے کے بعد (تقلیدی) ندہب کی کتابوں کو درنے گے، اُنھوں نے احادیث کوعلیحدہ کرنے کے بعد (تقلیدی) ندہب کی کتابوں کو

جلانے کا حکم دیالہٰ ذا پورے ملک میں مدقر نہ، کتاب ابن پونس (المالکی)، نوادر ابن ابی زید، تہذیب البرادی ادر ابن حبیب کی الواضحہ جیسی کتا ہیں جلادی گئیں۔ محی الدین عبدالواحد بن علی المراکثی نے اپنی کتاب المعجب (ص۳۹ ۳۹) میں کہا: مَیں فاس

مجی الدین عبدالواحد بن علی المراتی نے اپنی کتاب المعجب (ص ۳۵ ۳۵) میں کہا: مَیں فاس (ایک شہر) میں تھا ہے کہ رکھ کر جلا ویئے جاتے تھے۔ (تاریخ الاسلام للذہبی ج۲۳ ۲۱۰)

" ثم حدث بعدهم من اعتصم بهداهم و سلك سبيلهم في ذلك نحو:

یحیی بن سعید القطان و عبدالرحمٰن بن مهدی و بشر بن المفضل و خالد ابن الحارث و عبدالرزاق و و کیع و یحیی بن آدم و حمید بن عبدالرحمٰن الرواسی والولید بن مسلم والحمیدی والشافعی و ابن المبارك و حفص ابن غیاث و یحیی بن زكریا بن أبی زائدة و أبی داود الطیالسی و أبی الولید الطیالسی و محمد بن أبی عدی و محمد بن جعفر و یحیی بن یحیی النیسابوری و یزید بن زریع و إسماعیل بن علیة و عبد الوارث بن سعید و ابنه عبدالصمد و وهب بن جریر و أزهر بن سعید و عفان بن مسلم و بشر ابن عمر و أبی عاصم النبیل والمعتمر بن سلیمان والنضر بن شمیل و مسلم بن إبراهیم والحجاج بن منهال وأبی عامر العقدی و عبدالوهاب الثقفی والفریابی و وهب بن خالد و عبدالله بن نمیر و غیرهم ما من هو لاء الحقی والفریابی و وهب بن خالد و عبدالله بن نمیر و غیرهم ما من هو لاء

پھراُن کے بعدوہ لوگ آئے جواُن کے راستے پر چلے اور ہدایت کومضبوطی سے پکڑا۔مثلاً: یچیٰ بن سعیدالقطان ،عبدالرحمٰن بن مہدی، بشر بن المفصل ، خالد بن الحارث ،عبدالرز اق (بن ہمام الصنعانی)، وکیع (بن الجراح)، یکی بن آدم، جمید بن عبدالرحن الرواسی، ولید بن مسلم، (عبدالله بن الزبیر) الجمیدی، (محمه بن ادریس) الشافعی، (عبدالله) بن المبارک، حفص بن غیاث، یکی بن زکر یا بن الی زائده، ابوداود الطیالسی، ابوالولید الطیالسی، محمه بن الی محمه بن الی محمه بن الی محمه بن بن عدی، محمه بن بن عدی، محمه بن بن عبدالوارث بن سعید، عبدالوارث بن سعید، عبدالوارث بن مسلم، بشر بن عبدالوارث بن سلم، بشر بن عمر، ابو عاصم النبیل ، معتمر بن سلمان، نضر بن شمیل ، مسلم بن ابرا جم ، حجاج بن منهال، ابوعام العقد ی، عبدالولاب التفی ، فریا بی ، و جیب (۷) بن خالد، عبدالله بن نمیر اور دوسرے، ان میں سے کسی ایک نے بھی اپنے سے پہلے امام کی تقلید نہیں کی۔

(الروكل من اخلدا لي الارض دجهل أن الاجتباد في كل عصر فرض ١٣٧٥\_١٣٧)

معلوم ہوا کہ امام احمد، امام علی بن المدینی اور امام یجی بن معین وغیر ہم کے استاذ وشقة متقن حافظ إمام قدوة "امام ابوسعید یجی بن سعید بن فروخ القطان البصر ی رحمد الله (متوفی ۱۹۸ه) مقلد نبیس تھے۔

فا کدہ: کی بن سعید القطان نے امام سلیمان بن طرخان التی رحمہ الله (تابعی) کے بارے میں فرمایا: وہ ہمارے نزو کی ائل حدیث میں سے ہیں۔(ویکھے مندعلی بن الجعد:۱۳۵۳، وسندہ سے میں الجرح والتعدیل ۱۲۵۳، وسندہ سے میری کتاب علی مقالات جام ۱۹۲)

- ۳۲) شقه ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث امام ابوسعيد عبدالرحمٰن بن مهدى البصرى رحمه الله الله المعرى البصرى رحمه الله (متوفى ١٩٨ه عند) البعر المعرد من المعرفة المبراس
- ۳۳) شقه ثبت عابد امام ابواساعیل بشر بن المفصل بن لاحق الرقاشی البصری رحمه الله (متو فی ۱۸۱ه یا ۱۸۷ه ) بقول سیوطی مقلدنہیں تھے۔ دیکھئے فقرہ:۳۱
- **۴۶**) تقد شبت امام ابوعثان خالد بن الحارث بن عبید بن مسلم الجیمی البصری رحمه الله (متونی ۱۸۱ه) بقولِ سیوطی مقلد نہیں تھے۔ دیکھئے فقرہ:۳۱
- ٣٥) ثقه وصدوق عند الجمهو رامام عبد الرزاق بن جهام الصنعاني اليمني رحمه الله (متوفي

۲۱۱ هه ) بقول سيوطي تقليه نهيس كرتے تھے۔ ديڪھئے فقرہ:۳۱

- ۳۷) تقد حافظ فاضل ابوز کریا یجیٰ بن آدم بن سلیمان الکوفی رحمه الله (متوفی ۲۰۳ه) کے بارے میں سیوطی نے کہا کہ انھول نے اپنے سے پہلے کی آیک امام کی بھی تقلید نہیں گ۔ و کیھے فقرہ:۳۱
- ۳۸) تقداماً م ابوعوف حمید بن عبد الرحلٰ بن حمید الروای الکوفی رحمه الله (متوفی ۱۸۹ه) بقول سیوطی تقلید نبیس کرتے تھے۔ دیکھئے فقرہ: ۳۱
- ۳۹) ثقة دصد وق اور مدلس امام ابوالعباس وليد بن مسلم القرشي الدمشقي رحمه الله ( متو في ۱۹۴۴هه ) بقولِ سيوطي تقليدنهيس كرت تقه\_ د كيھئے فقر ونمبرا ٣
- كلى) امام بخارى كے استاذ ثقة حافظ فقيه امام ابو بكر عبدالله بن زبير بن عيسىٰ الحميدى المكى رحمه الله (متوفى 11 هـ) للمكان محمدالله (متوفى 11 هـ) للقولِ سيوطى تقليد نبيس كرتے تقے دو يكھئے فقرہ (۳۱
- **٤٤**) ثقة ثبت نقیه عالم جواد مجاہدا مام عبداللہ بن السبارک المروزی رحمہ اللہ (متو فی ۱۸اھ) بقول سیوطی تقلید نہیں کرتے تھے۔ دیکھئے فقرہ: ۳۱
- کی فقہ وصد وق فقیہ ابو عمر حفص بن غیاث بن طلق بن معاویہ الکوفی القاضی رحمہ الله (متوفی ۱۹۵ه ) بقولِ سیوطی تقلید نہیں کرتے تھے۔ دیکھئے فقرہ: ۳۱

منبید: حفص بن غیاث رحمه الله نے فرمایا: "كنت أجلس إلى أبي حنیفة فاسمعه يسأل عن مسألة في اليوم الواحد فيفتي فيها بخمسة أقاويل ، فلما رأيت ذلك تركته و أقبلت على الحديث "بين ابوحنيفه كي پاس بين القاتوا يك دن بين كل ايك مسئل كي بارك ين اس بان مختلف فتوت دية بوئ سنتا، جب بين في يد ديما تو أست چهور ديا (ترك كرديا) اور حديث كي طرف كمل طور پرمتوجه بوگيا۔

(تاريخ بغدادج ١١ص ١٩٢٥ وسنده صحيح)

ابراہیم بن سعیدالجو ہری رحمہ اللہ ہے اس روایت کے زاوی ابو بکراحمہ بن جعفر بن محمہ بن سلم تقدیقے۔ویکھیے التکلیل مما فی تأ نیب الکوثری من الا باطیل (۱۳۰۱–۱۳)

عبدالله بن احمد بن صنبل (السنه: ۳۱۶) اوراحمد بن یجی بن عثمان (کتاب المعرفة والتاریخ ۲۸۹۸) دونوں نے اس روایت کوامام والتاریخ ۷۸۹۸۲) دونوں نے اس روایت کوامام ابراہیم بن سعیدالجو ہری رحمہ اللہ سے روایت کیا ہے۔

معلوم ہوا کہ امام حفص بن غیاث الکوفی نے اہل الرائے کا مذہب چھوڑ کر اہلِ حدیث کا مذہب اختیار کر لیا تھا۔ رحمہ اللہ

- **٤٣**) شقه متقن امام ابوسعید نیجیٰ بن زکریا بن الی زائده البهمد انی الکوفی رحمه الله (متو فی ۱۸۴ھ) بقولِ سیوطی تقلیز نبی*ن کریتے تھے۔* دیکھئے فقرہ:۳۱
- تقه وصدوق حافظ ابو داو دسلیمان بن داود بن الجارود الطیالسی البصر ی رحمه الله
   متوفی ۲۰۲۵ هے)بقول سیوطی تقلیم نہیں کرتے تھے۔دیکھئے فقرہ:۳۱
- 53) ثقة ثبت امام ابوالوليد مشام بن عبد الملك البابلي الطيالسي البصري رحمه الله (متوفى ٢٢٥ هـ) بقول سيوطي تقليه نبيس كرتے تھے۔ ويكھئے فقرہ: ٣١
- **٤٦**) ثقته امام ابوعمر ومحمد بن ابراجيم بن ابي عدى البصرى رحمه الله ( متو في ١٩٣ هـ ) بقول سيوطي تقليز بيس كرتے تقے در <u>يكھئے</u> فقرہ:٣١
- ٤٧) ثقه وصدوق وثقنه الجمہورا مام محمد بن جعفرالبذ لی البصری المعروف: غندر رحمہ اللہ (مِتو فی ۱۹۴۴ھ)بقولِ سیوطی تقلید نہیں کرتے تھے۔ دیکھئے فقرہ:۳۱
- 🗚) ۔ ثقة ثبت امام ابوز کریا بحیٰ بن بحیٰ بن بکر بن عبدالرحمٰن المیمی النیسا بوری رحمہ اللہ (متو فی ۲۲۲ھ) بقولِ سیوطی تقلید نہیں کرتے تھے۔ دیکھئے فقرہ:۳۱
- ع) ثقة شبت امام الومعاويه يزيد بن زريع البصر ى رحمه الله (متوفى ١٨٢ه ) بقول سيوطى مقله نهيس تقدر كي يحد فقره: ٣١
- ٥) ثقة حافظ اما م ابوبشر اساعيل بن ابراجيم بن مقسم الاسدى البصري رحمه الله المعروف:

### ابن عليه (متو في ١٩٣ه ) بقول سيوطي كسي كي تقليد نبيس كرتے تھے۔ ديھيے فقرہ:٣١

- **٥١**) ثقة ثبت سنى امام الوعبيده عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبري التنوري البصري
  - رحمه الله (متوفى ١٨ه ) بقول سيوطى مقلد نبيس تصرو يكيئ فقره: ٢١١
- ۵۷) نقه وصدوق امام ابو بهل عبدالصمد بن عبدالوارث بن سعیدالبصری رحمه الله (متوفی ۲۰۷ه) بقول سید طی تقلید نبین کرتے تھے۔ دیکھئے فقرہ: ۳۱
- ۵۳) ثقد امام ابوالعباس وبب بن جرر بن حازم بن زید البصر ی الاز دی رحمه الله (متوفی ۲۰۱ه ) بقول سیوطی کسی کی تقلیز نہیں کرتے ہتے۔ د کیھئے فقرہ:۳۱
- **۵۶**) ثقه امام ابو بکر از ہربن سعید السمان البابلی البصری رحمہ اللہ (متو فی ۲۰۳ ھ) بقول سیوطی مقلد نہیں تھے ۔ دیکھیے فقرہ: ۳۱
- 00) ثقة ثبت امام الوعثان عفان بن مسلم بن عبدالله البابلي الصفار البصر ي رحمه الله (متونى ٢١٩هه) بقول سيوطي كسي كم تقلز نبيس تتصدد يكيئ فقره الهوا
- **07**) تقدامام ابومحمد بشر بن عمر بن الحکم الز جرانی الاز دی البصر می رحمه الله متوفی (۲۰۹ هه) بقول سیوطی کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے۔ دیکھئے فقرہ:۳۱
- ۷۰) ثقة ثبت امام ابوعاصم ضحاك بن مخلد بن ضحاك بن مسلم الشبيا في النبيل البصرى رحمه الله (متو في ۲۱۲ هه) بقول سيوطي كسي كي تقليه نبيس كرتے تھے۔ ديكھيے فقر ہ:۳۳
- ۵۸) ثقد امام ابومحم معتمر بن سلیمان بن طرخان التیمی البصر ی رحمد الله (متوفی ۱۸۷ه) بقول سیوطی تقلیز بیس کرتے تھے۔ ویکھنے فقرہ:۳۱
- **۵۹**) ثقة ثبت امام ابوالحن نضر بن شميل المازنی البصری النحوی رحمه الله (متوفی ۲۰۳هه) بقول سيوطی تقليه نبيس کرتے تھے۔ ديکھئے فقرہ: ۳۱
- ٦) ثقدامام ابوعمر ومسلم بن ابرا ہیم الاز دی الفراہیدی البصر ی رحمہ الله (متوفی ۲۲۲ ھ) بقول سیوطی سی کی تقلید نہیں کرتے تھے۔ دیکھئے فقرہ: ۳۱
- 11) ققه فاضل امام ابومجر حجاج بن منهال الانماطي السلمي البضري رحمه الله (متوفي

۲۱۵ م) بقول سيوطي تقليد نبيس كرتے تھے۔ د كيمي فقره: ۳۱

القدوصدوق امام ابومحد عبدالوباب بن عبدالمجيد بن الصلت التفى البصر ى رحمه الله
 متونى ۱۹۴هه ) بقول سيوطى كسى كى تقليز نبيس كرتے تھے۔ د كيھے فقرہ: ۳۱

**٦٤**) تقه وصدوق امام محمد بن بوسف بن واقد الضمى الفريا بى رحمه الله (متوفى ٢١٢ هـ) بقولِ سيوطى تقليه نهيس كرتے تنے \_ ديكھئے فقرہ:٣١

امام فریابی نے اپنے اور اپنے ساتھیوں کے بارے میں فرمایا:

اور بهم ابل حدیث کی ایک جماعت تھے۔ (الجرح والتعدیل ارو ۲ وسندہ سیح بلمی مقالات جام ۱۲۱)

تقد وصد وق امام ابو بکر وہیب بن خالد بن مجلان البابلی البصر کی رحمہ الله (متوفی

۱۲۵ ه ) بقول سیوطی کسی کی تقلید نبیس کرتے تھے۔ د کیسے فقر ہ:۳۱

تنبید: اصل میں وہب بن خالد لکھا ہوا ہے جو کہ کا تب یا ناشخ کی غلطی معلوم ہوتی ہے، اوراگریہ غلطی نہ ہوتو اس طبقے میں ابوخالد وہب بن خالد الحمیر کی الحمصی ثقد تھے۔ سیست

د ميم يقت تقريب التهذيب:٢٠١٣ ع

77) الملِ سنت کے ثقد امام ابو ہشام عبداللہ بن نمیر الکوفی الهمد انی رحمہ اللہ (متوفی ) 19) المب اللہ (متوفی ) بقولِ سیوطی کسی کی تقلیم نہیں کرتے تھے۔ دیکھنے فقرہ: ۳۱

٧٧) جلال الدين عبدالرحمٰن بن ابي بكرالسيوطي (متوفى ٩١١ه هـ) نه مزيد فرمايا:

"ثم تلاهم على مثل ذلك أحمد بن حنبل و إسحاق بن راهويه وأبو ثور و أبو عبيد و أبو خيثمة و أبو أيوب الهاشمي و أبو إسحاق الفزاري و مخلد ابن الحشين و محمد بن يحيى الذهلي و أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة و سعيد بن منصور و قتيبة و مسدد و الفضل بن دكين و محمد بن المثنى و بندار ومحمد بن عبدالله بن نمير و محمد بن العلاء و الحسن بن محمد

الزعفراني و سليمان بن حوب و عادم وغيرهم ليس منهم أحد قلد رجلاً، وقد شاهدوا من قبلهم و رأوهم فلو رأوا أنفسهم في سعة من أن يقلدوا دينهم أحدًا منهم لقلدوا . " پرائن كے بعداحمد بن خبل، اسحاق بن رابوي، ابوتور، ابوغير، ابوضيم ، ابوابوب الهاشي ، ابواسحاق الفر ارى ، مخلد بن الحسين ، محمد بن يجي الذبل، ابوبكر بن ابی شيب، عثمان بن ابی شيب، سعيد بن منصور، قتيبه ، مسدد ، فضل بن دكين ، محمد بن المثن ، بندار ، محمد بن ابی شيب، سعيد بن منصور، قتيبه ، مسدد ، فضل بن دكين ، محمد بن المثن ، بندار ، محمد بن عبر العلاء ، حسن بن محمد الزعفر انى ، سليمان بن حرب ، عادم اور بندار ، محمد بن عبر العلاء ، حسن بن محمد الزعفر انى ، سليمان بن حرب ، عادم اور أن جيب دوسر ب آئي ، أن مين سي كسى ايك ني بحمى كسى آدمى كى تقليد نهي وسعت أن جيب دوسر ب آئي ، أن مين سي كسى ايك قليد كرتے -! (الروبل من افلد الى الارض ص سيولى كى اس تضر ك معلوم بواكد تقد امام ابو محمد المناز من ابرا بهم بن مخلد المحطلى المروزى المعروف : ابن را بهوبير حمد الله (متو في ١٢٣٨ هـ) مقلد نهيس شي

اُن (امام اسحاق بن را ہویہ) کے بارے میں حافظ ابن مجرعسقلانی نے لکھاہے: ''مجتھد قسویین احدمد بین حسنبل ''وہ مجتمد ہیں، احمد بن خنبل کے ہم نشین ساتھی (یا جوڑ) ہیں۔ (تقریب التہذیب: ۳۲۲)

افقہ فاضل امام ابوعبید القاسم بن سلام البغد ادی رحمہ اللہ (متو فی ۲۲۴ھ) بقول سیوطی تقلید نہیں کرتے تھے۔ دیکھیے فقرہ: ۲۷

79) شقه ثبت امام ابوخیشمه زبیر بن حرب بن شداد النسائی البغد ادی رحمه الله (متوفی ۲۳۴ هه) بقول سیوطی کسی کی تقلیز نبیس کرتے تھے۔ دیکھے فقرہ: ۲۷

لا) ثقة جليل القدرامام ابوايوب سليمان بن داود بن داود بن على الهاشمى الفقيه البغد ادى
 رحمه الله (متوفى ۲۱۹ هه) بقول سيوطى كسى كى تقليد نبيس كرتے تھے در كيھے فقر ٥: ٦٧

**۷۱**) یِثْقة حافظ امام ابواسحاق ابرا ہیم بن محمد بن الحارث الفز اری رحمہ اللہ (متو فی ۱۸۹ھ) بقول سیوطی کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے۔ دیکھیے فقرہ: ۲۷ ۷۲) شقه فاضل امام ابومحمد مخلد بن الحسين المهلمي البصري رحمه الله ( متو في ۱۹۱هه ) بقول سيوطئ تقليد نهيس كرتے تھے۔ ديكھيے فقرہ: ۲۷

٧٣) فقه حافظ امام محمد بن يجيٰ بن عبدالله بن خالد الذبلي النيسا بوري رحمه الله ( متو في

۲۲۸ هه)بقول سيوطي کسي کي تقليدنېيس کرتے تھے۔ ديکھئے فقرہ: ۷۷

کان شقه حافظ امام ابو بکر عبدالله بن محمد بن ابی شیبه ابرا میم بن عثمان الواسطی الکونی رحمه الله
 متوفی ۲۳۵ هه) بقول سیوطئ کسی کی تقلیم نبیس کرتے تھے۔ دیکھئے فقرہ: ۲۵

۷۰) ثقة حافظ امام ابوالحسن عثان بن ابی شیبهالعبسی الکوفی رحمه الله ( متو فی ۲۳۹ هه ) بقول سیوطی کسی کی تقلیر نہیں کرتے تھے۔ دیکھیے فقرہ : ۲۷

**۷٦**) ثقة مصنف امام البوعثان سعيد بن منصور بن شعبه الخراسانی المکی رحمه الله ( متوفی ۲۲۷ هه ) بقول سيوطي کسي کي تقليدنهيس کرتے تھے۔ ديکھئے فقرہ: ۲۷

۷۷) ثقه ثبت سُنی امام ابورجاء قتیبه بن سعید بن جمیل اُثقفی البغلانی رحمه الله (متوفی ۲۷) بقول سیوطی کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے۔ دیکھئے فقرہ: ۲۷

امام تنید بن سعید نفر مایا " إذا رأیت الرجل یحب أهل الحدیث مثل یحیی ابن سعید القطان و عبدالرحمٰن بن مهدی و أحمد بن حنبل و إسحاق بن راهویه و ذکر قومًا آخرین فإنه علی السنة و من خالف هذا فاعلم أنه مبتدع " جبتم کی کود یکھوکرا بل مدیث سے مجت کرتا ہے ، مثلاً یکی بن سعیدالقطان ، عبدالرحٰن بن مهدی ، احمد بن ضبل ، اسحاق بن را بویہ سے اور انھوں نے دوسر لوگوں کا ذکر کیا ، تو یخص سنت پر (یعنی شن) ہے اور جواس کے مخالف ہے تو جان لوکہ وہ برعتی ہے۔

امام یخیی القطان ، امام عبدالرحمٰن بن مهدی ، امام احمد اور امام اسحاق بن را موبه بیسب کسی کی تقلید نهیں کرتے تھے۔ دیکھئے فقرہ: ۲۵،۳۲،۳۱۱ (علی الترتیب)

٧٨) تقة حافظ امام ابوالحن مسدد بن مسربد بن مسربل بن مستور دالاسدى البصرى رحمه الله

(متونی ۲۲۸ هه) بقولِ سیوطی کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے۔ دیکھیے فقرہ: ۷۷

الله في الملائي الكوفى رحمه الله
 البه في ١٥٥ هـ) بقول سيوطى كسى كى تقلير نہيں كرتے تھے۔ ديھے فقرہ: ١٤

• ٨) تقة ثبت امام ابوموی محمد بن المثنی بن عبید البصری العنزی رحمه الله (متوفی ۲۵۲ه) بقول سیوطی سی کی تقلید نبیس کرتے تھے۔ ویکھئے فقرہ: ۲۷

14) تقدوصدوق امام ابو بکرمحرین بشارین عثمان العبدی البصری: بندارر حمد الله (متوفی ۲۵۲ هه) بقولِ سیوطی کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے۔ و کیھے فقرہ: ۲۵۲

۸۲) ثقة حافظ فاضل امام ابوعبد الرحمٰن محمد بن عبد الله بن نمير الهمد اني الكوفي رحمه (متوفي ٢٢٥) ٢٢٥ ها بقول سيوطي كسي كالقليز بيس كرتے تھے۔ ديكھے فقرہ: ١٤

گفته امام ابوعلی الحن بن محمد بن الصباح الزعفر انی البغد ادی صاحب الشافعی رحمه الله
 متوفی ۲۶۰ه ۵) بقول سیوطی کسی کی تقلیه نبیس کرتے تھے۔ دیکھئے فقرہ: ۲۷

شقدامام حافظ سلیمان بن حرب الازدی البصری الواشی رحمه الله (متوفی ۲۲۲ه)
 بقول سیوطی کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے۔ دیکھے فقرہ ۲۷

٨٦) تقة وصدوق امام ابوانعمان محمد بن الفضل السد وى البصرى: عارم رحمه الله (متوفى ٢٢٥) تقد و كيم تقليد بين كرت تقد د كيم فقره: ٦٤

فائدہ: امام ابوالنعمان کے بارے میں حافظ ذہبی نے فرمایا:

'' تسغیس قبل موته فیما حدّث ''وہوفات سے بل تغیر (اختلاظ) کا شکار ہوئے کیکن انھوں نے (اس حالت میں) کوئی حدیث بیان نہیں کی۔ (الکاشف ج مس ۱۹۷۵) معلوم ہوا کہ امام ابوالنعمان کی روایات پراختلاط کا اعتراض غلط اورمر دود ہے۔

۸۷) جلال الدين سيوطى في (غالبًا حافظ ابن حزم اندلى في قل كرت موسك ) فرمايا:

معلوم ہوا کہ (صدوق امام) ابومروان عبدالملک بن عبدالعزیز بن عبداللہ بن الی سلمہ الماجشون القرشی النیمی المدنی رحمہ اللہ (متو فی ۲۱۳ھ) سیوطی کے نزو کی تقلید نہیں کرتے تھے۔

﴿ تنبید: اصل میں مغیرہ بن ابی حازم ہے جبکہ صحیح مغیرہ وابن ابی حازم ہے، جبیہا کہ جوامع السیر ہ لا بن حزم (ار۳۲۲، الشاملہ) سے ظاہر ہے۔ مغیرہ سے مراد ابن عبدالرحمٰن المحزود وی اور ابن ابی حازم سے مرادعبدالعزیز ہیں۔

- مدوق فقیه مغیره بن عبدالرحلٰ بن الحارث بن عبدالله بن عیاش المحز وی المدنی رحمه الله (متوفی ۱۸۸)
   محمه الله (متوفی ۱۸۸ه یک بقول سیوطی تقلیه نبیس کرتے تھے۔ دیکھیے فقرہ: ۸۷
- مدوق فقيه عبدالعزيز بن ابی حازم المدنی رحمه الله (متونی ۱۸۴ه) بقول سيدطی
   تقليد نبيس كرت محصر د كيميخ فقره: ۸۷
- **٩**) ثقة امام ابومصعب مطرف بن عبدالله بن مطرف اليساری المد نی ابن اخت ما لک رحمهما الله (متو فی ۲۲۰ هه ) بقولِ سيوطی تقليه نہيں کرتے تھے۔ دیکھئے فقرہ: ۸۷
  - ٩١) حافظ ابن حزم اندلى في مايا:
- " ثم اصحاب الشافعي و كانوا مجتهدين غير مقلّدين كأبي يعقوب

البويطي و إسماعيل بن يحيى المزني . ''

پھر شافعی ( رحمہ اللہ ) کے شاگر دمجہ تہدین غیر مقلدین تھے، جیسے ابو یعقوب البویطی اور اساعیل بن بچیٰ المزنی (جوامع السیرۃ جاس۳۳۳،المکتبۃ الثاملۃ ) أ

معلوم ہوا کہ ابن حزم کے نزدیک ابو لیقوب یوسف بن کیلیٰ المصری البویطی صاحب الامام الثافعی رحمہ اللّٰد (ثقه امام سیدالفقہاء،متوفی ۲۳۱ھ) غیرمقلد تھے۔

**٩٢**) ثقة امام فقيدا بوابرا جيم اساعيل بن يجي بن اساعيل المز ني المصر ى رحمه الله (متوفى ٢٦٠) ثقة امام فقيدا بوابرا جيم الله (متوفى ٢٦٠٠ هـ) بقول ابن حزم غير مقلد تقدره ٤١٠ هـ ؛

نيز د کيڪ فقره:۴

ابوعلی احمد بن علی بن الحسن بن شعیب بن زیاد المدائنی: حسن الحدیث و ثقه الحمهور (متوفی ۳۲۷ه ) نے اسپئے استاذ امام مزنی رحمہ اللہ نے قتل کیا:

جو خف تقلید کا فیصلہ کرتا ہے تو اُسے کہاجاتا ہے: کیا تحصارے اس فیصلے کی تحصارے پاس کوئی دلیل ہے؟ اگر وہ جواب دے: جی ہاں، تو اس نے تقلید کو باطل کر ذیا کیونکہ یہ فیصلہ تو دلیل کی بنیاد پر ہوا ہے نہ کہ تقلید کی بنیاد پر ہوا ہے نہ کہ تقلید کی بنیاد پر اورا گروہ ہے بنہیں، تو اُس سے کہاجاتا ہے: تو نے کس لئے خون بہا دیے، شرمگا ہوں کو حلال کر دیا اورا موال ضائع کر دیے؟ اللہ نے تھے پر بیسب حرام قرار دیا تھالیکن تو نے بغیر دلیل کے حلال کر دیا ... النے (الفقیہ والمحقد ۲۹۶۲۔ دوسندہ حن) اس طویل کلام میں امام مزنی نے بڑے احسن اور عام فہم طریقے سے تقلید کو باطل قرار دیا۔ رحمہ الللہ

97) خطیبِ القه علامه ابومجه عبد العظیم بن عبد الله بن ابی الحجاج ابن الشیخ البلوی رحمه الله (متوفی ۲۲۲ه) کے بارے میں حافظ ذہبی اور خلیل بن ایب الصفدی دونوں نے کہا:
"وله اختیار ات لایقلد فیها أحدًا" اور ان کے خاص مسائل تھے، وہ ان میں کسی کی تقلیم نیس کرتے تھے۔ (تاریخ الاسلام جهم ۲۲۲، الوانی بالوفیات جه اص ۱۲)
قلیم سیوطی نے حافظ ابن حزم سے نقل کیا:

امام طلمنکی کے بارے میں حافظ ذہبی نے فرمایا:

" الإمام المحقق المحدّث الحافظ الأثري ... "

امام محقق محدّ شعافظارى (سيراعلام النبلاء ١٥١٧)

نيز د يکھئے فقرہ: ۷

90) کئی حنی وغیر حنی فقهاء نے ابو بکر القفال ، ابوعلی اور قاضی حسین نے قل کیا کہ انھوں نے فرمایا: '' لسنا مقلّدین للشافعی بل و افق رأینا رأیه . ''ہم شافعی کے مقلدین نہیں ہیں بلکہ ہماری رائے اُن کی رائے کے موافق ہوگئی ہے۔ (دیکھے النافع الکبرلن بطالع الجامع الصفح لعبد لی اللکوی میں 2، تقریرات الرافعی جامس ۱۱، التقریر والتجبر جسم ۲۵۳)

معلوم ہوا کہ ( ان علماء کے نز دیک ) علامہ ابو بکر عبداللہ بن احمد بن عبداللہ القفال المروزی الخراسانی الشافعی رحمہ اللہ (متوفی کے اس ھے)مقلدین میں سے نہیں تھے۔

97) سابقہ حوالے سے ثابت ہے کہ قاضی ابوعلی حسین المروزی الشافعی رحمہ اللہ (متوفی ۴۲۲ ھے)مقلدین میں سے نہیں تھے۔ دیکھیے فقرہ: ۹۵

۹۷) ابوعلی الحسن (الحسین) بن محمد بن شعیب اسنجی المروزی الشافعی رحمه الله (متوفی ۱۳۳) مقلدین میں سے نہیں تھے۔ دیکھیے فقرہ: ۹۵

معلوم ہوا کہ جن علماء کوشافتی کہا جاتا ہے، وہ اپنے اعلان اور اپنی گواہی کے مطابق مقلدین میں سے نہیں تھے۔ نیز دیکھئے طبقات الشافعیہ الکبریٰ للسبکی (ج۲س ۸۷ ترجمہ محمد بن ابراہیم بن المنذ رالنیسابوری) اورفقرہ: ۱۱

م بیسان السلام حافظ تقی الدین ابوالعباس احدین عبد الحلیم الحرانی عرف ابن تیمید حمد الله ( ه فی ۲۸ کھ) نے فرمایا: ' إنها أتناول ما أتناول منها على معرفتي بمذهب أحمد ، لا على تقليدي له ''مين تواحمه کے فرمب سے وہی ليتا ہوں جس کی معرفت رکتا ہوں ، میں اُن کی تقلید بی کرتا۔ (اعلام الموقعین لابن التیم ج ۲۵ (۲۲۲ – ۲۲۲)

حافظ ابن تیمیہ نے فرمایا: اور اگر کوئی کہنے والا یہ کہے کہ عوام پر فلاں یا فلاں کی تفلید واجب ہے، تو ہیقول کسی مسلمان کانہیں ہے۔ (مجوع فقاد کی ابن تیمیہ ۲۲۳ س۲۳۹)

اور فرمایا: کسی ایک مسلمان پر بھی علماء میں سے کسی ایک متعین عالم کی ہر بات میں تقلید واجب نہیں ہے کہ واجب نہیں ہے کہ واجب نہیں ہے، رسول الله مُنَّا اللَّهِ مُنَّا اللَّهِ مُنَّا اللَّهِ مُنَّالِيَةِ مِنْ علاوہ کسی شخص متعین کے ذہب کا التزام کسی ایک مسلمان پرواجب نہیں ہے کہ ہر چیز میں اس کی پیروی شروع کردی۔

(مجموع فاوي ج٠٢ص ٢٠٩، نيز د كيهيّه دين مين تقليد كاستله ص٠٠)

حافظ ابن تميدك بارك مين أن كشاكر دحافظ ذبي فرمايا:

" المجتهد المفسر " إلخ مجتبًر مُقْسر (تذكرة الحفاظج ٢٣٥ ١٣٩١ ١١٧٥)

99) حافظ ابن قيم الجوزير حمد الله (متوفى ا20ه) في تقليد كروي "اعلام الموقعين عن رب العالمين كم المرودي الله على المرود الله على الله الله على الله الله على الله على

اور( تقلید کی ) یہ بدعت چوتھی صدی میں پیدا ہوئی ہے جس( صدی) کی ندمت رسول اللہ مَنَّالِثَیَّمِ نے اپنی (مقدس) زبان سے بیان فر مائی ہے۔

(اعلام الموقعين ج٢ص ٢٠٨، دين مين تقليد كامسكا ١٣٠٠)

اہلِ حدیث کے نز دیک سلف صالحین کے متفقہ فہم کی روشنی میں قرآن ، حدیث اور



ا جماع پڑمل ہونا چاہئے اور تقلید جائز نہیں ہے۔ چونکہ حافظ ابن القیم بھی اسی مسلک کے قائل وفاعل تھے لہٰذا ظفر احمد تھا نوی دیو بندی نے اپنے خاص دیو بندی انداز میں کہا:

(اعلاءالسنن ج٠٢ص٨،عنوان:الدين القيم،ترجمهاز ناقل)

نیز د کھیے فقرہ نمبرا، سے پہلے تہید۔

• • 1) حافظ ابوعبد الله شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان الذهبی رحمه الله (متوفی ۴۸ مه مه)
نے کئی مقامات برکھل کر تقلید کی مخالفت کی اور فر مایا:

'' و کل إمام يؤخذ من قوله و يترك إلا إمام المتقين الصادق المصدوق الأمين المعصوم صلوات الله و سلامه عليه ، فيا لله العجب من عالم يقلد [دينه] إمامًا بعينه في [کل] ما قال مع علمه بما يرد على مذهب إمامه من النصوص النبويه فلاقوة إلا بالله . ''اور برامام كاقول ليا بهى جاتا ہا ور ترك بهى كيا جاتا ہے، سوائے امام المتقين الصادق المصدوق الا بين المعصوم (محم مَنَّ اللهُ فَيْمَ ) كے، آپ پر الله كي بارگاه سے صلوق وسلام ہو، پس الله كوتم ! تجب ہاس عالم پرجوا ہے دين ميس كى الله كي باوجود كه احاديث محمداس كے متعين امام كي تقليد كرتا ہے، اس كے برقول ميں، اس علم كے باوجود كه احاديث محمداس كے امام كي ترك كي بيں۔ و لا قوة إلا بالله

( تذكرة الحقاظ جاص ١٦ بترجمه سيدناعبدالله بن مسعود (النفية)

حافظ ذہبی کا آخر میں (لاحول) ولا تو ہ الا باللہ لکھنا اس کی دلیل ہے کہ اُن کے نز دیک تقلید ایک شیطانی کام ہے لہٰ زااللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس شیطانی کام سے ہمیشہ بچائے ۔ آمین [نیز دیکھئے فقرہ:۱۱]

ہم نے اپنے دعوے اور لفظ تقلید کی شرط کے مطابق ایک سو(۱۰۰)علائے اُمت کے ایسے دوالے پیش کر دیئے ہیں جو صراحت کے ساتھ تقلید نہیں کرتے تھے یا تقلید کے مخالف

تھے۔ ہمارے علم کے مطابق کسی ایک ثقہ وصدوق صحیح العقیدہ متندامام سے سروجہ تقلید کا وجوب یااس پڑمل ٹابت نہیں اور دنیا کا کوئی شخص بھی اس تحقیق کے خلاف کسی متندامام سے تقلید کے وجوب یااس پڑمل کا ایک حوالہ پیش نہیں کرسکتا۔

ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا . والحمد لله

تنبیه: ایک سوحوالوں والی استحقیق کا بیمطلب قطعاً نبیس ہے کہ جن علماء کا اس مضمون میں تذکر ہ یا نام نہیں وہ تقلید کرتے تھے بلکہ تقلید کی ممانعت پرتو خیرالقرون کا اجماع ہے۔ (دیکھے الرکال من اخلد الی الارض ص ۱۳۱۱-۱۳۳۱، اور دین میں تقلید کا سئلہ ۲۵۰۳ سے ۳۵)

ان کے علاوہ بہت ہے اور علماء بھی تھے جن سے تقلید کے لفظ کی صراحت کے ساتھ اس ( تقلید ) کی ممانعت اور رد ثابت ہے۔ مثلاً :

ا: جلال الدین سیوطی (متونی ۹۱۱ه هـ) نے تقلید کے رد پرایک عظیم الشان کتاب:

''الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض '' لكسى اوراس ميس'' باب فساد التقليد'' بائدها اورحافظ ابن حزم سے بطورِ تائيرُ قل كيا: ''التقليد حوام '' تقليد حرام ہے۔ (س١٣١)

سیوطی نے دوسری کتاب میں کہا: پیکہناواجب ( فرض ) ہے کہ ہروہ خص جورسول اللہ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ

کے علاوہ کسی دوسرے امام سے منسوب ہوجائے ،اس انتساب پروہ دوسی رکھے اور دیشنی رکھے تو پیخض بدعتی ہے،اہل سنت والجماعة سے خارج ہے، جاہے (انتساب) اصول میں

جو يا فروع ميں \_ (الكنز المدنون والفلك المثحون ص ١٣٩، وين مين تقليد كامستام ٢٠٥٠)

۲: زیلعی حفی (!) نے کہا: "فالمقلد ذهل والمقلد جهل "پس مقلد علی کرتا ہے اور مقلد جہالت کا ارتکاب کرتا ہے۔ (نسب الرایہ قاص ۲۱۹)

سنى حنى (!) نے كہا: " فالمقلد ذهل والمقلد جهل و آفة كل شيءٍ من التقليد "پسمقلد غلطى كرتا ہے اور مرچيز كى مصيبت التقليد "پسمقلد غلطى كرتا ہے اور مقلد جہالت كا ارتكاب كرتا ہے اور مرچيز كى مصيبت تقليد كى وجہ سے ۔ (البناية شرح البداية اس ٣١٥)

مقالات<sup>®</sup>

من طحادی حنی (!) سے مردی ہے کہ انھوں نے فر مایا: ''و هل یقلد الا عصبی أو غبی ''
تقلید تو صرف و بی کرتا ہے جومتعصب یا بے وقوف ہوتا ہے۔ (اسان الرز ان جام ۲۸۰)

6: ابوحفص ابن الملقن (متوفی ۲۰۰۳ هے) نے کہا: ''و غالب ذلك إنما يقع (من)
التقليد و نحن (براء منه) بحمد الله و منه. ''اور عام طور پرالي با تين تقليد کی وجہ سے واقع ہو جاتی ہیں اور ہم اس (تقلید) سے بری ہیں ، اللہ کی تعریف اور اس کے وجہ سے واقع ہو جاتی ہیں اور ہم اس (تقلید) سے بری ہیں ، اللہ کی تعریف اور اس کے احسان کے ساتھ ۔ (البدر المنیر فی تخریخ الاعادیث والآثار الواقعة فی الشرح الکبیرج ام ۲۹۳)

۲: ابوزید قاضی عبید اللہ الد بوی (حنی !) نے فر مایا:

تقلید کا ماحصل (خلاصہ ) بیہ ہے کہ مقلدا پنے آپ کو جانو روں چو پایوں کے ساتھ ملا دیتا ہے...اگر مقلد نے اپنے آپ کو جانو راس لئے بنالیا ہے کہ وہ عقل وشعور سے پیدل ہے تو اس کا ( د ماغی )علاج کرانا جاہئے۔

( تقويم الاوله في اصول الفقه ص ٣٩٠ ما بهنامه الحديث حضرو:٢٢ ص ١٦)

2: الشیخ العالم الکبیر محمد فاخر بن محمد یجی بن محمد امین العباس السلفی الله آبادی رحمه الله (متوفی ۱۹۲۰ هر) تقلید نبیس کرتے شے بلکه کتاب وسنت کے دلائل پر عمل کرتے اور خوداجتها و کرتے شے ۔ (دیکھے نزمة الخواطر ۲۵ سه ۲۵ سه ۲۳۷)

انھوں (فاخراللہ آبادی رحمہ اللہ) نے فر مایا: جمہور کے نزدیک کی خاص مذہب کی تقلید کرنا جائز نہیں ہے بلکہ اجتہاد واجب ہے ... تقلید کی بدعت چوتھی صدی ہجری میں پیدا ہوئی ہے۔'' (رسالہ نجاتیں ۱۳۳۱، دین میں تقلید کا سلام ۱۳۱۱)

عالم تو کتاب وسنت وا جماع اورآ ثارسلف صالحین سے اجتہا دکرے گا جبکہ جاہل کا اجتہاد پیہے کہ وہ صحیح العقیدہ عالم سے کتاب وسنت کے مسائل پوچھ کر اُن پڑ ممل کرے اور بی تقلید نہیں ہے۔

٨: ابو بكريا ابوعبدالله محمد بن احمد بن عبدالله العروف: ابن خواز منداذ البصرى المالكي
 (متوفى چوشى صدى جحرى كا آخر) في رايا: "التقليد معناه في الشرع الرجوع إلى

قول لا حجة لقائله عليه و ذلك ممنوع منه في الشريعة و الإتباع ما ثبت عليه حجة لقائله عليه و ذلك ممنوع منه في الشريعة و الإتباع ما ثبت عليه حجة "شريعت من تقليد كامعنى يه كهايية قائل كقول كي طرف رجوع كرنا جس پركوئي وليل نبيل جو ورايبا كرناش يعت مين منوع به اوراتباع است كهتم مين جو وليل سة ثابت بور (جامع بيان العلم ونضله جمع ١٣١١)

تنبیہ: اس قول کو حافظ ابن عبدالبر نے نقل کیا اور کوئی رذہیں کیا لہٰذامعلوم ہوا کہ یہ ابن خویز منداد کے شاذا قوال میں ہے ہیں ہے۔ نیز دیکھئے لسان المیز ان (ج۵ص۲۹۲)

9: معاصرین میں سے یمن کے مشہور شخصتبل بن بادی الوادی رحمداللہ نے فرمایا:

تقلید حرام ہے، کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے دین میں ( کسی کی ) تقلید کرے۔ ( تحفۃ الجیب علیٰ اسلة الحاضر دالغریب ص۲۰۵، دین میں تقلید کامسئلیں ۳۳)

ان سعودی عرب کے چیف جسٹس شخ عبدالعزیز بن عبداللد بن بازر حمداللد نے فرمایا:

میں بحد اللہ متعصب نہیں ہوں لیکن میں کتاب وسنت کے مطابق فیصلے کرتا ہوں ، میرے فتووں کی بنیاد قال اللہ اور قال الرسول پر ہے ، حتابلہ یا دوسروں کی تقلید پرنہیں ہے۔

(الا تناع ص٩٢، دين مير نقليد كاستليم ٣٣)

این الجوزی کی عدم تقلید کے لئے ویکھے اُن کی کتاب: السمشکل مین حدیث الصحیحین (جاس ۱۳۸۸) اور ماہنامہ الحدیث حضرو: ۲۳

بریلوبوں کے بیرسلطان با ہونے کہا:

'' کلیدسراسر جمعیت ہے اور تقلید بے جمعیتی اور پریشانی بلکه اللِ تقلید جابل اور حیوان سے بھی بدتر ہوتے ہیں۔'' (تو نِق الہدایت من ۴ طبع پروگر یہو کہ الہور)

سلطان باہونے مزید کہا:''اہلِ تو حیدصا حب ہدایت ،عنایت اور تحقیق ہوتے ہیں۔

الل تقليد صاحب دنيا المل شكايت اور شرك موت بين " (توفق البدالي ص ١٤:)

ا یک سوحوالوں میں ذکر کردہ علماءاور بعد کے نذکورین کے مقابلے میں دیو بندی اور بریلوی فرقوں کے علماء یہ کہتے ہیں کہ تقلید واجب ہے اور گذشتہ ادوار کے علماء مقلدین تھے۔!!! ان آلِ تقليد كے جارحوالے اور آخريس أن كاروپيش خدمت ہے:

ا۔ محمد قاسم نا نوتوی دیوبندی نے کہا:'' دوسرے میہ کہ میں مقلدامام ابوصنیفہ کا ہوں ،اس لئے میرے مقابلہ میں آپ جوقول بھی بطور معارضہ پیش کریں وہ امام ہی کا ہونا چاہئے۔ سہ بات مجھ پر جمت نہوگی کہ شامی نے بیاکھا ہے اور صاحب در مختار نے بیفر مایا ہے، میں اُن کا مقلد نہیں ہوں۔'' (سواخ قامی ج ۲۳۲۲)

۲۔ محود حسن دیوبندی نے ایک مسئلے کے بارے میں کہا:

حق وانصاف یہ ہے کہ اس مسئلے میں شافعی کوتر جی حاصل ہے اور ہم مقلد ہیں ہم پر ہمارے امام ابو حنیفہ کی تقلید کا مسئلے میں شافعی کوتر جی حاصل ہے اور ہم مقلد ہیں ہم پر ہمارے امام ابو حنیفہ کی تقلید کا مسئلہ کا مطلقاً اسلام المحادث المجام ان الفتوی مطلقاً اسمالی حالی قول الإمام "بعن فتو کی مطلقاً اسم ابو حنیفہ کے تول پر ہی ہوگا۔!

تقلید کے بارے میں جھوٹ بولتے ہوئے اور دھوکا دیتے ہوئے احمد رضا خان ہریلوی نے کہا:'' خاص مسئلہ تقلید میں ان کے مذہب پر گیارہ سو برس کے ائمہ ' دین وعلائے کاملین و اولیائے عارفین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین معاذ اللہ سب مشرکین قراریاتے ہیں...''

(فآوي رضويه ج ااص ٣٨٧)

۷۰۔ احمہ یارنعیمی بریلوی نے کہا:'' کہ ہمارے دلائل بیروایات نہیں۔ ہماری اصل دلیل تو امام اعظم ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے۔'' (جاءائی جسس ۱۹ بنوت نازلہ دوسری نصل)

عرض ہے کہ گیارہ سوبرس میں کہی ایک ثقہ وضیح العقیدہ عالم ہے آپ اوگوں کی مرقبہ تقلید کے وجوب یا جواز کا قوانیا فعلاً کوئی شہوت نہیں ہے۔ میری طرف ہے تمام آلِ دیوبند اور آلِ بریلی کوچیلئے ہے کہ اس تحقیقی مضمون میں ذکر شدہ سو(۱۰۰) متندحوالوں کے مقابلے میں صرف دس (۱۰۰) حوالے پیش کردیں جن میں بیلکھا ہوا ہو کہ مسلمانوں پر چاہے (علماء میں صرف دس (۱۰) حوالے پیش کردیں جن میں ایکھا ہوا ہو کہ مسلمانوں پر چاہے (علماء ہوں یا عوام ) ائمہ اربعہ (امام ابوضیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ) میں سے صرف ایک کی تقلید واجب ہے اور باتی تینوں کی حرام ہے، اور مقلد کے لئے بیجائز نہیں ہے کہ وہ

ا بنام كا قول چهور كرقر آن اور حديث يمل كر ب - اگر بنوحواله پيش كري! اور اگر ایبا کوئی ثبوت نہیں ،اور ہر گزنہیں بلکہ میرے ذکر کردہ حوالوں نے اس خودسا ختہ تقلیدی بُت کوریزے ریزے کر کے ختم کر دیا ہے لہٰذا گیارہ سُوسال کے علماء کا نام لے کر جھوٹا رعب نہ جما ئیں۔ خیرالقرون کے تمام سلف صالحین کا اجماع اور بعد کے جمہورسلف صالحین کا تقلید کی مخالفت اوررد کرنااس بات کی دلیل ہے کہ بیمسکلہ سلف صالحین کے بالکل حلاف ہے۔اگر مروجہ تقلید کو واجب کہا جائے تو کتاب وسنت اور اجماع کی مخالفت کے ساتھ ساتھ چودہ سوسال کے سلف صالحین کی مخالفت اور رد لازم آتا ہے جو کہ اصلا باطل ہے۔وما علینا إلا البلاغ

آخر میں تقلیدنہ کرنے والے علاء کے نام حروف جہی کی ترتیب سے پیش خدمت ہیں:

تنبيه: نام كے سامنے ضمون كافقر ه نمبرلكها مواہد

ابراہیم بن خالدالکلی (۱۷) ابراہیم بن محمد بن الحارث(ا2) ابن القيم (٩٩) ابن انی شیبه (۲۲)

ابن المنذ ر(11) ابن الملقن (۱۰۰ر۵)

ابن تيميه(۹۸) ابن باز (۱۰۰/۱۰)

(דא) איניקי این جربرطبری (۱۲۲)

این خوازمنداد (۱۰۰م/۸) اين خزير (۲۰)

> ابن عبدالبر(٢٩) این شاہیں(۲۱)

ان ماجه (۲۵) ابن عليه (۵۰)

ابوالوليد طيالسي (۴۵) ابوالنعمان(۸۲)

ابوايوبالهاشمي (٤٠) ابو بكربن الى شيبه (٧٧)

ابوثورالكلبی (۱۷)

ابوداور سجستانی (۲۲) ابوضيمه (۲۹)

ابوحنیفه (۲)

سلیمان بن حرب(۸۵)

ابوداود طیالسی (۱۳۸۷) ابوعاصم النبيل (۵۷) ابوعامرالعقد ی(۲۲) ابوعبيد (۲۸) ابوللى النجى (94) ايوعمرطلمنكي (۱۹۴) ابونعيم الكوفي (29) ابوكريب البمد اني (٨٣) ابويعليٰ الموصلي (٣٦) ابويوسف الخليفه (۳۰) احد بن حنبلُ (۵) احد بن شعيب النسائي (٢٢) احد بن على بن المثنىٰ (٢٧) ﴿ احد بن عمر د بن عبد الخالق البز ار (٢٧) احمد بن كامل القاضي (١٥) از ہر بن سعیدالسمان (۵۴) اسحاق بن را ہویہ (۲۷) اساعيل بن ابراهيم: ابن عليه (۵٠) اساعيل بن يجيٰ المزني (٩٢) بخاری (۱۸) بشربن المفعل (۳۳) (۲۷) برار(۲۲) قى بن مخلد ( ۷ ) بشربن عمر (۵۲) بويطى (٩١) یندار(۸۱) حجاج بن منهال (۲۱) تندی(۲۳) حسن بن محمد الزعفر اني (۸۴) حسن بن سعد القرطبي (١٢) حسن بن موى الاشيب (٩) حفص بن غیاث (۴۲) حميد بن عبدالرحمٰن (۳۸) میدی (۴۰) د بوی (۱۰۰/۲) فالدبن الحارث (۳۴) ز<sub>ا</sub>لى (2m) ز<sup>ې</sup>ې (۱۰۰) زيلعي (۱۰۰/۲) زہیربن ترب(۲۹) سعيد بن منصور (٢٦) سليمان بن اشعث : ابوداود (۲۲)

سليمان بن داو دالېاشي (٠٠)

امحر بن بشار (۸۱)

شافعی(۴) سيوطي (۱۰۰/۱) طحاوی (۱۰۰رم) ضحاك بن مخلد (۵۷) طلمنکی (۹۴) عارم(۲۸) عبدالرحمٰن بن مهدی (۳۲) عبدالرزاق بن مام (۳۵) عبدالعزيز بن ابي حازم (٨٩) عبدالصمد بن عبدالوارث (۵۲) عبدالعظيم بن عبدالله بن الي الحجاج البلوي (٩٣) عبدالعزيز بنءبدالله بن باز ( عبدالله بن الميارك (١٦) عبدالله بن زبيرالحميدي (۴۰) عبدالله بن مسعود (۱) عبدالله بن نمير (۲۲) عبدالملك بن عبدالعزيز بن الي سلمه الماجشون (٨٧) عبدالله بن وہب(۸) عبدالملك بنعمرو:ابوعامر( ۲۲ ) عبدالوارث بن سعيد (٥١) عبدالوباب بن عبدالمجيد (٢٣) عثمان بن الى شيسه (24) عفان بن مسلم (۵۵) عمر بن احمد بن عثمان (۲۱) عینی(۱۰۰/۳) غندر (۲۷) فاخراله آبادي (١٠٠٧) فريالي (۲۲۲) فزاری(۱۷) فضل بن دکین (۷۹) قاسم بن محمد القرطبي (١٠) قاسم بن سلام (۲۸) قتيبه بن سغيد (٧٤) قاضی حسین مروزی (۹۲) قطان يخي بن سعيد (٣١) قفال مروزی (۹۵) ما لک بن انس (۳) محدين ابراہيم بن المنذ ر(١١) محمه بن اسحاق بن خزیمه (۲۰) محربن الي عدى (٢٦) محمه بن المثنيٰ (۸۰) محمد بن العلاء بن كريب ( ۸۳ )

محمد بن جرير بن يزيد (۱۴)

مقالات<sup>®</sup>

محمد بن جعفر:غندر ( ۴۷) محربن داودالظامري (١٦) محربن عیسیٰ التر ندی (۲۳) محمر بن عبدالله بن نمير (۸۲) محربن یجیٰالذہلی(۳۷) محمد بن فضل السد وسي (٨٧) محربن بوسف الفرياني (٢٣) محربن يزيد: ابن ماجه (۲۵) مخلد بن الحسين (۷۲) مزنی(۹۲) مسدد بن مسرید (۷۸) مسلم بن ابراجیم الفراهبیدی (۲۰) مسلم بن الحجاج (١٩) مصعب بن عمران (۱۳) معاذين جبل (٢) مطرف بن عبدالله اليساري (٩٠) معتمر بن سليمان التيمي (۵۸) مغيره بنء بدالرحمٰن (۸۸) مقبل بن بادی الیمنی (۱۰۰ر۹) نيائي (۲۳) وكيع بن الجراح (٣٦) نضر بن شميل (۵۹) وليد بن مسلم (۳۹) وہب بن جریر (۵۳) یجیٰ بن آ دم (۳۷) وهيب بن خالد (٢٥) يحي بن سعيد القطان (١٣) یچیٰ بن زکریا بن الی زائدہ (۳۳) کیلی بن کیلی نیسابوری (۴۸) يزيد بن زرلع (۴۹) يوسف بن يجيٰ البويطي (٩١) يعقوب بن يوسف الراكشي (٣٠)

[27/ بارچ ١٠٦٠ء]

#### چندفوائد:

سیوطی نے مقلدین کواہلِ سنت والجماعة سے باہر قرار دیا ہے۔ (دیکھیے الکنز المدنون والفلک المثحون ص ۱۳۹۵ اور میری کتاب تحقیق مقالات ج ۲ ص ۵۵۰)

۲: علم بن عتبيه (د كيس مقالات ١٧٣٥)

سو: ابومسلم الليثي (ديميئ سوالات الحافظ التلفي فيس الحوزي ش ١١٨)

# ماهنامه الحديث كاسفر

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين . أمابعد:

تمام حمد وثنا الله رب العالمين كے لئے ہے جس كے نفل وكرم سے ماہنامہ الحديث حضرو كى تيسرى جلد كا آخرى شارہ آپ كے ہاتھوں ميں ہے ۔اس عظیم سفر كا آغاز جون ١٠٠٠ء بمطابق رہجے الثانی ١٣٢٥ھ ميں ہوا۔

راقم الحروف نے کلمۃ الحدیث میں لکھاتھا کہ''...ورج ذیل اصلول اور مقاصد کو ہمیشہ پیشِ نظرر کھاجائے گا۔ إن شاء اللّٰہ العزيز

- قرآن وحدیث اوراجهاع کی برتری
  - 🕑 سلف صالحین کے متفقہ ہم کا پر جار
- 👚 صحابه، تابعین، تبع تابعین، محدثین اور تمام ائمهٔ کرام سے محبت
- صحیح وحسن روایات سے استدلال اورضعیف ومر دو در وایات سے کلی اجتناب
  - اتباع كتاب وسنت كى طرف والهانه وعوت
  - 😙 علمى جحقيقى ومعلوماتى مضامين اورانتها كى شائسته زبان
- خالفین کتاب وسنت اوراہل باطل برعلم ومتانت کے ساتھ بہترین و با دلائل رو
  - اصول حدیث اوراساء الرجال کوید نظر رکھتے ہوئے اشاعت الحدیث
    - دين اسلام اورمسلک ابل الحديث كادفاع
- قرآن وحدیث کے ذریعے اتحادِ امت کی طرف وعوت ' (اہنامہ الحدیث حضرہ: اس۵) الحمد لللہ ان اصول ومقاصد پرہم نے پورا اُتر نے کی کوشش کی ہے۔ علمی وتحقیقی حلقوں میں ماہنامہ الحدیث کو زبر دست پذیرائی حاصل ہوئی اور اہل علم نے تحریری وزبانی حمایت کرکے ہمارے عزم وارادے کو اور مضبوط کردیا۔

مقالات<sup>®</sup>

ماہنامہ الحدیث کے بارے میں پروفیسر مولانا ابوتمزہ سعید کجتبی سعیدی صاحب لکھتے ہیں: '' یہ مجلّہ واقعی'' بقامت کہتر وبقیمت بہتر'' کا مصداق ہے۔ آپ کے مقالات ، فقہ الحدیث اور توضیح الاحکام خصوصاً اہمیت کے حامل ہیں۔ باقی مضامین کی اہمیت وافا ویت سے بھی انگار نہیں۔'' (خطمور خدے الرجون ۲۰۰۱ء)

اکتیس مہینوں کے اس سفر میں مخصر صحیح نماز نبوی، نزول میے حق ہے، جنت کا راستہ،
نورالمصائے فی صلوٰ ق التراوح ، نماز میں بحالت ِ قیام ہاتھ باند ھنے کا حکم ، دین میں تقلید کا
مسکہ ، شعاراصحاب الحدیث ، یمن کا سفر ، اتباع کتاب وسنت ، اتباع اور تقلید میں فرق ، حیح
بخاری پر مکرینِ حدیث کے حملے ، امام احمد بن حنبل کا مقام محد ثین کرام کی نظر میں اور
ائل حدیث ایک صفاتی نام اوراجماع جیسی عظیم الشان کتابیں شائع کی گئیں ۔ احسن الحدیث
(تفیر قرآنِ مجید) فقہ الحدیث (اضواء المصائح ، تخریخ کے وشرح مشکوٰ ق المصائح ) تو ضیح الاحکام
(سوال وجواب اور تخریخ کے الاحادیث ) محبت ہی محبت اور غیر ثابت قصے جیسے علمی و تحقیق سلسلے
مسلسل جاری رہے ۔ صحیح فضائل اعمال اور تحقیق ومفید مضامین کے ذریعے سے علمی خزانہ
لوگوں تک پہنچایا گیا۔

رساله الحديث اصل ميں اشاعة الحديث، نصرة الحديث اور دعوة الحديث كا رساله ہے جوالمى جہاد ميں تمام اہل باطل اور فرق صاله پرغالب ہے۔ قرآن وحدیث سے محبت كرنے والوں اور پارٹی بازیاں چھوڑ كرعلم بر داران وحدت اہل حق كے دلوں كی ٹھنڈک اور آئھوں كا تارا ہے۔ ميں آخر ميں اپنے ساتھيوں اور بھائيوں: حافظ نديم ظہير، ڈاكٹر ابو جا برعبد الله دامانوى، ابوالا مجد محمد صديق رضا، حافظ ابوالحباس شير محمد، ابو ثاقب محمد صفد رحضروى، ابر اہم ميں بشير السينوى، نصير احمد كاشف اور فضل اكبر كاشميرى، واجب الاحترام مولا نا ارشاد الحق اثرى حفظ الله اور تمام علماء وفضلاء اور بھائيوں كاشكريا داكرتا ہوں استاذ محترم مولانا حافظ عبد الحمد از ہر حفظہ الله اور تمام علماء وفضلاء اور بھائيوں كاشكريا داكرتا ہوں جضوں نے عظیم علمي و تحقیق تعادن فر مایا۔ جزام الله خیراً

# ية چلتى ہے تجھے أونچا أڑانے كے لئے

عبدالحق بشیر دیوبندی بن سرفراز خان صفدر کڑمنگی دیوبندی کے بیٹے سرفراز حسن خان حزہ احسانی نے دیوبندی یارٹی''اتحاد''کینی باڈی کے بارے میں لکھا ہے:

''نئی با ڈی کی اس تیز رفتاری اور جہد مسلسل کے پیچھے غالبًا حضرت مولا ناعلامہ ڈاکٹر غالد محمود مدخلہ کی توجہ کار فرما ہے جس کومولنامنیراحمد منور مدظلہ نے بول بیان فرمایا که'' ایک موقع پر ہم اور دیگر حضرات استضے تھے، علامہ صاحب نے ایک سوال کیا کہ یہ بتائے کہ یا کتان میں سب سے زیادہ غیرمقلدیت کے ظاف كام كهال موا؟ بم نے علامه صاحب سے كهاكة كي بى جواب ديجے! تو فرمايا' د محوجرانواله ميں!" (امام الل السنة ترحمه الله في سب سے زیادہ كام كيا۔) چرعلامه صاحب في دوسراسوال كياكه "ياكتان میں غیر مقلدیت سب سے زیادہ مضبوط کہاں ہے؟''ہم نے کہا'' یہ بھی آپ ہی بتاہیے!''تو فرمایا ''گوجرانوالہ میں!'' ( گوجرانوالہ کے مشہور غیر مقلد نے اپنی وفات کے وتت کہاتھا کہ جب میں آیا تھا تو کوجرانوالہ میں اہلحدیثوں کی دومساجد تھیں اور اب 52 مساجد ہیں ۔ ) پھرعلا مدصاحب نے سوال کیا كە الىكى كىيادىجە كەكام بھى سب سے زياده كوجرانوالەيس ہوااورغىرمقلدىت مضبوط بھى كوجرانوالەيس بى ہے؟ " بهم نے كها" يوعقده بھى آپ بى عل فرماد يجئے! " تو فرمايا كە" كوجرانوالدميں جو كام مواہو وہ علمی سطح پر ہوا ہے، جبکہ غیر مقلدیت عوامی سطح پر مضبوط ہے اور تیزی سے پھیل رہی ہے،الہذا اب ضرورت ہاس بات کی عوامی سطیر بھر بورطریقہ نے منظم کام کیا جائے ، تا کہ اس کاسد باب ہوسکے۔ "تو مولانا منیرصاحب نے فرمایا که 'ای کی خاطر ہم نے اس انداز میں کام شروع کیا ہے اور الحمد للداس کے فوائد سامنے آرہے ہیں۔'' (دیوبندیوں کامجلّہ المصطفیٰ سرفراز خان صفدرنمبرص۳۲۳)

ندکورہ بیان میں اہلِ حدیث (اہلِ سنت ) کے لئے '' غیر مقلدیت''اور''غیر مقلد'' کے الفاظ تو دیو بندیوں کی بکواس ہے کیکن درج بالاعبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ آل دیو بندنے اہلِ حدیث (اہلِ سنت ) کی جتنی مخالفت کی ہے،اس کے باوجوداہلِ حدیث دعوت مسلسل دن رات بھیلتی جارہی ہے۔وانجمدللہ (۳۰۰م) نومبر ۲۰۰۹ء)

## ابن عقيل اورتقليد

ابن الجوزى كے استاذ اور (بونانى) علم الكلام كے ماہر ابوالوفاء على بن عقيل بن محمد بن عقيل البغد اوى الحسنبلى (متوفى ١٥٥٥ ) نے كہا: "ما دخلت البدع على الأديان الا من طريق سلكه عوام الأديان ، فهلكوا . // والواجب على من خبره أن يعدل عن سلوكه ، ليسلم مما وقع فيه من اغتر به فسلكه . و ذلك الطريق هو تعظيم الرجال و ترك الأدلة ، وهو التقليد . فأوّل من سلكه الشيطان . " نماه بي برعات صرف أسى راسة سے آئيں ، جن پرأس ند بب كوام چل ـ پهروه للك بوگے ـ جس كواس كى فرم ب كام راسة سے مث كر چل تاكدواس دھوكے ـ جس كواس كى فرم بے، أس پر بيدواجب ہے كدوه اس راسة سے مث كر چل تاكدواس دھوكے ـ جس كواس كى فرم بي اس راسة پر چلنوا والے بيتال ہوئے ـ بيدوه راست من بي ساس راسة پر چلنوا والے بيتال ہوئے ـ بيدوه راست بي جس ميں لوگوں كى تعظيم (موقى ) ہے اور دليلوں كوڑك كر ديا جاتا ہے اور يكي تقليد ہے ـ بسل ميں لوگوں كى تعظيم (موقى ) ہے اور دليلوں كوڑك كر ديا جاتا ہے اور يكي تقليد ہے ـ بسل ميں لوگوں كى تعظيم (موقى ) ہے اور دليلوں كوڑك كر ديا جاتا ہے اور يكي تقليد ہے ـ بسل ميں لوگوں كى تعظيم (موقى ) ہے اور دليلوں كوڑك كر ديا جاتا ہے اور يكي تقليد ہے ـ بسل ميں لوگوں كى تعظيم الله علي والا شيطان ہے ـ بسل ميں لوگوں كى تعظيم الله علي والا شيطان ہے ـ بسل ميں لوگوں كى تعظيم الله علي والا شيطان ہے ـ بسل ميں لوگوں كى تعظيم والے والا شيطان ہے ـ بسل ميں لوگوں كى تعظيم والے والا شيطان ہے ـ بسل ميں لوگوں كى تعظيم والوگوں كے والا شيطان ہے ـ بسل ميں لوگوں كى تعظيم والوگوں كے والا شيطان ہے ـ بسل ميں الوگوں كيا تو الوگوں كيا والا شيطان ہے ـ بسل ميں الوگوں كيا والوگوں كيا والوگوں كو ميا والوگوں كو الوگوں كو تعلق ميں الوگوں كيا والوگوں كيا والوگوں كيا والوگوں كے الوگوں كے الوگوں كے الوگوں كيا والوگوں كے الوگوں كے الوگوں كو تعلق ميں والوگوں كے الوگوں كو تعلق كو تعلق كو تعلق كو تعلق كو تعلق كو تعلق كے الوگوں كے تعلق كو تعلق كو تعلق كو تعلق تعلق كے تعلق كو تعلق كے تعلق كے تعلق كو تعلق كو تعلق كو تعلق كو تعلق كے تعلق كو تعلق كے تع

(كتاب الفنون القسم الثاني ص١٠٢ فصل: ٥٦٠)

اس سے معلوم ہوا کہ ابن عقیل حنبلی ہونے کے باوجود کسی تقلید کے قائل و فاعل نہیں تھے لہٰذاکسی عالم کے ساتھ حنبلی ، شافعی جنفی یا مالکی کے لاحقے وسابقے ہونے کا میہ مطلب ہرگزنہیں کہ دوآلِ تقلید میں سے (یعنی مقلد) تھا۔!

ابن عقل ن كتاب الفنون من كها: " الأصلح لاعتقاد العوام ظواهر الآي، لأنهم يأنسون بالإثبات ، فمتى محونا ذلك من قلوبهم زالت الحشمة . "

عوام کے لئے بہتر ہے کہ آیات کے ظاہر پرعقیدہ رکھیں، کیونکہ وہ اثبات سے مانوس ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اثبات سے مانوس ہوتے ہیں، پس جب ہم اُن کے دلول سے اسے ختم کریں گے تو (اللّٰد کا) خوف ( اُن کے دلول سے) ختم ہوجائے گا۔ (سیراعلام اللها عن ١٩٥٥ ، دللذہی علیة ہم ۃ جیدۃ)

69

مقالات ®

ļ

١

نماز کے مسائل

## نماز كي حفاظت

الله تعالى فرماتا ب: ﴿ قَدُ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ لَا اللَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَ تِهِمْ خَشِعُونَ ﴾ يقينًا ايمان والي كامياب مو كتا جوايي نمازين خشوع (عاجزى) اختيار كرتي بين \_

(المومنون:۱،۱)

خشوع كامطلب بے:عاجزي، اكسارى، خوف، نگاه نيچى كرنا۔ و كيمية القاموس الوحيد (ساسم) دوسری جگدارشادہے:''اور جولوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں ۔'' (المومنون:۹) دینِ اسلام کے پانچ ستونوں میں سے دوسرا بنیادی ستون نماز ہے۔ سیح مسلم میں آیا ہے کہ ایک آ دمی نے (سیدنا)عبداللہ بن عمر (طالفیز) سے یو چھا: کیا آ یہ جہازہیں کرتے؟ تو انھوں نے جواب دیا: میں نے رسول الله منگالينيم كوفر ماتے ہوئے ساہے: اسلام كى بنياد يا خي (اركان) يربي: لا إله إلا الله ( اور محمد رسول الله ) كي كوابي دينا ، ثماز قائم كرنا، ذكوة اواكرنا، رمضان كروز اوربيت الله كالحجه (١١، تم وارالسلام ١١٣) لقمان كيم نْ الله بي بي وحكم ديا: ﴿ يِبُنَّ يَ أَقِمِ الصَّلُوةَ وَالْمُرْ بِالْمَعُرُوفِ وَانْهَ عَن الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَآ اَصَابَكَ ﴿﴾ اے میرے بیٹے! نمازقائم کراورنیکی کا تھم دے اور بُرائی سے منع کراور جومصیبت تحقیم پنیجاس پرصبر کر۔ (تمن: ١٤) ارشادِ باری تعالیٰ ہے:''نمازوں کی حفاظت کرواور درمیانی نماز (عصرِ) کی حفاظت کرواور الله کے لئے عاجزی واکساری سے قیام کرتے ہوئے کھڑے ہوجاؤ۔ ' (البقرہ: ۲۳۸) سیدناعبدالله بن مسعود والنفوز سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله مَالَ فَیْوَم سے بوجھا : کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: (( الصالوة في أول وقتها.)) اول وقت پر نمازير هنا (صحح ابن فزيمه: ٣١٤ وسنده صحح صحح ابن حبان ،الموارد: ١٨٥ وصححه الحاكم والذهبي ار١٨٩،١٨٨) ہمیں چاہے کہ ہم یانچوں نمازوں کی حفاظت کا اہتمام کریں اور ہمیشہ اول ونت پرسنت کے مطابق مینمازیں پڑھیں تا کہ ہمارارب ہم سے راضی ہوجائے۔

### اذان اورا قامت کےمسائل

ا: اذان كاعام شهور طريقه درج ذيل ب:

(سنن الي داود: ۴۹۹ وسنده حسن ، وصححه التر ندى: ۱۸۹ ، دا بن فزيمه : ۱۳۷ ، وا بن حبان [ الاحسان ]: ۱۶۷۷ )

٢: ندكوره بالااذان ك بعدنمازكا قامت ( تكبير ) كالفاظ ورن ذيل بين:
 الله أُكْبَرُ الله أُكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَن لا إِلله إِلا الله ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ الله ،
 حَيَّ عَلَى الصَّلُوةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، قَدُ قَامَتِ الصَّلُوةُ ، قَدُ قَامَتِ الصَّلُوةُ ،
 الله أُكْبَرُ الله أَكْبَرُ ، لا إلله إلا الله .

(سنن الى داود: ۴۹۹ دسنده حسن، وسححه الترندى: ۱۸۹ د دابن خزيمه: ۱۳۵۱ د دابن حبان [الاحمان]: ۱۹۷۵) قَدْ قَامَتِ الصَّلُوةُ كاتر جمه: يقيبنا نماز كعربي موكني \_

٣: اذَان كادوسراطريق جوكرسول الله مَثَاثِيَّا سَحَابت عِ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَنْهَدُ أَن لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ ، أَشْهَدُ أَن لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ ، أَنْهَدُ أَن لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ ،

أَشْهَدُ أَن لاَ إِللهَ إِلاَّ اللهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ ، خَيَّ عَلَى الصَّلُوةِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلُوةِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلُوةِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلُوةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، اللهُ أَكْبَرُ ، لاَ إِللهَ إِلاَّ اللهُ . (سنن الدور:٥٠٢موسنده عَيْ)

اذانِ مُدُوره كے بعدا قامت كاطريقه درج ذيل ہے:

اَللّٰهُ أَكْبَرُ اللّٰهُ أَكْبَرُ ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ اللّٰهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَن لاَ إِللَّهِ إِللَّا اللهُ ، أَشُهَدُ أَن لاَ إِللَّهِ اللهُ ، أَشُهَدُ أَنّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ ، لاَ إِللَّهِ اللهُ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، وَيَ عَلَى الْفَلَاحِ ، وَلَا اللهُ أَكْبَرُ اللّٰهُ أَكْبَرُ اللّٰهُ أَكْبَرُ ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ .

(سنن ابی داود:۲۰۵ وسنده صحیح)

ہ: فقرہ نمبرامیں بیان کردہ طریقۂ اذان کے ساتھ فقرہ نمبر ۳ والی اقامت پڑھنے کا کوئی ثبوت کسی صیح حدیث میں نہیں ہے۔

تفصیل کے لئے دیکھئے میری کتاب: انوار اسنن فی تحقیق آ ٹارانسنن .

۵: صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد فجر کی پہلی اذان میں تحتی عَلَی الْفَلاحِ کے بعد درج ذیل الفاظ کہنے رسول اللہ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالَ

اكصَّلُوهُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ ، الصَّلُوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ [ نمازنيند بهتر ب، نمازنيند عيب بهتر ب، نمازنيند عيب بهتر ب الصَّالُوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ وسنه النووي في خلاصة الأحكام الههم

٢٠١٠ء عثمان بن السائب الحمحي المكي و أبوه صدوقان و ثقهما بن جبان و ابن خزيمة )

دورِحاضرادرشرالقرون کے بعض لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ''تھویب کے بیالفاظ ندکورہ رات کی اذان (!) میں ہیں ،صبح کی اذان میں نہیں'' جب کہ صبح ابن خزیمہ کی اس حسن لذاتہ حدیث ہےان لوگوں کے دعوے کی جڑ کٹ جاتی ہے۔

 الدارّنطني ار ۲۳۳ ح ۹۳۳ وسنده صحيح و قال البيه تلي ار ۴۲۳: '' وهواسناد صحيح'' ورواه ابن ثن بيمه في صحيحه. ۲ ۳۸ مختصر أ)

۲: جب مؤذن اذان کھتو اُس کا (آہتہا واز میں) جواب دینامسنون ہے۔

جس طرح موذن کیجا ٓپھی اس طرح کہیں سوائے حَیَّ عَلَی الصَّلُوةِ اور حَیَّ عَلَی الْفَلَاح کے،ان دوجگہ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ رِبْعِیں۔ دیکھے صیح مسلم (۳۸۵)

تکبیر(ا قامت، دوسری اذان) کا جواب دیناصراحناً ثابت نہیں ہے۔اگر کو کی شخص اذان

پر قیاس کر کے اس کا جواب دیتا ہے تو اس طرح جواب دیے جس طرح وہ از ان کا جواب

ديتا ج - يادر بكما قامت ك جواب من 'أقامها الله و أدامها "كالفاظ ردهنا

ثابت نہیں ہے۔ دیکھئے سنن ابی داود ( بخفیقی: ۵۲۸، وسندہ ضعیف )

2: اذان کے بعد درو دِاہرا ہیمی پڑھیں اور درج ذیل دعاما کلیں:

الله مَّ رَبَّ هذهِ الدَّعُوةِ التَّامَّةِ وَالصَّلُوةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدُ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالْبُعَثُهُ مَقَامًا مَّحُمُودً واللَّهِ وَعَدْتَهُ. السَّمَل وَوت اور قائم نمازك والْفَضِيلَة وَالْبُعَثُهُ مَقَامًا مَّحُمُودً واللّذِي وَعَدْتَهُ. السَّمَل وَوت اور قائم نمازك ربيا مَحد (مَنَّ اللَّهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

رب. میرس میزا) دو بیدر بست ما سب سے ، رس ، در سید کے ساتھ جس مقام محمود کا دعدہ کر رکھا ہے ،عطافر ما۔ (صیح بخاری:۱۱۴)

۸: اگراذان ہوچگی ہوتو دوبارہ اذان دینا ضروری نہیں ہے۔

ایک دفعہ (کسی عذر کی وجہ سے )سیدنا عبدالله بن مسعود واللین نے اپنے گھر میں نماز پڑھی تو

آب نے نداذان کا حکم دیا اور ندا قامت کارد کیسے مسلم (۵۳۴، دارالسلام: ۱۱۹۱)

یعنی بغیراذ ان اورا قامت کے نماز پڑھائی۔

سیدناعبدالله بنعمر دلانفو سفر میں (عام نمازوں میں )صرف اقام تہ کہتے تھے۔ سیسیا ہے۔

د يكيئة الموطأ (ار٣٧ح ١٥٥، دسنده صحيح ،الاتحاف الباسم:١٩٨)

اگر فتنےاورشد بداختلاف کاائدیشہ نہ دوتو دوہارہ اذان بھی جائز ہے۔

7

# نماز کے مسائل

1) نماز میں تعدیلِ ارکان یعنی انتهائی سکون اوراطمینان کے ساتھ نماز کے تمام ارکان مثلاً رکوع ، رکوع سے قیام ، مجدہ اور مجد ہے اُٹھ کر بیٹھنا: فرض ہے۔ دیکھنے مجمع بخاری (۹۳ ک) صحیح مسلم (۳۹۷) اور ہدیۃ المسلمین (۳۹۷) سیدنا حذیفہ بن الیمان رٹائٹی نے ایک شخص کو دیکھا کہ رکوع و جود ٹھیک طریقے سے نہیں کررہا تھا تو انھوں نے فرمایا: تُو نے نماز نہیں پڑھی اور اگر تو (اس حالت میں) مرجاتا تو اُس

فطرت (دینِ اسلام) پر ندمرتاجس پرالله تعالیٰ نے (سیدنا) محمد مَثَالِیُّیَّمِ کو مامور کیا تھا۔ دیکھنے سیح بخاری (جام ۱۰۹ ح ۹۱)

کماز با جماعت ہورہی ہوتو صف کے پیچھے اسلیے نماز پڑھنے والے آدمی کی نماز نہیں
 ہوتی۔ (دیکھے سنن ابن ملجہ:۱۰۰۳، دسندہ چیجی ہنن الی دادو: ۱۸۲ دسندہ چیج ، ہدیتہ اسلین: ۲۸)

اگر کوئی شخص امام ومقندی جب دو ہوں ، پر قیاس کر کے اگلی صف ہے ایک آ دمی تھینج کرملا لے تو جائز ہے تا ہم صف کے بالکل آخری کونے ہے آخری آ دمی کو کھینچے تا کہ قطعِ صف ہے نکچ جائے ۔ دیکھیے ہدیتہ المسلمین (۳۸)

امام عطاء بن ابی رباح المکی رحمه الله (مشہور ثقه تابعی ) نے فرمایا: اگر صف میں داخل نه ہو سکے توایک آدمی کا ہاتھ پکڑ کر (تھینچ کر ) اپنے ساتھ کھڑ اکر دے اور اسکیے نمازنہ پڑھے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ر۲۲۲ ح ۱۴۵۵ دسند ہمجے )

فرض نمار کے بعد دونوں ہاتھ اُٹھا کرا ہام ادر مقتد یوں کا اجتماعی دعا مانگنا ٹابت نہیں ہے۔ دیکھتے ہدیتہ المسلمین (۲۲)

دعا میں چہرے پر ہاتھ پھیرنا جائز ہے۔امام ابونیم وہب بن کیسان (تابعی رحمہ اللہ) نے فرمایا: میں نے ابن عمر اور ابن زبیر (رفیانٹینا) کو دیکھا، وہ دونوں اپنی ہتھیلیاں اپنے چہروں پر پھیرتے تھے۔ (الادب المفرد:۲۰۹ وسندہ سن لذانہ) مقَالاتْ 3

اس روایت کوشیخ البانی رحمہ الله کاضعیف قرار دینا جمہورمحدثین کی توثیق کے خلاف ہونے کی وجہ سے غلط اورمر دود ہے۔

**३**) جمعہ کے دن غسل کرناافضل اورمستحب ہے۔

د تیمهئے مختصر الاحکام للطوی ( ۱۰٫۳ ح ۳۲۷/۳۳۴ وسنده حسن) اور موطأ امام ما لک (رواییة این القاسم تنقیقی:۲۰،الاتحاف الباسم ۲۹۲)

سیدناعبداللد بن مسعود والنیز نے فرمایا: جمعہ کے دن عسل کرناسنت میں سے ہے۔

(مصنف ابن الى شيبة ١٦٦ و ٥٠٢٠ وسنده صحح ، الهر اركماني كشف الاستار: ١٢٧)

رسول الله مَنَّ الْفَيْرِ فَ فَر ما يا: (( مَنْ أَدُرَكَ رَكْعَةً مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ مَ كَعَةً مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ مَ كَعَةً مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا وَلَيْضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى)) جس نے جمعہ کے دن (جمعہ کی نماز کی) ایک رکعت پالی تواس نے نماز پالی اوروہ اس کے ساتھ دوسری رکعت ملا لے۔ (سنن الداتطنی ۱۳/۱۲ ح) دوسری رکعت ملا لے۔ (سنن الداتطنی ۱۳/۱۲ ح) دوسری رکعت ملا لے۔ (سنن الداتطنی ۱۳/۱۲ ح) دوسری رکعت ملا ہے۔ (سنن الداتطنی ۱۳/۱۲ ح)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو تخص جمعہ کے دن ایک رکھت بھی نہ پائے تو وہ جار رکعتیں پڑھےگا۔

اخبار اصبهان لا بی نعیم الاصبهانی (۲۰۰/۲) کی جس روایت میں آیا ہے کہ جمعہ نه پانے والا (بھی ) دورکعتیں پڑھے گا۔ بیرروایت محمد بن نوح بن محمد الشیبانی السمسار کے مجہول الحال ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔

مشهورتُقَدّتا بِحى المام عامرالشّعى رحمه اللّدن فرماًيا: 'ومسن أدرك دكسعة فسقسد أدرك الجمعة فليصل دكعة أحرى ومن لم يدرك الركوع فليصل أدبعًا ''

جس نے ایک رکعت پالی تو اُس نے جمعہ پالیالہذا اُسے اس کے ساتھ دوسری رکعت ملالینی چاہئے اور جس نے رکعت نہیں پائی تو اُسے جارر کعتیں پڑھنی جاہئیں۔

(مصنف ابن الى شيبة ١٢٩/١٦١ ح ٥٣٣٧ وسنده ميح

حماد بن البی سلیمان اور حکم بن عتبیه ( دوعلهاء) نے کہا که ( امام کے سلام سے پہلے پہنچنے والا جمعہ کی ) دور کعتیں پڑھے گا۔ (دیکھیے مصنف این ابی شیبار ۱۳۱۱ ح۵۳۵ دسند اصحے) ان کے مقابلے میں اہا شعبی کا قول ہی راج اور شیح ہے۔

7) صحابی صغیرسیدناطارق بن شہاب رہائٹۂ سے روایت ہے کہ نبی منابِیْزُم نے فرمایا:

ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ جمعہ حق واجب ہے سوائے جار کے: زرخرید غلام ،عورت، نابالغ بچہ یا مریض۔ (سنن ابی داود: ۲۷۰)، وسندہ سجے )

سيدنا عبدالله بن عمر واللغنَّ سفر مين جمعة نبين پڙھتے تھے۔ (مصنف ابن ابی شيبه ٢ ر٣٠ ١٠ ح

٩٧-٥ وسنده حسن )سيدناابن عمر والتُعَدُّ نفر مايا: "لا جمعة على المسافو"

مسافر پر جمعہ (فرض) نہیں ہے۔ (الاوسط لابن المنذر ۲۹۸۹، وسندہ حسن)

کی جمعہ کے خطبے کے دوران میں جو شخص مجد آئے تو دور کعتیں پڑھ کر بیٹھے۔
 د کیھے سیح بخاری (۹۳۰) اور شیح مسلم (۸۷۵)

پھرآپ رکوع میں جائیں (اور رکوع کی تبیجات سے فارغ ہوکر) رکوع میں ہی آخی کلمات کودس بار دہرائیں، پھرآپ رکوع سے اُٹھ جائیں اور (سمع اللّٰ الله لمن حمدہ وغیرہ سے فارغ ہوکر) دس باریمی کلمات پڑھیں، پھرسجدہ میں جائیں (اور سجدہ کی تبیجات اور دعائیں پڑھنے کے بعد) ان کلمات کودس بار پڑھیں، پھر سجدہ سے سراٹھا کمیں (اور اس جلسه میں جودعا کیں ہوں پڑھ کر) دس باراضی کلمات کود ہرا کیں اور پھر (دوسرے) سجدے
میں چلے جا کیں (پہلے سجدے کی طرح) دس بار پھریمی تبیعے پڑھیں، پھر سجدہ سے سراٹھا کیں
(اورجلسہ اسٹراحت میں پچھاور پڑھے بغیر) دس باراس تبیع کود ہرا کیں، ایک رکعت میں
کل پچھٹر (24) تسبیعات ہو کیں ای طرح ان چاروں رکعات میں بیمل دہرا کیں، اگر
آپ طاقت رکھتے ہوں تو یہ نماز تبیعے روز اندا یک بار پڑھیں اوراگر آپ ایسانہ کر سکتے ہوں تو
ہر جعد میں ایک بار پڑھیں، یہ بھی نہ کر سکتے ہوں تو ہر مہینہ میں ایک بار پڑھیں، یہ بھی نہ کر
سکتے ہوں تو
سال میں ایک بار، اگر آپ سال میں بھی ایک بار (یہ نماز ادا) نہ کر سکتے ہوں تو
زندگی میں ایک بارضرور پڑھیں، (سنن ابی دودار ۱۹۱۱، ح۔۱۲۹۷)

اس حدیث کی سندحسن ہے، اسے اُبو بکر الآجری، ابوالحسن المقدی اور ابو داو دوغیر ہم نے صحیح کہا ہے۔ (دیکھئے الترغیب دالتر ہیب ار۳۱۸) امام عبد اللہ بن المبارک المروزي رحمہ اللہ بھی نماز تنبیح کئے قائل تھے۔

( د يكييم سنن الترندي: ۴۸۱ وسنده ميح ، المستد رك ار ۳۲ ح ١١٩٧)

تفصیل کے لئے راقم الحروف کی کتاب''نیل المقصو دفی التعلیق علیٰ سنن ابی داود'' دیکھیں۔ بینماز جماعت کے ساتھ ٹابتے نہیں ہے للبذاصلوٰ ۃ التبہے انفرادی ہی پڑھنی چاہئے۔ ۹) مسافت قصر ۹ عربی میل (۱۱ پاکتانی میل) یعنی تقریباً ۲۲ کلومیٹر ہے۔

(ديكيئ بدية المسلمين:٣١)

• 1) اگر میں دن ہے کم قیام ہوتو قصر کریں اور اگر میں دن قیام کا ارادہ ہوتو پوری نماز پڑھیں۔ دیکھئے ہدیة المسلمین (۳۲) یا در ہے کہ سفر میں پوری نماز پڑھنا بھی ثابت ہے۔ پڑھیں۔ دیکھئے ہدیة المسلمین (۳۲) یا در ہے کہ سفر میں پوری نماز پن جمع کر کے (مثلاً ظہراور عصر ۴۳) اگر شرعی عذر ہو مثلاً سفر ، بارش اور عیاء کی نماز پن جمع کر کے ) پڑھنا جا تز ہے۔ عصر ۴۳ میں ۲۲ میں ۲۲ اور مغرب اور عیاء کی نماز پن جمع کر کے ) پڑھنا جا تز ہے۔ دیکھئے ماہنا مدالحدیث حضر و ۲۲ ، اور ہدیة المسلمین (۳۳)

# چنداختلافی مسائل اوربعض الناس کے مغالطات کے جوابات

الحمد لله ربّ العالمين والصّلوة والسّلام على رسوله الأمين ، أما بعد: جهرى نماز وسي الله من المجر ، عورت اور مرد كاظر يقد نماز ، نماز جمعه سے پہلے حیار رکتیں ، رکوع سے پہلے اور بعد رفع یدین اور فاتحہ خلف الامام کے بارے میں بعض الناس کے مغالطات باحوالہ مع تصویراورائن کے مسکت ومدل جوابات پیش خدمت ہیں:

# جهرى نمازوں ميں آمين بالجهر

الحواب جامعاومعليا

الم مَازِجِهِ مِن مِن اجا) اور مِعْمَدَی دوندی دَمِین کَسِت اَوازی کُهِن اَسِت اَوازی کُهِن اَسِت اَوازی کُهِن ا اَمِن ایک وما یچ حسس کے حق این نواعات قبول فیما" کا المامِن فیما میں صفرت عطاع وہ سے منعول ہے: الأمین وعاع ہمی وعاء میں وعاء ۔

1) صحیح بخاری میں ای حوالے کے فور أبعد لکھا ہوائے کہ'' أمّن ابن الزبيو و من وراء ٥ حتى إنّ للمسجد للبّحةً . ''ابن الزبير (رُنْائِنُوْ) اور اُن کے پیچھے (نماز پڑھنے والے) لوگوں نے آمین کہی جی کہ مسجد میں آوازیں بلند ہوئیں۔ (جاس ١٠٧)

ال حديث سے پانچ مسكلے ثابت موئے:

ا: امام عطاء بن ابی رباح رحمه الله کے نز دیک آمین ایسی دعاہے جواد نجی آواز سے کرنی

ا: صحابهٔ كرام آمين بالجبر كہتے تھے۔

۳: تابعین کرام آمین بالجبر کتے تھے۔

۳: ان کا کوئی مخالف معلوم نہیں لہٰذا آمین بالجبر کے بارے میں صحابہ و تابعین کا اجماع

- -

۵: سورة الاعراف كى آيت نمبر ۵۵ سے خفيہ آمين كامسكله نكالنا غلط ہے۔

اور وعاء میں اصل حکم ہے ہے کہ دعاء اُست کی جائے جدا کے ارخلودتانی عے۔ اُوعُوا ویکم تعترُعاً وضغیدٌ داعواف: ۵۵ ۔ ترجیدہ۔ بکا دو اپنے دب کوگڑ گڑھا کر اور بوشیدہ ۔ عسنہ

ہردعا ہمیشہ خفیہ اور پوشیدہ نہیں کہی جاتی بلکہ جودعا خفیہ ثابت ہے وہ خفیہ کہنی چاہئے اور جو جہزا ثابت ہے وہ جہزا ثابت ہے وہ جہزا کہنی چاہئے۔

اگرکوئی کہتاہے کہ ہردعالا زمی اور ہمیشہ طور پرخفیہ ہی کہنی چاہئے تو پھر بیسوال ہے کہ دیو بندی تبلیغی حضرات رائے ونڈ میں اپنے سالانہ اجتماع کے آخر میں لاؤ ڈسپیکر پر او نچی دعا کمیں کیوں کرتے ہیں؟

تنبیہ: امام ابوحنیفہ سے باسند سیح بیقطعاً ثابت نہیں کہ انھوں نے اس آیت سے آمین بالسر کے بارے میں استدلال کیا تھا۔

انتهائی غالی دیو بندیوں کے عزیز الفتادی میں لکھا ہوا ہے:

''اورآمین بالجبر یامردونول حدیث سے ثابت ہیں۔امام ابوصنیفه رحمه الله نے آیت ادعوا ربکم تضرّعًا و حفیة سے حدیث اخفاء کورجے دی ہے۔''الخ

( فنَّاوِيُ دارالعلوم ديو بند ،عزيز الفتاويُ ج اص٢٣٣)

امام ابوحنیفہ پرتو انھوں نے جھوٹ بولا ہے تاہم عرض ہے کہ جب جمھارے نز دیک آمین بالجمر حدیث سے ثابت ہے تو پھراس کی مخالفت کیوں کرتے ہواوراً سے آمین بالشر کیوں کہتے ہو؟



| ائے تیم دور حضرت بارون علیدالسلام | حضرت موشئ عله السيلام وعاند فرم   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                   | اس بر زمن کیز جات وزن نامی        |
|                                   | دونون کو دعادی قور و یکر فرمایا : |
| (194                              | قداً حِيَّتُ ذُعُوْتُكُما ريون    |
|                                   | ترفيه "فيول كرلي كي ع ترولون كي   |

اسیکی آیت یاضیح حدیث سے صراحنا ثابت نہیں ہے کہ صرف سیدنا مولی عالیہ ای دعا کرتے اور آمین نہیں کہتے اور دعا نہیں کرتے اور آمین نہیں کہتے تھے، اور سیدنا ہارون عالیہ اسموف آمین کہتے اور دعا نہیں کرتے تھے لہٰذا آیت مذکورہ سے بعض الناس کا استدلال باطل ہے۔

اگر جہری نمازوں میں خفیہ آمین کہنا افضل ہوتا تو رسول اللہ مَثَاثِیْتُ ، آپ مَثَاثِیْتُ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنین اور اُن کے تبعین تابعین عظام رحمہم اللہ اجمعین کھی جہری شمازوں میں آمین بالجبر نہ کہتے جبکہ دلائل صححہ سے آمین بالجبر ہی ثابت ہے۔ مثلاً:

ا: سیدناوائل بن حجر و النین سے روایت ہے کہ 'آنه صلّی خلف رسول الله مَالَئِیلَمُ فجهر بآمین '' الخ انھول نے رسول الله مَالَّیْمِ کے پیچیے نماز پڑھی، پس آپ نے آمین بالحجر کہی الح (سنن ابی داود ار ۱۲۲ اح ۹۳۳ وسنده سن)

اس مفہوم کی روایت کے ہارے میں حافظ ابن حجرنے فرمایا: اوراس کی سند صحیح ہے۔ (اکٹیم الحبر الا۲۷) ۲: سیدنا عبداللہ بن زبیر رالٹنڈ اور اُن کے مقتدیوں کا آمین بالحجر کہنا بحوالہ صحیح بخاری گزر چگاہے۔ویکھنے جواب نمبرا،لہٰ ذااس سئے پر صحابہ وتا بعین کا اجماع ہے۔  امام عکرمہ (تابعی) رحمہ اللہ نے فرمایا: میں نے لوگوں کواس حال میں پایا کہ جب
 امام ﴿ غیر المغضوب علیهم و لاالضالین ﴾ کہتا تولوگوں کے آمین کہنے سے مساجد میں آمین کاشور ہوتا تھا۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ۲۲۵۷ سند ، حسن)

۷: سیده عائشهٔ رفی این سیده علی السلام و التأمین. )) یبود نے تمهار ساتھ کی چیز علی شیع ما حسدتکم علی السلام و التأمین. )) یبود نے تمهار ساتھ کی چیز پراتنا حسد تبیل کیا جتنا سلام اور آمین پر حسد کیا۔ (سنن این ماجہ ۱۵۸۵ مرسدہ کی پراتنا حسد تبیل کیا جتنا سلام اور آمین پر حسد کیا۔ (سنن این ماجہ تام ۸۵۸ مرسدہ کی است حافظ عبد العظیم المنذ ری اور بوصری دونوں نے صحح قرار دیا ہے۔ دیکھے الترغیب والتر جیب (۱۸۸۲) اور زوا کدسنن این ماجہ (۸۵۲)

بی ظاہر ہے کہ جس طرح ایک دوسرے کو اونچی آواز سے سلام کہا جاتا ہے ،اسی طرح آمین بھی اونچی آواز سے ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہودی ان دونوں یعنی آمین اور سلام سے حسا کر ستر خف

۵: ایک روایت میں آیا ہے کہ یہودی تمین چیز وں سے حسد کرتے ہیں:
 سلام کا جواب دینا مفیس قائم کرنا اور مسلمانوں کا فرض نما زمیں امام کے پیچھے آمین کہنا۔
 (الترغیب دالتر ہیب جاص ۳۲۸\_۳۲۹ وحسنه، مجمع الزوائد ۱۳۳۲ اوقال: واسادہ حسن)

اے منذری اور ہیٹمی دونوں نے حسن کہاہے۔ مزیر نفصیل کے لئے دیکھتے میری کتاب:القول المتین فی الجھر بالتاً مین

| کست کمسن کمیزکی د حاویت                                                                              |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| عن المي حريدة قال: كانَ رسولُ التُرْصلِ الشَّطرِي كُمَّ تُعَلِّمُ التَّعَلُّ :                       |                          |
| لاتجادِيُولا الماماكُ إِذَا كُثِّرَ فَكَبَرُولا وَارْوَا قَالَ وَلَا الصَّالِّينُ تَعْدُلُوا رُمِينَ | ri w to Francisco compar |
| فافارُ كُعُ فاركُونًا وصيح مسلم ١٥ ص ١٠٤٠                                                            | ;                        |
| و حدث ا بوحریره رخ النزعند سر صوی پی کو رسول النوطی النزطاری آ                                       |                          |
| سكمات تي دورفرجات تع كردجاي برستت ندكوي جهدوه الله أيحر                                              |                          |
| تَمِ كِي اللهُ الحير كميو، حيث جه وال الفاكن كيه قدتم كاصن كجو                                       | کې ته                    |

#### الدوب ده د کوع کرے قرق د کوع کروٹ عی

وسری حدیث میں آیا ہے کہ ((إذا أمن الإمام فأمنوا.)) إلخ
 جب امام آمین کہتو تم آمین کہو۔ الخ (صحیح سلم جماس کا ۲۰۱۰ - ۲۰۱۰ میں ابی ہریرہ ڈٹائٹو)
 ان دونوں حدیثوں کو ملا کر معلوم ہوا کہ امام کے و لاالضالین کہنے کے بعد آمین کہنے کے ساتھ آمین کہنا جا ہئے۔

ا مام بخاری نے اس حدیث سے امام کا آمین بالجبر کہنا مرادلیا ہے۔ و کیکھیے بخاری (قبل ح-۷۸)

اوراس کی تائیداس سے بھی ہوتی ہے کہ اس مدیث کے راوی امام ابن شہاب الز ہری رحمہ الله قالی الله قالی الله قالی الله قالی الله قالی و الصالین جھو بآمین ''رسول الله فالی قالی میں اللہ فالی قیم میں اللہ فالی قیم میں اللہ میں اللہ فالی قیم میں اللہ میں

اس عدیث میں مقتدیوں کے کا مین کچنے کو! اما کی ولڈالھالیں کے ہم میں کچنے کو! اما کی ولڈالھالین کے ہم میں کچنے ہم اس کی ہما کہ اما کا کہ اما کا کہت البت اللہ المیں کہا کہ اما کہ البت ولاالھالین کی کی خید مقتدی نہ سین کی المئذا اما کی کہ ولاالھالین کہنے ہم میتقدیل کی عجب سب سن لیں گے المئذا اما کی کولاالھالین کہنے ہم میتقدیل کو کی کہ مین کہنا جس عیر سے

اور بیظ ہر ہے کہ فقہائے محدثین اپنی بیان کردہ احادیث کا تفقد سب سے زیادہ جانتے ہیں۔

| ر المنام والمعالم المعالم المع | ن، _ وحن ما كل بن خُرِين،الشَّعَدْ قَالُ صَلَّى بنا وسما |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                | فلما تروغيرالعفضوب ولاالصالين قال أمين                   |
|                                                                                                                | عوقه وسنداود١٤ عي ٢٤٤٥                                   |
| فالتزعل وكلم غانسين                                                                                            | زع بندوا كل بن عجروال الشانسيد مروى به كروسيل ما         |
| بعرحا توامين كها_                                                                                              | غا زيچرجائى بس جب غيرالعغضوب عليم طلاالصالين             |
|                                                                                                                | ودرا مین کی ا واز کو بست کیا ۔ عمل ۔                     |

♥) بیردایت شاذ اورمعلول ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے البذا سفیان توری رحمہ اللہ وغیرہ کی بیان کردہ صحیح و محفوظ روایت کے مقابلے میں اس سے استدلال جائز نہیں ہے۔ نیموی حفی نے اس سند کے صحیح ہونے کا دعویٰ کرنے کے ساتھ کہا:
''و فی متنه اضطراب' اوراس کے متن میں اضطراب ہے۔ (آثار اسن ۳۸۳) اور بیات عام طالب علموں کو بھی معلوم ہے کہ اضطراب والی روایت ضعیف ہوتی ہے۔ اور بیات عام طالب علموں کو بھی معلوم ہے کہ اضطراب والی روایت ضعیف ہوتی ہے۔

متدرک هایم میں اس حدیث کے نقل کرنے کا بعد الکھا ہے ۔

حدیث معیے الاسنار و کم پخرجا ٥ - جہا کم اعلاعا السنونیں ج عن علیت معیے الاسنار و کم پخرجا ٥ - جہا کم اعلاعا السنونیں ج علیا بلغ منر العضفوب علیم ولا الفالین قال و اُمین واضی ہے ۔

میر تہ، رواہ دحمد وابو والا و والطبالس وابو یعلی الدو کمی تی ساخد م ولفار قبطی نوشندہ جا کھا کم فی العستدرک ، واطوع ہ فی کتا بہ القراعة ولفار قبطی نوشندہ جا کھا کم فی العستدرک ، واطوع ہ فی کتا بہ القراعة ولم یکن جاء در ایما اور ایو والد طبالی دور ابولیائی موملی نا ابنیاجی ساخیہ میں اور وارقیلی نو ابنی مین میں اور حاکم نو مسترمک میں دوات کیا ہے ، اور کتا ب القراعة میں وس کی تمزیک کی بھر عاور اب ♦) حاكم نے اگراسے محجے الاسنادكہا تو امام بخارى اور امام ابوزرعدالرازى وغير ہمانے شعبہ
 كى حديث كوخطا قرار ديا۔

و كيهية العلل الكبيرللتر فدى (ج اص ١١٧) اورسنن دارقطني (ج اص ٣٣٨)

بلکہ امام پیمتی نے فرمایا: حفاظ ( لیعنی حفاظِ حدیث) بخاری وغیرہ کا اجماع ہے کہ شعبہ کواس حدیث میں غلطی لگی ہے۔ (معرفة اسنن والآ ٹارٹلی جام ۲۱۰، اب یہ کتاب جیب بجل ہے۔ والحمدللہ) فلاہر ہے کہ حفاظِ حدیث کے اجماع کے مقابلے میں حاکم کی تھیجے پیش کرنا غلط ہے۔

سند اکشوری به سے بی کی بہت اکمین کینے کی تا کید ہوتی ہے۔
امرا المورین جعرت عبو فاری رائ الرعند قرمات ہیں :
اریخ گفتین الاما کی التبوی کی وہم الؤال حسن الرحیوامین ...

والگفت رقبنا ولک الحد دان جربر) دکھزا لیخال کے مصل بہا کی ۔

ترقید اسجار جہنوں کو اما کی کہت کہ گا دا تعوف میں جوالٹوال حین الرحیم میں کین ۔

ماد اللم دینا ولک الحد علی ہ

اسروایت کے بارے میں نیموی نے لکھا ہے: " و اسنادہ ضعیف "
 اوراس کی سندضعیف ہے۔ (آثار النن، مدیث نبر ۳۸۵)

اس کا ایک راوی ابوسعد البقال جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف تھا۔اسے امام کیمیٰ بن معین ، امام نسائی ، امام عمرو بن علی الفلاس ، امام ابن عدی ، حافظ ذہبی اور حافظ ابن حجر وغیرہم نے ضعیف قرار دیا بلکہ حافظ ابن حبان نے فرمایا: ''تکثیر الو هم فاحش المخطأ'' (کتاب الحجر ومین جاس سے اس

سرفراز خان صفدر دیوبندی کرمنگی گکھروی نے لکھا ہے کہ'' اصول حدیث میں اس امر کی صراحت ہے کہ کثیر الغلط ، کثیر الوہم ہونا جرح مفتر ہے۔ اور ایسے راوی کی حدیث مردودروا پیوں میں شامل ہے ...'' (احس الکلامج۲ص ۹۵،دوسرانسخہ۲ص۸۵)

یادر ہے کہ ابوسعد البقال پر جمہور محدثین نے جرح کی ہے ادر سرفر از خان صفدر نے

مقَالاتْ

لکھاہے:''بایں ہمہ ہم نے توثیق وتضعیف میں جمہورائمہ جرح وتعدیل اورا کثر ائمہ حدیث کاساتھ اور وامن نہیں چھوڑا۔'' (احن الکلام جام ۲۱، دوسرانسخہ جام ۴۰)

عرض ہے کہ یہاں بھی جمہور محدثین کادامن توثق وتضعیف میں نہ چھوڑیں۔!

ترجم واستعمل المعرف موسى مي كم حفرت على الدحفرة عبدال أن سوية

مع المذالرهم واعرفه الشاور أسن كو يلند أكوا فيع أبي كمية تعيدعيك

• () مجمع الزوائد مين اس روايت كے بعد لكه ابواب: "و فيه أبو سعد البقال و هو ثقة مدلس "اوراس مين ابوسعد البقال باوروه تقدم لس ب ( (٢٦٥ ١٠٨) معن ابوسعد البقال باوروه تقدم لس ب رحت جمهور محدثين ضعيف ومجروح قرار دين، وه تقد كس طرح بوسكا ب؟ اورخود حافظ يتمى نے دوسرى جگد لكه اب: "و فيه سعيد بن أبي المرزبان و عو ضعيف مدلس "اوراس مين سعيد بن الى المرزبان باوروه ضعيف مدلس ب وراس مين سعيد بن الى المرزبان باوروه ضعيف مدلس ب

( مجمع الزوائدج مهص ۲۳۳)

صیح لفظ سعید بن المرزبان ہے جو کا تب یا ناسخ کی غلطی سے بن ابی المرزبان حیصپ گیا ہے۔ اس روایت کی باقی سند بھی نامعلوم ہے اور تصریح ساع کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔

منه سد مشور تا بی معرت دبراهم کنی و فرمات این ا

.... كُولِيَّةٍ كَمُعَنِينَ الامامُ بِسمِ التُوالرُّصَالُ الرَّحِيمِ ؛ مَالاستَعَاضَةُ .... مَا حِينَ بُواخَا قَالَ سَمَيِعَ التُدْلِمِنَ جُمَّهِ قَالَ رَبَا لَكَ الْحِدُ.

رمعنف عيدالريدق ٢٤٠٥ مل ٨٤٠)

ترهب سدجا رچیزی ہیں جینہیں۔مام کا بیستہ کیے گا ماہیم الخدالطئ الرحیم عد تعوز تلداکھن معدادرجید سمت الرائسین عدد کیے تو رہزا ولک الحرید کو سے مثالی مركس تقه\_د كيفئه كتاب الضعفاء تعقيلي (ج ٣ص٠ ١١\_١١١)

سرفراز خان صفدر نے لکھا ہے: ''مدلّس راوی عَنُ سے روایت کرے تو وہ جت نہیں الّا یہ کہ وہ تحدیث میں تدلیس مضرنہیں۔ یہ کہ وہ تحدیث کرے یااس کا کوئی ثقة متا لع ہو مگریہ یا در ہے کہ سیحین میں تدلیس مضرنہیں۔ وہ دوسرے طرق سے ساع پرمحمول ہے۔''الح (خزائن السنن جام)

الیی روایت کیوں پیش کرتے ہیں جوجمت نہیں ہے؟!!

امام ترندى نے آمين بالجبر والى حديث كومس قرارد يكر فرمايا:

"و به يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي عَلَيْكِيْ والتابعين و من بعدهم : يرون أن يرفع الرجل صوته بالتأمين ولا يخفيها و به يقول الشافعي و أحمد و إسحاق . " ني مَنَا يَنْكِمْ كَاالِ عَلَمْ صحابة بيس سحكى صحابة ، تا بعين الشافعي و أحمد و إسحاق . " ني مَنَا يُنْكِمْ كَاالِ عَلَمْ صحابة بيس سحكى صحابة ، تا بعين اور بعدوالياس بات كقائل بين كمر دكوآ مين كي آواز بلندكرني چا بي اور خفيه آمين نهيس كمن عاب اور شافعي ، احمد (بن منبل) اسحاق (بن را بويه) اس كم قائل بين \_

(جامع ترندى طبع دارالسلام ١٩٥٥ حديث نمبر ٢٣٨ باب ماجاء في الأيين)

سجان الله! صحابہ کرام، تابعین عظام، بعد میں آنے والے تبع تابعین اورا مام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق بن راہو ہیوغیر ہم آمین بالجمر کے قائل ہیں لیکن دیو بندی حضرات ان صحابہ، تابعین اور اماموں کے بالکل خلاف اُلٹا چل کر آمین بالجمر سے منع کر رہے ہیں۔!!

# عورت اورمر د کاطریقهٔ نماز

کے حالی نماز کہ ا ندر مرد اورمورت کے دکوئ وسجدہ میں فق جے ۔ اصل بات پر ہے کہ مورت کو تما زمیں اپنے جسم اور اعضاء کو زیادہ سے ۔ زیادہ چہ پانے کا حکم جج ا اور چین جن مقاعات ہر کمی صود اورمورت کی ۔ نما زمیں فرق بیان کیا گیا ج ، اس کی اجل وجے ۔ کہی ہے کہ مورت ۔ پروی کی چرزچ ، اس کی نما نرمیں ہر طرح سے پروی کی دعایت ملحظ دکی کام مالے مالے مالے ۔ **۱۲**) بیسارے فروق نہ قرآن مجید سے ثابت ہے اور نہ حدیث سے ، نہ اجماع سے ثابت ہیں اور نہ احدیث سے ، نہ اجماع سے ثابت ہیں اور نہ اجتہادِ امام ابوصنیفہ سے ، لہٰذا انھیں یہاں لکھنے کا کیا فائدہ ہے ؟

چندفرو مندوه و المحالي استا عجع کے سمای بیٹی ادد سمین برابر ایوجائی بادد اس میں میں استا عجع کے سمای بیٹی ادد سمین برابر ایوجائی بادد اس قدر کے بالمقد کھٹول تک ایک جیٹے جائی ، بیٹی معنون کر کرنے بران الکا بال کو کر ایک انگر الک اور بائی انگل ال میال کر گھٹول معنون کے معنون کی میکن کے باور بائی انگل ال مول کر گھٹول معنون کی معنون کی معنون کی میں اور بائی انگل الم معنون کے معنون کو میں اور بائی انگل الم معنون کے میں اور بائی انگل الک میکن اور کا کرے الک رکھ کو انگر انگل کے انگر کر کے اور کہا کہ اور کہنے الدار کے اور کہنے الل اور کی اور کہنے الل کو اور کہنے الل اور کے اور کہنے الدار اور کہنے الدار کر کے اور کہنے الدار اور کہنے الدار کر کے اور کہنے الک کر انگل الدار اور کے اور کہنے الدار کہنے الدار کے اور خوال میں اور جانوں کو اور کہنے الدار کو در اور خوال میں میں وہ فیل باؤل کو کہنے اور خوال میں اور خوال میں اور خوال میں کر انگل الدار کے اور خوال میں اور خوال میں اور خوال میں کر سے دور خوال میا ہے تکی دیکھیاں میں کر خوال کر کے دور خوال میں کر سے دور خوال میں کر سے دور خوال میں کر سے دور خوال کر سے دور خوال میں کر سے دور خوال کر سے دور خوال

۱۳) بیسارے فرق ادلهٔ اربعه میں سے کسی دلیل سے ثابت نہیں للنداد یو بندی حضرات بذات خودامام بننے کی کوشش نہ کریں بلکہ ان فروق کا صحح ثبوت امام ابوحنیفہ سے پیش کردیں اورا گرنہ کرسکیس تو پھرشریعت سازی نہ کریں۔

العسر عينور حلّى الأعلد يسلم من الصولى المداز مين الك جوتع براد الموايك العالم من الكري الكري المدون المدون الم المدون ا

15) بدروایت (المرأة عورة) الترغیب والتر بیب مین دوسحایون سے مروی ہے:

ا: سیدنا عبدالله بن عمر دلائنین (جام ۲۳۷ ت ۵۰ بوالدالطبر انی فی الادسط)

مقالات ®

المعجم إلا وسط للطبر اني (ج ١٣٥ م ٢٩١١) بحواله قياره عن سالم عن ابيه والنفرُ.

اس روایت میں قمادہ راوی مدلس ہیں۔(طبقات المدلسین لابن چرتھیمی ۴۲،۹۲،طبقہ ثالثہ) ماسٹر امین اوکاڑوی دیو بندی نے کہا:''اور قمادہ مدلس ہے۔''

(ترجمه وحواثى: جزء رفع اليدين ص ٩ ٢٨ ح ٢٩ تا٣٥ مطبوعه كتبه الداويد لمثان)

جواب نمبراا میں گزر چکاہے کہ مدلس کی عن والی روایت جمت نہیں یعنی ضعیف ہوتی ہے۔

ا: سيدنا عبدالله بن مسعود رالله نيخ (جام ٢٠١٥ ٥٠٩ عواله ترندى، ابن خزيمه اورا بن حبان)

سنن الترندي (ح ۱۱۷۳) صحیح ابن خزیمه (ح ۱۲۸۵\_۱۲۸۷) صحیح ابن حبان (الاحسان: ۸۵۵۰) اورانعجم الاوسط للطبر انی (ج ۹ ص ۲۳ م ۸۰۹۲)

ان تمام کتابوں کی اس روایت کی ہرسند میں قادہ مدلس ہیں اورساع کی تصریح موجود نہیں للبذا پیسند بھی ضعیف ہے۔ دیکھئے سنن التر مذی تحقیقی (ص۱۳۹ ح۱۱۷) اس ضعیف حدیث ہے آلی دیو بند کا استدلال بھی غلط ہے۔

| أسى احول كى بناء بر اعاديث ويعايات مين عودتون كى غاز بطرعة                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>وطريق بعين جيزون مي مرودن سك يقابط مين بختان بها ن كيا گيا ج</u>                                 |
| بعد عفرت برين الم موساع بداين ع                                                                     |
| أَنْ رسولَ ولنُدُ مِنْ والنَّعِيدِ مِنْ مُسَرُّ عِلَى اصِراً تِي تُعِلِّم النَّا اللَّهِ اللَّهِ ال |
| ين سي تُصا فعتماً تععق الْحَيْمَ إلى المامني عَانَ العرادَة ليست                                    |
| فى دارى كالرول دولسنى دكلين الميسى و ٢٥ من ٢٤ من                                                    |
| ترجير ورسول والم على الطر عليدي وعود تول كرياس عد مخز رس جو غاز                                     |
| م المع وي تسين أب مل المنطق الم شالناكو فرما ما مورة الموق المعلم                                   |
| كالعين عيون ك زمين عد جنال دوء إس لؤكر اس السلم من عورت كا هم مردك                                  |
| 6100 20124                                                                                          |

10) يروايت مرسل يعنى منقطع بونے كى وجه سے ضعيف ہے امام شافعى رحمه الله نے فرمایا: "و حدیث مالك عن عمرة مرسل و أهل الحدیث و نحن لا نثبت

مسر دسلاً . ''اور ما لک کی عمرہ (بنت عبدالرحمٰن ) سے حدیث مرسل ہے اور اہلِ حدیث اور ہم مرسل کو ثابت نہیں سمجھتے۔ (کتاب الام جسم سے ۵ باب الجامحة نی الثمر ۃ)

ابن الصلاح الشهرزورى الثافعي في الكهام: "و ماذكرنا ه من سقوط الاحتجاج بالموسل والحكم بضعفه هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث و نقاد الأثر و قد تداولوه في تصانيفهم و في صدر صحيح مسلم: الموسل في أصل قولنا و قول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. "
اورجم في مرسل كورجه ججت سي ساقط هوف اورضيف بوف كاجوذ كركيام، يمي وه فرجم في مرسل كورجه وهاظ مديث اورناقدين كرام كي آراء قائم بوئي بين ادر انهون في في در بي ابن كتابول مين لكها مها ورسيح مسلم كثروع مين لكها بوا محمد ما مرسل جور يد بي المراصل في المراصل بي در بي المراصل من تعليم مرسل جد تنهين بي المراصل بي در بي المراحديث كالمراحديث كالم

(مقدمه ابن الصلاح ص ۱۳۰ امع التقييد والايضاح للعر اتى ص ۲۸\_۵۵)

عافظ عبد الرحيم بن الحسين العراقي (متوفى ٢٠٨ه) في مرسل ك مار عيس فرمايا:

" و ردّه جما هر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد "

اور جمہورنا قدین نے اسے روکردیا ہے، سند میں ساقط شدہ کے نامعلوم ہونے کی وجہ ہے۔ (الفیة العراق ص ۲۸،مع فتح الباق ص ۱۲۳)

تنبید: امام ما لک اورامام ابوصنیفد سے مرسل کا جمت ہونا سی سند کے ساتھ قطعاً ثابت نہیں ہے۔ امام ابوعیسی التر فدی رحمہ اللہ نے فرمایا: '' والحدیث إذا کان مرسلا فبانه لا یصح عند اکثر اُھل الحدیث قد ضعفه غیر واحد منهم ''اورحدیث اگر مرسل ہوتو اکثر اہلی حدیث (محدیث ) کے نزویک وہ سی نہیں ہے، کی نے اُسے ضعیف کہا ہے۔ ہوتو اکثر اہلی حدیث (محدیث ) کے نزویک وہ سی العلل العفرہ محققة الاحودی جمم صح میں ا

سعید بن المسیب ( ثقه تابعی ) کی سیدنا ابو بکر الصدیق رخی شخیئے سے روایت کے بارے میں امام کیجیٰ بن سعیدالقطان نے فرمایا:'' ذاك شبه الریح ''وہ ہوا کی طرح (یعنی ضعیف ومردود) ہے۔ (کتاب الراسل لابن الی حاتم ص انقرہ ۳۰ وسندہ صحح)

امام پیمی بن سعیدالقطان کے استاذامام شعبہ بن الحجاج البصر می رحمہ اللہ ابہ مخفی کی سیدناعلی دلائٹیؤ سے (مرسل) روایت کوضعیف کہتے تھے۔ (کتاب المراسل ۲۰ دسندہ سیح) لہٰذابیہ پروپیگنڈ اکرنا کہ 'مرسل ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے''بالکل غلط ہے۔ ابدِ جعفر الطحاوی نے امام ابوصنیفہ اور قاضی ابویوسف دونوں کا ذکر کرکے لکھا ہے:

" و كان من الحجة لهم في ذلك ان هذا الحديث منقطع .. " و كان من الحجة لهم في ذلك ان هذا الحديث منقطع .. " اوران كي دليل يقى كريب عديث منقطع (ليني مرسل) - .

(شرح معانی الآثارج ۲ م ۱۹۲۳، باب الرجل یسلم فی دارالحرب وعنده اکثر من ار الح نسوة)
معلوم ہوا کہ امام ابوحنیفہ اور قاضی ابو یوسف دونوں مرسل کو ججت نہیں سجھتے تھے۔
فاکدہ: خود دیو بندی حضرات بہت مرسل روایتی نہیں مانتے مثلاً نماز میں سینے پر ہاتھ
باندھنے والی روایت (مرسل طاؤس رحمہ اللہ) حالانکہ طاؤس تک سندھن لذاتہ ہے۔
باندھنے والی روایت (مرسل طاؤس رحمہ اللہ) حالانکہ طاؤس تک سندھن لذاتہ ہے۔
(دیکھنے کتاب المراسل لائی داود ۳۳)

امام زهری کی آمین بالجبر والی مرسل روایت ـ د کیمیئے فقر ونمبر ۵

به عدیث اگرچه مواسلی ایی واوُدس سیرچ کش اس موسل موسل بوندس کی صفح نہیں جی کیونک بہت سواہل علم کے نزویک توموسل عدیث قابل ملل ایستی جی اورچین حضرات کا نزدیک قابل معمل نہیں بہتی ان کے نزدیک بی رعیث عجت جو کیونکہ اس عدیث کو امام بیسین '' نز وصوصول طریقوا ہسے ہی دوایت کہا چی دو مرسل حدیث کو اگر دوسری موصول اور مرسل سندول سے قرت حاصل ہو جائے تو بجروہ ہی قابل عمل ہوجاتی جے تا

17) ضعیف+ ضعیف ل کرضعیف ہی رہتی ہے۔

قعام بسین مرضولین فی خزالبار لاعلادالسنن ۱۳ موبای که میراندی نیز البار السنن ۱۳ موبای که در البار السنن ۱۳ میرا

14) امام بہبی کامرسل کو دوموصول روانیوں سے بہتر (احسن) کہنااس کی دلیل ہے کہ وہ دونوں موصول روابیتیں سخت مردوداور باطل ہیں۔

| نظيما كحرامك المكائل | ں اینے باتھ زمین ہے | وول کی سجدے کی حالت م                             | 084124-10         |
|----------------------|---------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
|                      | ن که صيف س ع        | ت جرد حینانچ مسلم شری                             | حدث میں معالمیت ک |
|                      |                     | ينتوش الرَّحلُ وْداعُ                             |                   |
|                      |                     | الدُّصِلَى النُّرِعِلِي وَلَمْ خَالِسِحِيدِةِ كَا |                   |
|                      |                     | غصرمنع فرمايا جر                                  |                   |
| ولا المطايحود)       | ية بيوراً حاف طعد)  | ومس معانعت بران کر                                | اس وسن            |
| _                    |                     | به المشهل الأعلى وملح غ مر                        |                   |
|                      | _                   | عساقفاص ج                                         |                   |

۱۹۹) شریعت اسلامیہ میں جو تھم مَردول کے لئے ہے، اُس میں عور میں بھی شامل ہیں
 اللہ کے تخصیص کی کوئی صرت کے دلیل ہو۔

اگر دیوبندی حضرات کسی حدیث سے بیٹا بت کر دیں کہ عورت نماز میں کتوں کی طرح زمین پر ہاتھ بچھا کرنماز پڑھے تو ٹھیک ہے اورا گر ثابت نہ کرسکیں تو بیرحدیث عورتوں کوبھی اس حرکت ہے منع کی دلیل رہے گی۔

نی مَنَّ الْفَيْمُ نَ فَر مایا: (( اعتدلوا فی السجود و لا یبسط أحد کم ذراعیه انبساط الکلب . )) سجدول بی اعتدال کرواورتم میں ہے کوئی بھی کتے کی طرح ہاتھ نہ بچھائے۔ الکلب . )) سجدول بی اعتدال کرواورتم میں سے کوئی بھی کتے کی طرح ہاتھ نہ بچھائے۔ (میج بناری جاس ۱۳۱۲ ۸۲۲)

اس حدیث میں مردوں کی تخصیص نہیں بلکہ مَر دوں ،عورتوں ، بوڑھوں اور بچوں سب
کے لئے یہی تھم ہے کہ تجدے میں زمین پر ہاتھ نہ بچھائیں اور امام بخاری نے بھی مطلق
باب باندھاہے:''بیاب: لایفتوش ذراعیہ فی السجود''باب: سجدوں میں بازو
نہیں بچھانے چاہئیں۔(جاس ۱۱۳)

من صغرت مدالتا بن عدر دخ الذعند العدرات عن العدادة فضت العدادة في العلاة فضت العدرات في العلاة فضت العدرات في العلاة فضت العدرات في العدادة في العلاة فضت العدرات في العدادة في العدادة في العدادة في العدادة في العدادة في العدادة المعاددة العدرات المعاددة العدادة العددة العدادة العددة العدادة العددة الع

19) بدروایت بخت ضعیف ومردود ہے۔ابوطیح المخی پرجرح تو بیہی کے اس حوالے میں موجود ہے۔ (دیکھے اسن الکبری جس ۲۲۳)

اما کا جیستی عن اسس روایت که بادر ایس فرجایا چرکز الا کیتی باحث العدایا حسس کی وجد سر لیعن بوگول کو اسس روایت برایشراض ی الیکن اقالا تدرس یک دوسریا شخواجد مهون کی وجد سے یہ حدیث معتبر ہے ، جیسا کر اعلاما لیسنون میں جرز مقالی ولد شواجد قدمی ش واعلاء السنون ۳۵ مین ۱۳۳ عن سی

• ۲) اس کے تمام شواہد ضعیف و مردود ہیں لہذا ظفر احمد تھا نوی دیوبندی کی کتاب: اعلاء السنن کا نام لے کررعب جمانے کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ اصل دلیل پیش کریں۔ اعلاء السنن کے بارے میں مشہور عربی محقق شنے عداب محمود الحمش نے فرمایا:
''و فی ہذا الکتاب بلایا و طامات منحجلة ''اس کتاب ہیں مصبتیں اور رُسواکن

مقالات<sup>®</sup>

### تباجيال بير - (رواة الحديث الذين سكت عليهم ائمة الجرح والتعديل ص ٢٥، حاشيه)

ووسمری خود علی بات بری کر دما بر بیسی نف بات کسی نباد برفرمائی م کونکرچر ۵ سنستر بودا چا یک آورس که وجد اس دوایت کی سندیس ا برمطیع حکم بن عبدال داوی کا بودا چی چرن برستورو کودشن رق مرجشهود کا الزام عائد کیا جدادر کیا باکر وه جنت اور ووزخ کر بیوا بود که لعد فناو بو فاکم تک مگری الزام با بنیا و چه خود ان کم این کال می ان ووفول الزامات کی واضح طور برفن بوقی چ

۲۱) جرح اور تعدیل میں (تعارض کی صورت میں) ہیشہ جمہور محدثین کو ترجیح ہوتی ہے اور ابوطیع کو جمہور محدثین نے مجروح قرار دیا ہے لہٰذابات ختم!

ا مام بیخی بن معین نے اُسے ضعیف کہا۔ ( کلام ابن معین فی الرجال، روایة الی خالدالدقاق یزید بن البیثم بن طہان ،۳۵۹ ،لسان المیز ان ج۲ص۳۳)

ابن سعد نے کہا: ' و کان مرجنًا ... وهو ضعیف عندهم فی الحدیث و کان مکفوفًا ''اوروه مرجی تھا۔ اوروه اُن کے نزدیک صدیث پس ضعیف تھا اور نابیا تھا۔

(طبقات این معد ۲۷،۳۷۳)

معلوم ہوا کہ حدیث کی روایت میں ابو مطبع ضعیف تھا۔ حافظ ذہبی نے بالجزم بتایا کہ اس نے ایک حدیث گھڑی تھی۔ (لسان المیز ان۳۳۱۸) جمہور کی جرح کے مقابلے میں بعض کی توثیق کی کیا حیثیت ہے؟

تنبید: الفقه الا کرنامی کتاب ابومطیع سے ماسند صحیح ثابت نہیں لہذااس کے حوالے پیش کر کے ابومطیع کا دفاع کرنافضول ہے۔

دوسرے بیرکہ روایت نہ کورہ میں ابومطیع کے علاوہ دواور راوی ہیں جن میں سے ایک کا ذکر حلال نہیں اور دوسرا مجہول تھا۔ دیکھئے جواب نمبر ۱۹، ان کی توثیق کہاں سے لا کیں ہے؟!



| الرشان فعتيد) | راور بروه عظم                                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|
|               | ولحدث إلى وجود ما كم ا يوهنيف وفي كى عقا تدكم موجنوع برجا ح كتاب فع |
| من وملفتين    | يين، دس ص وه د بئ زبا ن بع جنت وددز نمان حرجة کرماریا م             |
| نة            | ولأنفول أل حسنا تنامقيطة وسيّا تنا مغنورة كقول العرج                |
|               | ولكن نقول العسدُلة مبينة منعلة وشرع الغف والحرصير)                  |
|               | ایک اورمقام کرفرما ترین:                                            |
| عرب ا         | ولنحتة والنار مخلوقتان البيم لاتغنيان ربيا ديينا وي ٩٩،٩٠٠          |

۲۲) یدونون حوالے ابو مطبع سے تابت نہیں ہیں اور ان کے مقال بلے میں اہلِ سنت کے جلیل القدرامام احمد بن شبل رحمداللہ نے فرمایا: "لا ینبغی أن یروی عنه ، حکوا عنه أنه کان یقول: المجنة و النار حلقتا فستفنیان و هذا کلام جهم لا یروی عنه شعبی . "اس سے روایت بیان نہیں کرنی چاہئے ،اس سے حکایت بیان کی گئے کہوہ کہتا تھا: جنت اور جہنم دونوں گلوق ہیں للبذا دونوں (آخر) فنا ہو جا کیں گی اور بیجم (ایک بہت بڑے گمراه) کا کلام ہے،اس سے کوئی چیزروایت نہیں کرنی چاہئے۔

(كتاب العلل ومعرفة الرجال ج مع ٢٩٩ ـ ٢٩٠ ـ ٣٠٥ (٥٣٣)

چاراماموں میں سے ایک امام احمد بن حنبل رحمہ اللّٰہ کی اس گواہی کے مقابلے میں کسی امام سے اس بات کا اٹکار ثابت نہیں لہٰذامن گھڑت کتابوں کی عبارات پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ۔

| i   | اله _ اما / عبدالرنا ق عفرت بن عربي عدوروه ومفرت وطائد مد معامة كور مع                             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4   | قَالُ كَمِ تَعِمُ السِرُا أَهُ رِفَا رُكُوتُ تَرِفَعُ يديدا لِمُ يطغا وتحتيع                       |
|     | ما يستطاعت فافاصيرتُ فَلُتُفَعٌ يديوا العما دِسْطُمٌ يَطِعْها وصدرها                               |
|     | ـ ـ الْنُ تُعَذِيهَا وَتَحِيْتِع مِلَا سَمَعًا عِنْ لِصِعَنْ عَيَالُمِلْكَ عُرُيمِي ١٣٤٤ ـ         |
| 4   | ترعيب : – جفرت مطاءً نَ فرما ما كيمودت دغا زجين ۽ صف كرويجائي جب وكي بياك                          |
| 3   | ا بَهُ بَا تَعَوِيكُو ابْ بِيرِح كَى طِرْفِ الْمُتَاكِنُ الرِحِيِّذَ السِيعِ سُكَّى بوسِيطًا جائمُ |
| يغـ | _ بيرهب محده كريم كي تو دين ودفون با فون كو ديني هيسم كرميا تو علاط كي الا                         |

## مين كداور بي سين كوري وافواد كاسل مال المان دوريا بين كورون

۲۳) مصنف عبدالرزاق (۱۳۷ ساح ۹۰ ۵۰) والی روایت کی سند میں عبدالرزاق ملاسمی میں عبدالرزاق ملاسمی میں عبدالرزاق مدلس ہیں۔ (دیکھتے جواب نمبراا) اور بیروایت عن سے ہے للبذاضعیف ہے۔ اس کے مقابلے میں دوا قوال پیش خدمت ہیں:

ا مام ابو حنیفہ کے استاد حماد بن الی سلیمان نے فرمایا: عورت کی جیسے مرضی ہو ( نماز میں ) بیٹھے۔ (مصنف ابن الی شیبہ جام اسلاح ۹۰ سات مسلمہ کا دسندہ میج )

حماد كاستادابرا بيم تخفى فرمايا: " تقعد الموأة فى الصلوة كما يقعد الوجل " عورت نمازيس اس طرح بين جيم ربين تقاب-

(مصنف ابن الي شيبه ج اص ۱۵ ح ۸۸ ۱۷ وسنده محج )

اس دارت ہے معلی ہوا کہ مورت مرون کر کیس تھا کا اور اس کھا دو سجد الاقعدہ کی عالمت میں خرب احجی طرح اکمٹن ہوگی اور اپنے کم پر کو کھو گر دیکھی عقبان کوئی فی اس احداد کی دھنی میں عورت کا دکو ہا سجد ما دونوں کے جدید کھنیت بہان فرما وی جے ہے گئی۔

۲۲) مصنف عبدالرزاق والی بیروایت ضعیف ہے جیسا کہ جواب نمبر۲۳ میں ثابت کردیا
 گیاہے۔

۲۵) امام بخاری رحمہ اللہ سے بیقسر تے کہیں بھی ثابت نہیں کہ مصنف عبد الرزاق کی تمام حدیثیں تجے ہیں۔ لہذابعض الناس نے عبارت ندکورہ میں امام بخاری پر جھوٹ بولا ہے۔ سر فراز خان صفدر دیو بندی نے عبد العزیز دہلوی سے طبقہ ثالثہ (جس میں بقول سر فراز: مصنف عبد الرزاق بھی شامل ہے) کے بارے میں نقل کیا:

''اس طبقه کی اکثر احادیث پرفقهاء کرامؓ کے نزدیک عمل نہیں ہوا بلکه ان کے خلاف اجماع منعقد ہواہے۔'' (تقید تین برتغیر تعم الدین ص ۸۸)

سلیمان ندوی نامی ایک شخص نے مصنف عبدالرزاق کے بارے میں لکھا:

''اور چونکه کتاب مذکور میں صحیح حدیثوں کے ساتھ ساتھ موضوع حدیثیں تک موجود ہیں...' (تقید تین ص۹۸ بحوالہ سیرت النبی جلد ۳ مص ۷۷ ۲

به سناه عبدالزان صفرت سور کم هوا کم مصورت کوف یک استخاص مواسطاعت می استخاص مواسطاعت می ایست کوف یک استخاص می المستخاص می المستخص المستخص المستخص المستخص المستخص المستخص المستخص المستخص المستخصص المستخص

۲۶) اس روایت کی سند بھی عبدالرزاق مدلس کے من کی وجہ سے ضعیف ہے۔ دیکھتے جواب نمبراا

آخر میں عرض ہے کہ مشہور تا بعی اور صدوق عندالجمہو رامام کھول الشامی رحمہ اللہ نے فر مایا: ام الدرداء ( ججمہ متابعیہ رحمہا اللہ ) نماز میں مردودں کی طرح بیٹھتی تھیں۔

(مصنف ابن البيشيبة إص م ١٥ ح ٢٥ ٨٥ ٢٥ وسنده وحسن

نیز دیکھئے میراتحقیقی مضمون: مرد وعورت کی نماز میں فرق اور آلِ تقلید (شاکع شدہ ماہنامہ الحدیث حضرو: ۱۳سام ۱۹\_۳،اور تحقیقی،اصلاحی اورعلمی مقالات ج اص۲۲۳–۲۴۳)

# نماز جمعدہ پہلے جار رکعتیں

|   | المستعديد عديد به به جار ركفتن بطيفا سنت عكده عدد مستعدد |
|---|----------------------------------------------------------|
|   | اعلین سے ثابت جے منصل ہے لعن در در قوال کیں۔             |
| - | المستعدة عدالا بن مسعود على الشيعة عدالات المستعدد       |



|        | قالُ كان الشّ مِنْ النّعاد وَثُمْ يُعِلَى قِبل المِعت العِلاّ والمِعت العِلاَّ ولِعدها |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|        | ـــ تَصُلِعاً وترمذي شرين عاص ١٤٠٠                                                     |
| اردکوت | . ترجه نسستهلان مل التريين ويلم عبعه يه بلغ جا ريكعت اور حيجه كريد ع                   |
|        | ر يومنه تي مي الم                                                                      |

۲۷) یدروایت سنن ترندی (ترندی شریف جام ۲۳۰) پر بالکل نهیں ملی لهذا مکمل دوایت محمتن وترجمه پیش کریں۔

تنبیہ: سنن ترندی (باب فی الصلوٰۃ قبل الجمعۃ وبعدھاح ۵۲۳) کے تحت امام ترمٰدی نے بغیر کسی سند کے سیدنا عبداللہ بن مسعود ڈاٹنٹؤ سے موقو فا نقل کیا ہے کہ وہ جمعہ سے پہلے چاراور جمعہ کے بعد چار پڑھتے تتھے۔

بیموتون روایت بسند مونے کی وجہ سے مردود ہے۔

| والدُّعند سے معامت بیرکر رسول النُّر صلى على مِنْ فرور شا وفر علانا: | ن مفن الوحريرة ال   |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| فَيُ الْحِيدِ قِعلَ مِا فَتَرَالِهِ ثُمَا أَنْسَتُ صَيْفِرِغُ        |                     |
| لَى مِوةُ عُفَتَ لِمُمامِينَهُ وَبِمِلُ الْحِيمَةِ الْأَضِي وَفَصْلُ | من خطبته فم م       |
| - CYAPUD 18 LANGER                                                   | ثلاثقواتيا ي        |
| كيا مجروب كراوه الاراع يهوا ، مجراس خرومقاً و المن غاز بطرى عشر      | ترجب : - عيس ناعتسل |

۲۸) روایت ندکورہ میں' جومقد رہوئی نماز پڑھی' کے الفاظ سے ثابت ہے کہ نماز جمعہ سے پہلے لین محمد سے پہلے کوئی خاص تعدادِ رکعات مقرر نہیں ہے لہذا جتنی رکعتیں مرضی ہوں نوافل پڑھ لیں۔

| مينامين رماديدان تك كروما والإنفطير عداد ما يوكدا الجروما وكار الدويد في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مَا زَيْلُ عِلَى وَ إِسْ تَعْمَلُ كُو وَمِنْ عِنْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُواللَّهُ وَمُواللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَّهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلِيهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلًا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَّهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلِي عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَالِمِعِلِ عَلِيهِ عَلَّهِ عَلِي عَلِي عَلَّا عَلَّهِ عَلَّهِ عَلِ |
| الله العرب عبد الأناب المان الأعلى العرب المانية الله المانية الله المانية الله المانية الله المانية الله المانية الله المانية المانية الله المانية الله المانية الله المانية الله المانية الله المانية المانية الله المانية الله المانية الله المانية الله المانية الله المانية المانية الله المانية المانية الله المانية الله المانية الله المانية الله المانية الله المانية الله المانية المانية الله المانية المانية الله المانية الله المانية الله المانية الله المانية الله المانية الله المانية المانية الله المانية الله المانية  |
| كَانَ النِّي مِنْ الدِّيلِيدِ وَتُكُم يركِمُ مِنْ الْجَمِعَةِ السِّعَا لَا فِصِلْ فَرْشَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|                                                             | منین راین ماهرمات                                  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| تى انى دىمان س                                              | ترجب سمغددمل الزعار وسلج فعدائه بها جا دركيش بطرعة |
| White magazine and other industrial and equilibrium and the | والا مع الكن يجمع الم المحرة في عام                |

۲۹) روایت مذکورہ میں جہاج بن ارطاۃ اور عطیہ العوفی دونوں جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں لیکن ان کے علاوہ ایک اشتہاری مجرم مبشر بن عبید بھی موجود ہے، جس کے بارے میں امام احمد بن ضبل نے فرمایا: "مبشر بن عبید لیس بشئی یضع الحدیث "مبشر بن عبید کچھ چرنہیں ہے، وہ حدیث گھڑتا تھا۔

(كتاب العلل دمعرفة الرجال جهص ١٨٩ رقم ٢٦٩٦)

امام ابوزرعه الرازى نے فرمایا: ' هو عندي ممن يكذب ''ميرے نزد يك وه ان لوگوں ميں سے تھاجوجھوٹ بولتے ہیں۔ (كتاب الفعفاء لابی زرعة الرازی ۳۲۶٫۲۳)

امام احمد بن حنبل نے فرمایا: '' أحادیشه أحادیث موضوعة کذب ''اس کی حدیثیں موضوع جھوٹی ہیں۔ (کتاب العلل ومعرفة الرجال جمع ۱۳۹۵ فقره:۲۲۳۹)

کذاب راوی کی موضوع روایت پیش کر کے لوگوں کو دھوکا دینا حرام ہے اور پھریہ کہنا کہ' لہذاان کی حدیث معتبر ہے' بہت بڑا جھوٹ ہے۔

دس حدث ک عظر اوی (جاچ بن اربطاق ادر عطیق العنی) کم باریدس دسن محدش نے کال کما چر لیکن تعین محدثین نے توفیق بی کی جے الخذوات کی حدیث معیّر جارک

## • ٣) بدروایت مبشر بن عبید کذاب کی وجہ ہے موضوع ہے۔

أَوْمَ الْحَرِيسِيدُ صَعِيفِ عَى ہُو تَبِ عَى جَدِيتِ عَلَى الْحَدَّ ... كُومَ الْحَرِيثِ عَلَى الْحَدَّ الْحَد كا لَيُوتَ هِ فَ السِن مِكِ حَدِيثُ مِرْمِوتَوْفَ آبِنِ جَدِي جَدِيدًا كَ اعْلَامُ الْمَسْوَى عَجَدِيدًا وَالْوَالِطِيزُ أَنْ فَالْكِيرِ ثَلَتَ: مِنَاهُ الْحَيْثِ مِنْ الْحَدَّى الْمُلْكِلِينَ الْعَرِيْنِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّ

| قلت و کادا کا السینشی مشتعر یان لیس فدسندا لطرانی ا عرضوهی مشکل فیدی |
|----------------------------------------------------------------------|
| ماكار لمواع وعطية فقال العين في العدة والا و و و الا صديد وي         |
| لعمسلم مقودنا. وعطية مشاه كي بن معين فعال: فيه حالج وني المفتيح      |
| ب دوم بى فى ترويم عطية: قال كفروعة: لين موقال بن سعد: كان            |
| تَعَة النشاء الشَّرَة الله وهنعة و طويان عالى من الطوالي هسن         |
| واعلاء السنن ج عور ١٤ مام م                                          |
|                                                                      |

الم المعجم الكبيرللطرانى (ج٢ اص١٢٩ ح٢ ١٢٦) مين سيدنا عبدالله بن عباس والنين كل المعجم الكبيرللطرانى (ج٢ اص١٢٩ ح ١٢٦ الله عَلَيْنَ عبد الجمعة أربعًا طرف منسوب أيك روايت ب: "كان رسول الله عَلَيْنَ بوكع قبل الجمعة أربعًا و بعدها أربعا لا يفصل بينهن . "حافظ بيثمى ني السير الى في الكبير قال كر يجمع الزوائد مين بحواله الطرانى في الكبير قال كر يحتجاج بن ارطاة اورعطيه العوفى كر بار يمين كما:

'' و محلاهما فیه محلام '' اوران دونوں میں کلام ہے۔ (ج۲ص ۱۹۵) حالانکہ المجم الکبیرللطمرانی کی سند میں مبشر بن عبید کذاب راوی موجود ہے، جس پر جرح کرنا حافظ بیٹمی کو یہاں یا ذہیں رہا۔اب ظفر احمد تھا نوی دیو بندی نے بیٹمی کے اس سہو کی بنیا دیریہ نظن و گمان شروع کر دیا کہ طبرانی کی سند میں دوسرا کوئی مجروں راوی نہیں ہے لہٰذاطبرانی کی سندھن ہے۔ دیکھتے اعلاء اسنن (۱۲/۱۷) سبحان اللہ!

ذراعینک لگا کردیکھیں تو آپ کوطرانی کی سندمیں صاف طور پرمبشر بن عبید کذاب (اشتہاری مجرم) نظر آئے گا،جس کی بیان کردہ ردایتیں موضوع ہیں۔ کذاب رادی کی موضوع ردایتیں پیش کرنے سے کچھاتو شرم کریں!

به المسلم معزب مبدالتري مسبع دين الطون ما با رعامس مرد كا ج : كان يُعِلَى قَلْ المحمدة أزُّدِيها لصمين رفين رفين شبة عام مدد) ترجيب الله وجد سع بها جا ر دكمت بطرها كرزَّ تَوالَ وَالْمَا مَقَالاتْ <sup>®</sup>

ا: جمہورمحدثین کے نز دیک خصیف ضعیف راوی ہے۔

ابوعبیدہ نے اپنے والدسید ناعبداللہ بن مسعود والنین سے پچھ بھی نہیں سنا تھا۔

خودامام ابوعبیده رحمه الله نے فرمایا: 'ما أذ كر منه شینًا ''مجھے أن (اینے والد) سے كوئى چیزیا دئیں ہے۔ (كتاب الراسل لابن الب حاتم ص٢٥٦ فقره: ٩٥٢ وسنده صحح)

وه ی سنسور ژائی عندن ابراجع کنی صمر مروی به کرد نیون رزمایا: ... کا نواکیعلوک قبگما کر دلعاً رصصنت این ای شید ۲۵ می ۱۱۵ ) تمقید : شعمارین انتمان عنج جعدی دغازی سے پہلے جا و دکھتی بطرعت تمین سے سیسی

٣٣) ابراجيم تخعي كى طرف منسوب يقول دو دجه سے ضعيف ہے:

ا: سلیمان الاعمش مدنس رادی ہیں۔ دیکھیے شرح صحیح مسلم للنو وی (ج اص ۲ ے ح ۹۰ ا،

دوسرانسخہ ج عص ۱۱۹)اور میدروایت عن سے ہے۔

امام عبدالرحمٰن بن مہدی نے اعمش عن ابراہیم والی ایک روایت کے بارے میں فرمایا: بیاعمش کی ضعیف حدیثوں میں سے ہے۔

(كتاب العلل للا مام احدج ٢٥ ساله نقره ٢٥ ١٨ وسنده ميح)

نيز و يکھتے ماہنامہ الحدیث حضرو: ۲۲ص ۱۲\_۱۱

۲: بر حفص بن غیاث مدلس ہیں اور بیروایت عن سے ہے۔حفص بن غیاث کی تدلیس سے اس مکیرمیات سے بعد سے جو مصروب میں

کے لئے دیکھے طبقات ابن سعد (ج۲ص ۳۹۰)

ركوع سے پہلے اور بعدر فع يدين

| •                                      | الماسين المالية المرين موره الم                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| سرةُ رض الشرعند قا أي خوج علينا        | عن تسم بن طرفة عن جا برين س                           |
| وُلاكُورُ دِا فَعِي دِيدِيكِ كَا لَهَا | رسوكُ الخرصَكُ المَدْعِلِدِ رَسُّكُم فِعَالَ مَا لَيْ |
| _                                      | أخرًا في خلي المنتسس أستكنوا في                       |
|                                        | (14001201)                                            |
| عامة بيمك محفية حال الشعليروسكم بعادي  | ترقيد استعفرت عا درين معسرة دخ بالطرعند يي د          |
|                                        | بهمن گرسے با پرنسٹرین لائے توفر ما با                 |
|                                        | LA. Grant Sunt podes                                  |
|                                        | ر اسکن دختیار کوی سیسی                                |

**٣٤**) اس حدیث میں صراحت کے ساتھ رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد والے رفع یدین کاکوئی ذکرنہیں ہے۔

ا: اس بات پرتیسری صدی ہجری تک (صحیح العقیدہ) مسلمانوں کا اجماع ہے کہ اس حدیث کا قیام والے رفع یدین سے کوئی تعلق نہیں بلکہ صرف تشہد والے اشار ہُ سلام سے تعلق ہے۔ دیکھئے جزء رفع الیدین (ص ۱۰۱)اور المخیص الحبیر (ج اص ۲۲۱)

۲: اس روایت کی ایک سند میں آیا ہے کہ ' و هم قعود ''اوروه (صحابہ کرام) بیٹھے ہوئے سے ۔ (منداحدج ۵س ۹ وسند میج)

اور بہ ظاہر ہے کہ رفع یدین بیٹھی ہوئی حالت میں نہیں بلکہ حالت قیام میں ہوتا ہے۔ ۳: محمود حسن دیو بندی نے کہا:'' باقی اذناب خیل کی روایت سے جواب دینا برو ہے

انصاف درست نہیں کیونکہ وہ سلام کے بارہ میں ہے ....''

(الوردالشذى على جامع الترندى س ٦٣، تقاريثُ البندس ٦٥، اور ميرى كتاب: نورالعينين ص ٢٩٨) ٨: محمد تقى عثمانی ديوبندى نے كہا: ''ليكن انصاف كى بات بيہ كه اس حديث سے حنفيه كا استدلال مشتبہ اور كمز ورہے ...' الخ (ورس ترندى ج٢ص٣٦)

معلوم ہوا کہ اس حدیث کورفع بدین کے خلاف پیش کرنے والے بے انصاف اور



جاہل ہیں۔

| وا في د ملك دى هدين كى صحت من كرنى كلاك أنى ع ، الديمية فاد                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| كا ونعد تكير فحريص كا على وه ويوين كى بعا أحت كم با وعنى بي فرامسوام كم وقت الضاو وكونا كى بما فعد كها وه |
| عه جياكولين عطون كاخياله علام كوت رفع برين كم يادة ساته والى دو مرى واعتريها                              |
| . ناء ـــ عدیث برام بن عازب رض الشعند .                                                                   |
| عن البراء رخ النز عنداك وسول الأصلى الرَّعن سَمَّ كان الجذا فتتح البعلاة .                                |
| رفَعَ يديه إلى توبي حين أخذيه ثم لا يعودُ منى دما يقوم يَّة ما هدةً                                       |
| ولى دلاية ثم لم يرفعها حتَّ إنه وَ أَن دواية ثم لا يرفيحا عنَّ يَرْحَ                                     |
| رالدداوُد عاص ۱۸۱۱ مصنف اين الي شب ع ۲ عن ۱۵ )                                                            |
| ترجيعيد : سرحفرت براء بن عا زب رخ الأعنه عذي دويت بي كر دسول الرُحالِي الرُعالِ وسَلَّم                   |
| عبد فانشروع كرية قد كافن كارب مل باز الخار الكارس كاف تورا كار                                            |
| mos i.                                                                                                    |
|                                                                                                           |

۳۵) اس روایت کی سند میں بزید بن ابی زیاد جمہور محدثین کے نزد یک ضعیف راوی ہے۔ حافظ ابن حجر نے کہا: ' و الجمهور علی تضعیف حدیثه ''(بری الساری ص ۲۵۹) بوصری نے کہا: ' و ضعفه الجمهور ''اور جمہور نے اسے ضعیف کہا ہے۔

(زوا كدسنن ابن ملجه:۲۱۱۲)

دوسری سند میں محمد بن عبدالرحمٰن بن افی کیلی جمہور کے نزدیک ضعیف راوی ہے۔ انور شاہ کا تثمیری دیو بندی نے کہا:''فہو ضعیف عندی کما ذھب إلیه الجمهور .'' پس وہ میرے نزدیک ضعیف ہے، جیسا کہ جمہور کا مذہب ہے۔ (نیض الباری جس ۱۲۸) ضعیف روایتیں کیوں پیش کررہے ہیں؟

|   | و معن ترك رنويون برنيش مير يح بي يعين ميران المالعود                                                           |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | الكناعيا فأتكو يزيدبن الدارياويك واختلاط وتلتين كالتحب قداروياج مكر يداية لوجوة                                |
| - | سند ما المالية |
|   | : اول سر ورفطن كردها يت من تماد يوود كري لا لا فالله كيرة 1 كالنظ عادد                                         |



| بين منا يتمل عن كالملود كالنظ في من كامنور كي حرف كي عكم هوف يكي تكرير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Lador per sur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - بناس من من دو المالي في المالية الما |
| من الشعندن و صبح بيان كي محل ا وريد لان كم كعالي عبط كي علامت ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| العوم: مديد مع أس بوايت كى يزيد كم الكائد وهجاب نقل كور يك اين ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - قالاستان في من المنظمة المن المنظمة المن المنظمة الم |
| وفيره عقات كول وجد أي كران وكا يرك ايك بول جاعت كى تعين كم بعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| مي بس انظ كوعبر محفوظ كم يا جار يحسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## ٣٦) بيسارا فلسفيانه كلام جمهوركى جرح كمقابلي ميس مردود ب-

عقرت برارين عاد بدايما يؤمذ كى عديث جو نكر سنور وظر في مع مدي جو اس لا

۳۷) اس کی ساری سندیں (متعدد طرق) سب کی سب ضعیف میں لہذا بیروایت محدثین کے اصول رصحیح نہیں بلکہ ضعیف ومردود ہے۔

| بالما عبد المعالم بن سعود الم                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| عن علقمة قال قالَ عِيْدَ الشِّينُ سيونِيَّ كَالْ الْمِلْ بَكُم مِلْ أَوْسِلَ اللَّهُ |
| ملى وليديم فعيل مل مرفع مديد الأف وقال مستق وترفنك عاص عادا                          |
| الودلة وع ا عن ١١٨ معنفين الم شير ١٤ عن ١١٨ ع                                        |
| ترهد يدعلق مع معلى به كرهفرت عيدا للندين مسعود بفلالطون فرما ياوليا يس بمين          |
| ر مدل الأصلى الأعلى وستم في عاز نه برط حاصل إلين غاز بطرص تواس مي جري                |
| بها صرفيدي والما كلير تحريب كوفت ابع ومانول والجول في الما الما الم                  |
| - differ his Sie south die jete                                                      |
| مديث بن مسعود مديث عيس رحوالم عذكرية )                                               |
| و مدالین سور کی مدین فدین مسن ع الد                                                  |
| علامة دين عزم فاحري شا العمل ع ع عدم من إن عديث كو معمد كما ع - عث                   |

۳۸) اسے ابن حز صحیح کہیں یا تر فدی حسن کہیں ،اس کی سنداما مسفیان توری مدلس کے عن کی وجہ سے ضعیف ہے ۔ عینی حنق نے کہا: اور سفیان (توری) مدسین میں سے تھے اور مدلس کی عن والی روایت جست نہیں ہوتی الایہ کہ اُس کی تصریح ساع دوسری سند سے ثابت ہو جائے۔ (عمدة القاری جسم ۱۲ انور العینین طبع جدید سر ۱۳۱۷)

نيز ديکھيځ ماېنامهالحديث حضرو: ۲۷ص ۱۱ س۳۲

اعلان: اگرکسی شخص کوسفیان توری کی اس روایت میں ساع کی تصریح مل جائے تو فورآ جمیں اطلاع بھیجے۔شکریہ!

| Sac mean recognition among active vitre core arms - "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | in prince we                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| عرَّموا طن: ان قام الماله لاقد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مندين عداس قال: تُرفع الاينك في بير       |
| بف موفات وفي صع واندا لجال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | واقلابات الميث وطله المهنا كوالمروق       |
| and the state of t | ( £ 1/ 10 72 - 2010; iino                 |
| له ميركد الهول و فرط ما رفع ديان -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ترعدة _ حفرت الله باس من الله عنما سع مرد |
| <u>طرامی جب بیت الدکوه یکی م</u> غادمود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | سات علموں س كما جا تا جر جديما ( كم لا كم |
| کا وقت می ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ر برمنوان من مزولف میں الادی کا ا         |

**٣٩**) مصنف ابن ابی شیبه ( ۹۲/۴ ح ۱۵۷۳) کی اس روایت کے رادی عطاء بن السائب کا حافظه آخری عمر میں خراب ہو گیا تھا یعنی وہ اختلاط کا شکار ہو گئے تھے۔ د کیھئے تاریخ کیلی بن معین (روایۃ عباس الدوری: ۱۵۷۷)

ابوحاتم الرازی نے فرمایا:'' و ماروی عنه ابن فضیل ففیه غلط و اضطراب ... '' اور (محمه ) بن فضیل نے ان سے جوروایت کیا ہے،اس میں غلط اور اضطراب ہے۔ٰ

( كمّاب الجرح والتعديل ج٢ص٣٣٣)

پەردايت بھى عطاء بن السائب سے محمد بن نضيل كى سندسے ہے للہذا غلط ہے۔ غلط روايتيں پيش كرنے كاكيا فائدہ؟!

اس کے مقالبے میں صحیح روایت رہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس طاللہٰ؛ رکوع سے پہلے



اوررکوع کے بعدر فعیدین کرتے تھے۔ (مصنف ابن ابی شیبری اص ۲۳۵ تا ۲۳۳ وسندہ حسن) "تنبیبہ: کسی ایک صحافی سے بھی ترک و فعیدین ٹابت نہیں ہے لہٰذا آ ٹارِ صحابہ کا نام لے کرلوگوں کو دھوکا دینے کی ضرورت نہیں ہے۔

• 3) اس کاراوی محمد بن جابر بن سیارالیمای جمهور محدثین کنزد یک ضعیف تھا۔
بیٹمی نے کہا: 'و ھو ضعیف عند الجمھود '' اوروہ جمہور کنزد یک ضعیف ہے۔
(مجمح الزوائد ج ۵ سااور)
سنن دار قطنی اور سنن بیہتی میں جہاں اس کی بیروایت کھی ہوئی ہے، وہاں ضعیف بھی
کھا ہوا ہے۔

| Lough to and ex the best with the                                  |
|--------------------------------------------------------------------|
| عين على عن الم عديث من اختلاط مع كما غداد بعن عدفي ما توين حايرك   |
| وجدت اس روايت كو يكور د كيا ي الكن وا رقطن من الا سي ي كر و كان بن |
| . دایر وسرائیل دس هدین کو نقل کرند که جد فرمات بی                  |
| ريه نأخذُن الصلاة كلما                                             |
| E's " py wedre we is we a see                                      |

13) قرآن مجید کے بارے میں تو قف کرنے والے صدوق اور محدثین کرام کے نزدیک تلیل العقل راوی اسحاق بن الی اسرائیل نے اگراپنے عمل کی بنیاد جمہور کے نزدیکے ضعیف راوی کی روایت پررکھ دی ہے تو کیا اس سے روایت صحیح ہو جائے گی؟ ہر گزنہیں بلکہ یہ سروایت مردودہی ہے۔

اس کے مقابلے میں صحیح سند ہے ثابت ہے کہ سیدنا ابو بکر الصدیق وٹالٹنڈ رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعدر فع یدین کرتے تھے۔ (اسن الکبری کلیبقی جمس ۲۳ دسندہ صحیح)

| اس تعريع سے داخو ہو تا ہے کہ روایت تو بن جا ہم اختلاط ہے بل     |
|-----------------------------------------------------------------|
| - police, celle significação de de de se con esta o ne de serio |
| مراط سنيتم مديم ص ٢٥٩)                                          |
| اعلاء السنن وي م ما من م الما من م                              |
| أخروه السيق واستاده جيدكون الجرع النقى ور ١٢٨٨ عن ع             |

ایک عالی حنفی ابن التر کمانی کا جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف راول کی روایت کو "
 (اسنادہ جید "کہنامر دود ہے۔

روایت اختلاط سے پہلے کی ہو یا بعد کی ،محمد بن جابر جمہور کےنز دیکے ضعیف تھالہذا ا اُس کی روایت ضعیف ہے۔اورقصہ ختم!!

| ين عامم بن كليب عن ربيه: أنْ عَلَما كل ثرين بيديداخلانسخ  |
|-----------------------------------------------------------|
| العلاة في لا يعودُ رسصنغ ا تا ابن شبه ع ٧ ص عاع ،         |
| приновановай стом уранивато                               |
| من ناز شروع کرن وقت دفع برین کرنا تع عربی کرنا تھے ۔ عالی |
|                                                           |

**٤٣**) سيدناعلى ولاتنئهٔ كى طرف منسوب بياثر''ضعيف لا يتصبح عنه ''لعنى ضعيف ہے،آپ ہے صحیح سندسے ثابت نہيں۔ ديکھئے البدرالمنير لا بن الملقن (جساص ٣٩٩) امام عثمان بن سعيدالدارى نے اسے كمزوركہا۔ (اسن الكبرى لليبقى ج مص ٨٠٨٠) ان کے مقابلے میں کسی قابلِ اعتماد محدث نے اسے سیحے نہیں کہالہٰذااس غیر ثابت اثر سے استدلال غلط ہے۔



#### **\$\$)** بيروايت دووجهه مردود ي:

ا: امام یخیٰ بن معین نے فرمایا: ابو بکر (بن عیاش) کی حصین سے روایت اُس کا وہم ہے، اس روایت کی کوئی اصل نہیں ہے۔ (جزءر فع الیدین: ۱۱،نصب الرامیح، ۱۹۳۳) ۲: امام احمد بن حنبل نے فرمایا: ''وھو باطل ''اوروہ باطل ہے۔

(سائل احمد، دولیة این ہائی جام ۵۰) ان دواماموں کے مقابلے میں کسی قابلِ اعتمادامام نے اس اثر کو سیح نہیں کہا۔ تفصیل کے لئے میری کتاب نور العینین دیکھیں ، فی الحال رفع بدین کی تین عظیم الشان دلیلیں پیش خدمت ہیں:

اول: سیدناعبدالله بن عمر وَلَوْلَهُنَ نے فرمایا که نبی مَثَلِقَیْنِم نے اپنی زندگی کے آخری دور میں ، ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی ا، کخ (صحح بخاری:۱۱۱مجمسلم:۲۵۳۷)

معلوم ہوا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رہالٹنئؤ نے نبی مُٹاکٹیٹی کی آخری زندگی میں آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے ابن عمر رہالٹنئؤ سے تا بت ہے کہ نبی مٹاکٹیٹی نماز میں رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعدر فع یدین کرتے تھے۔ (صحح بناری جام ۲۰۱۵ ۲۳۸ جمح مسلم:۳۹۰)

سیدنا ابن عمر رڈالٹیئؤ بذاتِ خود بھی رکوع سے پہلّے اور رکوع کے بعد رفع یدین کرتے شجے۔ (صحیح بخاری: ۳۹ کا دسندہ صحیح ،شرح البنة للبغوی ج ۳ ص ۲۱ ح ۲۰ ۵ وقال:''هذا صدیث صحیح'') سیدنا ابن عمر رڈالٹیئؤ کے بیٹے سالم بن عبداللہ بن عمر رحمہ اللہ بھی رکوع سے پہلے اور رکوع کے



بعدر فع يدين كرتے تھے۔ (حديث السراج ج م ٣٥ ـ ٣٥ ـ ١١٥، وسنده مح

معلوم ہوا کہ صحابہ و تابعین کے دور میں رفع یدین پرسلسل عمل رہاہے جواس کے غیر منسوخ ہونے اور بقاعِلی الدوام کی دلیل ہے۔

دوم: سیدنا ابوبکر الصدیق والنفوز نے بی منافیز کے ساتھ آخری نمازیں پڑھی تھیں جیسا کہ صحیح بخاری وضیح مسلم وغیر ہماہے ثابت ہے۔

سیدنا ابو بکر الصدیق ڈٹالٹیڈ رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعدر فع یدین کرتے تھے۔ دلینہ سے پاللیمات ہے ہیں۔ صح

(السنن الكبري كلبيبقي ج٢ص٣٧ وسنده صحيح)

اگررفع یدین آخری عمر میں متروک یا منسوخ ہوتا تو سیدنا ابو بکرالصدیق ڈٹاٹنٹؤ مجھی رفع یدین نہ کرتے۔

سوم: سیدناابو ہریرہ دٹی نیخوا پی نماز کے بارے میں فرماتے تھے کہ' آن کسانست ھندہ لصلاته حتی فارق الدنیا '' آپ (مَنَّ لَیْتُوَمِ) کی یہی نمازتھی حتی کہ آپ دنیاسے چلے گئے۔ (صحیح بناری جامی ۱۱۱ حسم)

اور بیر ثابت ہے کہ سیدنا ابو ہر برہ دلیائی کوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع یدین کرتے تھے۔ (جزء رفع الیدین تقتی:۲۲ دسندہ تھے)

للنَّدا ثابت ہوگیا کہرسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ فات تك رفع يدين كرتے تھے۔والحمدلله

### فاتحه خلف الإمام

٤٥) اگر شخصیص کی واضح دلیل نه ہوتو جب قرآن پڑھا جائے ، اُس وقت قرآن پڑھنا جائز ہے جبیبا کہا شرفعلی تھانوی دیو بندی نے کہا:''میرے نزدیک:



إِذَا قُرِئَ الْقُوْانُ فَاسْتَمِعُوْا جبقر آن مجيد پڑھاجائے تو كان لگا كرسنو۔ تبليغ برخمول ہے اس جگہ قراءت فی الصلوۃ مرازنہیں۔ سیاق سے یہی معلوم ہوتا ہے تو اب ایک مجمع میں بہت آ دی ل كرقر آن پڑھیں تو كوئى حرج نہیں۔''

(الكلام ألحن ج مص ٢١٢ ، ملفوظات " حكيم الامت " ج٢ مص ٣٣٥)

|          | "مفتدى فرزت زكريا"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | قیکن موشون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | سورةِ اعوان مين اربقا وربّاني ع:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | والمِنْ فُنِيُّ العَمَاكُنُّ فَاستَعِوالْمُ كَا نُصِتِوالِمُكَارُ مُرْحِونُ واعراف ٤٠٤)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <u> </u> | المناهدة والمراجد والمراجد والمعاد المراس المناه والمراج المراج المراجد المراج |

**٤٦**) یہ آیت ( کا فروں کو ) تبلیغ پر محمول ہے جبیہا کہ تھانوی نے کہا ہے لہذا فاتحہ خلف الا مام کے مسئلے ہیں اس سے استدلال غلط ہے۔ دیکھئے جواب نمبر ۲۵

حصور منسرین کرزدیک بدائیت غاز اور بعض کرزدیک خفید کا منطق نادل ہوں جو عب اسم فرکن کریا کو قرت کر بھا ہو تہ اس وقت مقد ہوں کا عظیمہ مرف بدیج کر نمایت توجہ کے سائے اس کو طرف دھا نے دیاں اس فود خاموں میں دھام کا دفلف قرات کرنا وی مقد ہیں کہ رفلنے خاموش کے سائے توجہ کرناچ داور ان کو استماع اور انھات کے علادہ قرار ترکی مطلقاً گئما آئش کی جو اس طرح جو برکہ خطبہ کی وقت کی بات جہت کرنا جائز کی جو بکی فرف

٤٧) جمعه كے خطبہ كے دوران دوركعتيں پڑھنا سيح حديث سے ثابت ہے۔ د كھيئے بخارى (٩٣١) اور سيح مسلم (٨٧٨)

سیدنا ابوسعیدالخدری دانتین جمعه کے دن آئے اورامام خطبہ دیر ہاتھا تو انھوں نے دو رکعتیں پڑھیں الخ (مندالحمیدی تقیقی ۲۳۱ دسندہ حسن لذاتہ نیخہ دیو بندیہ ۲۳۲ سنن التر ندی:۵۱۱ وقال:''حدیث حسن صحح'') امام حسن بصری رحمه اللّه آتے اور امام خطبه دیر با ہوتا تو دور کعتیں پڑھتے تھے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ جاس ۲۸ ح ۲۹۳ وسندہ صححی، دیکھتے میری کتاب: نصر الباری ص ۲۰۴ جب حالت خطبہ میں دور کعتیس نماز پڑھنا جائز ہے تو حالت قراءت میں سور ہ فاتحہ پڑھنا بھی جائز ہے۔

|                            | تقسير کيم سهن امام راني کليمة يي :                                                              |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | عَالَ دِينَ عِبَاسِ قُرارٌ رَسِينُ الشَّعِلَى الصُّعَادِ الشَّعَادِينَ الشَّعَلَى السَّعَادِينَ |
|                            | وقرة المحالية ولاعك لافعين وصواتع فخلطوا عليدفنواني                                             |
| e w c Propinski od nasa sa | طنه الأيد وتغير فيروع عص ١٤٧٩                                                                   |
|                            | ترج : سره بن عها من دعن الطبعند بعد صوي بي كر رسول الأصلّ الطبعار وسمّ خ فرجن فجاز              |
|                            | من في الدوايم على المياك المحالية الميانية المالية الموادات                                     |
| تا _ تشا                   | عِين <u>مع صف</u> وصك الاعليروسل ك وُلات مي كول مير بيدا كاول جن اداكمة المالية                 |

علی تفییر رازی میں سیدنا ابن عباس ڈاٹٹئ کی طرف منسوب اثر بے سند ہونے کی وجہ سے ثابت نہیں ہے۔

| تغنير دور العواني ميل ميم :                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ـ نقده خرج عبرت في كنهد ما ين اله ها كم والبيق في مُسْتِهِ عِن عِلْ هِد                                 |
| _ ١٠ كُ وَلُرُ مِنْ مِنْ الارها يفلي رسمل الأعلى الشعليري العلاة                                        |
| فنزلت دفاقُ ألقواكن لغ لادم2 السجائي ٤٥٥ ص ١٥٠)                                                         |
| قريد : سعيدين تحييدًا دو بنابي هام الديسي للنابين سن مي مجاعت عروايت                                    |
| . فقل ما يوكد و معارسين يع و يك سخفي مغ رسمل الله ملى الله على على ما و الله على الله على الله على الله |
| توريت وافاق ألفواك الخالف الماكيون عاقع                                                                 |
|                                                                                                         |

**۶۹**) تفسیرروح المعانی بے سند حوالوں والی کتاب ہے ، تفسیر عبد بن حمید تو مفقود ہے اور تفسیر ابن البی حام (ج۵ص ۱۲۳۱ ح ۱۳۳۱) میں امام مجابد تابعی کی طرف منسوب اثر تمین وجہ سے مردود ہے: ا: ابو خالد الاحمر مدلس تقے اور سند معتمن ہے۔



ابن جریج مدلس تقے اور سندعن ہے ہے۔

۳: اگریسندمجا ہرتک صحیح بھی ہوتی تو مرسل بینی منقطع ہونے کی وجہ سے ضعیف تھی۔ اسنن الکبری للبہ ہم گی (ج۲ص ۱۵۵) والی روایت عبداللہ بن الی نجیح مدلس کے عن اور ارسال دونوں وجہ سے ضعیف ہے۔

| تنسب این کشر می خافظ این کرون کلیة این                             |
|--------------------------------------------------------------------|
| عن ابي عيا من عن وج حريرة قالكذ كا نيا يتكلمون في لصلاة فلسا       |
| يزان خدمادا به دوازاق كالقرى الخاء والأبقى الغوي المحروا باللنعات  |
| زمّنے اِن کیٹر چے میں ۱۲۰)                                         |
| ترجه - حضت الوحريره وهن الأعشدن فرما باكرهما بدون الشرعنع نما ذمين |
| باش كريغ تحق بس جديد تعاطاته الألفاق الدويس المدّ كا فال يولي قر   |
| الن كوجب رين كا حكم ويا كيا عنه                                    |

• ٥) ابوعیاض والی روایت میں ابراہیم بن مسلم البحر ی راوی ہے۔

(تغیرابن کیرج ۲۹ مع تحقق عبدالرزاق المحدی) ابرا ہیم بن سلم البحری جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف راوی تھا اور حافظ ابن تجرنے کہا:'' لین المحدیث رفع موقوف ات ''وہ ضعیف ہے، اُس نے موقوف روایتوں کو مرفوع بیان کردیا تھا۔ (تقریب احبذیب ۲۵۲)

| ا یک امریقام بر فکیت ہیں:                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عَنَى هِمتُ عِن الرَّحِرِي قَالَ: نِزلِت طُرُهِ اللَّهِ فِي فَيَّ مِن اللَّهِ إِلَيْ اللَّهِ اللَّهِ |
| كان رس أله الذعب الدُعل وسلم كلما قرار شيئًا وَ وَى مَعْزِلت لاعال الله الله الله الله الله الله الل |
| - دهالرمزگرده ع                                                                                      |
| ا ترج : الما روي على صولا عكر التدابك انعاد الافعال كم المراك                                        |
| نازل ہوتی جدیں جلّی المرحل مَكم قرل ن لحریر تی قودہ میں قرات کریا تھا ہیں یہ ایستانا لما             |
| يملُ دِيا وَالْنِيُ الْوَلِينَ الْمُنْ يَا لِمُنْ عِلْقُ                                             |

مقَالاتْ<sup>©</sup>

01) افعد والى روايت مين افعد غير تعين باور حفص بن غياث مركس ته، اوربيد روايت عن بالمذاضعيف ب-

پُن پُن کُن کرضعیف ومردودروایتیں پیش کرنے کا کیا فائدہ؟ صرف ایک صحیح حدیث پیش کر دیں اور قصہ ختم!

|           | ا هادين مي گوت نــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| والتنافطة | يه سدمغية الوح يره بن الطعند بي معايث بي كم أنخفرت مل الطبطيروكم                                               |
|           | رِيًّا عُعِلَ الإمامُ لِعِدُ تَمْ بِهِ فَاخِدُ مِنْ فَكُومِ فَكُومِ فَكُومِ الْأَوْلُ فَانْفَهِمُ ا            |
| :         | وافا قال غير البحض ب عليم عال المقالين فغولوا أسن و بين ما جريم                                                |
|           | سنن الله 18 ما 14 ما |
| 4634      | تعدراماء معدد ناوا كم يك يك و قتداد كه جار ميدون                                                               |
| مغضوري    | تكريم والدجد وه تركُّت كم ما تع تم خاص كالا الله جدده منها ا                                                   |
|           | طبع طلالفالين كي توتم أسن كيو مين ه                                                                            |

(۵۲) و اذا قرأ فانصنوا والى حديث حنى اصول (مخالفت راوى) كى وجه مسمنون بهدي الله مريره را الفيئة سے بيروايت مروى ہے، جيسا كه يهاں بھى چيش كيا كيا ہے اور سيدنا ابو مريره رفائيئة امام كے بيلجيع جهرى نمازوں ميں بھى سوره فاتحه پڑھنے كا حكم ديتے تھے اور فرماتے تھے كراہام سے پہلے ختم كر... الخ

(جزءالقراءة للبخاري يتخفعي ١٥٣٠، وسنده مح ، آثار السنن ١٥٨٠ وقال: وإساده حسن )

رادی کافتوی جب اپنی روایت کے خلاف ہوتو وہ روایت حفیوں کے نزد یک منسوخ ہوتی ہوتی ہے۔ دیکھئے شرح معانی الآثار (جاص ۲۳ ، باب سؤرالکلب )عمدۃ القاری (جسم ۲۸س) اور میری کتاب نصرالباری (ص۲۸۳)

|   | نامان الأور المان الأور المان الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ! | الما يتن الله من المرابعة والمناه الله المناه المنا |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | فقوامة الاما) لهُ قريدة والمناه من المام الله المداهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



۵۳) بیروایت مرسل ہو یا متصل ، اپنی تمام سندوں کے ساتھ ضعیف ہی ہے۔ د کیھئے نصر الباری (ص۷۲-۵۲) اور التلخیص الحبیر (ج اص۳۳۲ ۲۳۳۵)

برهدي مغدد طرق مع دري جوابيدي نداته كوه في عمالت فراه الدور معن عمالت فراه الدور معن عمالت فراه الدور معن الم المسلم المراه المراه و المراه ا

**05**) مرسل چونکہ ضعیف ہوتی ہے۔ دیکھتے جواب نمبر ۱۵، الہذا مرسل سے استدلال جائز نہیں ہے۔

| نم س رحغری ابر موشی افتون ان او او ایر بیروایات چرده کهوای خدایک بطریل هویشا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | معجور<br>سندنج |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| displaces on the processing approximate on territors and an analysis of the state o | مع مرما ما :   |
| مِلُ الشُّرِهِ اللَّهِ عِلْدِهِ مِنْ صَلْحَالِهِ الْمِسْمَةِ لِنَاكُمَةُ العِلْمَا مَا اللَّهِ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ا في           |
| والتيواصف مكر فر لدة تلكم اهدكم فاف كرّ فكرها وفاعدت جريمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ا خاصلة        |
| ن قدّا وة من الزَّيادة) وإذا قُلُ مَا نُصِيقًا الله وإذا قال غير العضوي ملم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | سلمانء         |
| ين فقولها أين تحبيكم المثل الخارجي ميميم المادن عدا) نسأ لك عاص المادن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ملانعا         |
| Y.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |



### 00) بیددیث منسوخ ہے۔دیکھتے جواب نمبر۵۲

**01**) اس اثر میں سور و فاتحہ کا ذکر نہیں اور دوسرے دلائل سے ثابت ہے کہ بیر ماعد الفاتحہ (سور و فاتحہ کے علاوہ دوسری قراءت) پرمحمول ہے، جس کی دورلیلیں فی الحال پیشِ خدمت ہیں:

ا: امام نافع رحمه الله نے فرمایا: جب آپ (ابن عمر رٹائٹیئر) امام کے ساتھ ہوئے (تو) سور ہ فاتحہ پڑھتے الخ (صیح ابن خزیرج اص ۲۸۷ ح ۵۷۲ وسند وجس دانطا من قال:''اسناد وضعیف'') د يکھئے ميري كتاب الكواكب الدريه في وجوب الفاتحه خلف الا مام في الجمريه (ص١٣٣)

٢: جمهور صحابة كرام و و المنظم فالتحد خلف الا مام ك قائل و فاعل منظ مثلاً:

(۱) سیدناعمر ریانشد نے فرمایا: ہاں (پڑھو)...اگر چدمیں پڑھ رہا ہوں۔

(مصنف ابن الى شيرنى تحرعوامدج ١٩٥ ١٢ ٦٥ ١٩٥ ١٢ وسند وحسن )

(۲) سیدناابو ہر رہ ہٹالٹنڈ نے امام کے پیچیے سور ہ فاتحہ پڑھنے کا تھم دیا۔

د يکھئے جواب نمبر٥٣

(m) سیدناعباده بن الصاحت دلی نیم بارے میں سرفراز خان کرمنگی دیو بندی نے کہا:

'' یہ بالکل سیح بات ہے کہ حضرت عبادہ امام کے پیچے سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل تھے اور ان کی بہی تحقیق اور یہی مسلک و فد ہب تھا مگر فہم صحافی اور موقوف صحافی جمت نہیں ہے خصوصاً قرآن کریم ، سیح احادیث اور جمہور صحابہ کرام سے مقابلہ میں لیکن ...'

(احسن الكلام ج عص ١٩٢١، دوسر انسخه ج عص ١٥١)

عرض ہے کہ راوی حدیث محالی کا یہ ہم نہ قرآن کے خلاف ہے، نہ احادیث سیحد کے خلاف ہے اور نہ جمہور صحابہ کرام کے خلاف ہے۔ والحمد للله

(۴) سیدناعبداللہ بن عباس ڈٹائٹیڈ نے فر مایا: امام کے پیچھے سور ہ فاتحہ پڑھ۔

(مصنف ابن الى شيبى اس ٣٧٥ مسلام ، وقال البيتى فى كتاب القراءة : ٣٣٦ "وهذا إسناد صحيح لا غبار عليه")

تفصیل کے لئے الکوا کب الدربیا ورنصر الباری کامطالعہ کریں۔

| ا با بخاري لا بهان يه ي كر الك الا سافيدي ما ملك عن الح                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عن بن بريد ومن سيزيا ومقوى سندفين حديث لمتنز بباً عماليه.                                       |
| ده، ۔ اگر حفر تازیدین ٹایستانی                                                                  |
| عِنْ مَعَاءُ مِنْ يَسِاءٍ أُ ثَمَّ احْبِرَهُ ٱلَّهُ سِمَالُ زَيْدَيْنِ يَا بِتَ عِنَ الْعَوَاتُ |
| سيرالامام نقال لاقوارة سيوالام فرش ومعيمهم عراص ١٧١٥                                            |

نرهد اسعطاء بن بسياد کل صروی به کر انهوی خصفرت زیدین تابت دادالطونویسد. . دمام کاسا توقیزید کرمتعلق سیال کیا قد زیرین ثلبت ندجیاب و با کرامام کاسا تو انگوغا زمین قرارت نبی سنگ فقط والنزد اعلم

د كيهيئة قاسم بن قطلو بغاحنى كى كتاب: خلاصة الافكارشرح مختصرالهنار (ص ١٩٧)

اس استدلال کے بعد قطلو بغا کے بیٹے نے دوآ نیوں میں تعارض ثابت کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ باطل ہے۔

ا: رسول الله مَعْ اللَّهِ مِنْ ما يا: جَوْخُص سورهُ فاتحدنه پڑھے اُس کی نماز نہيں ہوتی ۔ (صحح بناری:۵۲)

اس حدیث کی تشریح میں علامہ خطا بی رحمہ اللہ (متو فی ۳۸۸ھ) نے لکھا ہے: اس حدیث کاعموم ہراس نماز کوشامل ہے جو کوئی ایک شخص اکیلے پڑھتا ہے یاامام کے پیچھے ہوتا ہے،اس کاامام قراءت بالسر کر رہا ہوتا ہے یا قراءت بالجبر کر رہا ہوتا ہے۔

(اعلام الحديث جاص ٥٠٠ ، الكواكب الدربيص ٣٣)

سیدنا انس ڈلاٹھنڈ سے روایت ہے کہ نبی مٹاٹیٹو کے فرمایا: پس ایسا نہ کر و اِلا بیہ کہتم
 میں سے ہرآ دمی سور و فاتحد اپنے دل میں (یعنی سرأ) خاموثی سے پڑھے۔

(صحح ابن حبان: ۴۵۸\_۴۵۹، جزءالقراءة للبخاري: ۴۵۵وسنده صحح)

ال حديث كراوى عبيدالله بن عمر وجمهور محدثين كنز ديك ثقه تھے۔

۳: صحلهٔ کرام کے چندفآوی جواب نمبر ۵۲ میں گزر چکے ہیں۔

۵: حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا: امام کے بیچھے ہر نماز میں سور 6 فاتحہ اپنے دل میں

(مرأ) بره- (كتاب القراءة للبيهتي: ٢٣٢، السنن الكبرى له ١٢/١١، وسنده صحيح)

تابعین کے دیگر آثار کے لئے دیکھتے الکواکب الدربیص ۲۵۔۲۸

۲۱ امام ادزا کی رحمہ اللہ نے جہری نمازوں میں امام کے پیچھے سور 6 فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا۔
 ۲۲ اسلم اور اللہ ہتی: ۲۲۷ وسندہ صحح )

امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے آخری قول میں فرمایا: کسی آدمی کی نماز جائز نہیں ہے جب تک وہ ہررکعت میں سور و فاتحہ نہ پڑھ لے۔ چاہے وہ امام ہویا مقتذی ، امام جہری قراءت کر رہا ہویا سری ،مقتدی پر بیدلازم ہے کہ سری اور جہری دونوں نمازوں میں سور و فاتحہ پڑھے۔ (معرفة اسنن والآثالیہ تی ۴۲س ۵۸ م۱۲۸ وسندہ کیے)

فآوی دارالعلوم دیوبند میں کھا ہواہے:

" شافعي وجوب قراءة خلف الامام كقائل بين " (عزيز الفتادي جاس٢٣٣)

امام بخاری،امام اسحاق بن راہویہ اور امام این خزیمہ وغیر ہم سب وجوب الفاتحہ خلف الا مام کے قائل متحاور علامہ ابن عبد البرنے کہا: اور یقیباً علاء کا اجماع ہے کہ جو شخص امام کے پیچھے پڑھتا ہے اس کی نماز کامل ہے،اس پر کوئی اعادہ نہیں ہے۔ (الاستدکارج مس ۱۹۳)

عبدالي كلصنوى تقليدى نے لكھا ہے :كسى مرفوع صحيح حديث ميں فاتحہ خلف الا مام كى ممانعت وارزمبيں ہے...الخ (اتعليق المجد ص اوا عاشية نبرا)

گاؤں میں نمازِ جمعہ پڑھنے والے دیو بندیوں کے لئے اشرفعلی تھانوی دیو بندی نے کہا:''ایسے موقعہ پر فاتحہ خلف الا مام پڑھ لینا چاہئے تا کہ امام شافعیؒ کے فرجب کے بناء پر نماز ہوجائے'' (تجلیاتے رحمانی تصنیف قاری سعیدالرحمٰن دیو بندی بہودوی س۲۳۳)

جب جمعه کی جہری نماز میں سور و فاتحہ خلف الا مام جائز ہے تو پھر دوسری نمازوں میں

119

مقالاتْ<sup>©</sup>

کیوں منع ہے؟! اور اہلِ حدیث کے خلاف پروپیگنڈ اکرنا کیا معنی رکھتا ہے؟

قار تين كرام!

اہلِ صدیث (اہلِ سنت) کا آلِ دیو بند سے اصل اختلاف فراوی مسائل میں نہیں بلکہ ایمان اور عقیدے میں اصل اختلاف ہے۔

تفصیل کے لئے دیکھتے ماہنامہ الحدیث حضر و (عدد ۲۳ ص ۳۲ \_ ۲۲) اور میری کتاب بخقیقی مقالات (ج۲ص ۲۲۳ \_ ۳۵۲)

ا سے اللہ! ہمیں اور تمام سلمانوں کو گمراہ عقائد اور دین کے گستاخوں سے محفوظ رکھاور ہمارا خاتمہ قرآن ،حدیث ،اجماع اور فہم سلف صالحین پر کر۔ آبین ( کے امار چ ۲۰۱۰ء ) شعبیہ: اس مضمون کو آل دیو بندگ'' خدمت' میں روانہ کر دیا گیا تھا مگر ابھی تک ان کی طرف سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ (۹/مئی ۲۰۱۰ء)

# ترک ِ رفع یدین کی سب روایات ضعیف ومردود ہیں

ال مضمون میں وہ ضعیف، مردود، موضوع اور بے اصل روایات مع رواور تارکین کے شہات کے جوابات پیشِ خدمت ہیں، جنھیں بعض لوگ ترک رفع یدین یا منسوخیت ِ رفع یدین وغیرہ کے لئے پیش کرتے رہتے ہیں: یدین وغیرہ کے لئے پیش کرتے رہتے ہیں:

١) سيدناعبدالله بن مسعود واللهن كى طرف منسوب روايت:

علقمہ سے روایت ہے کہ (سیدنا)عبداللہ بن مسعود (رفیانین کے فرمایا: کیا میں شیمیں رسول اللہ منافین کے مناز نہ پڑھاؤں؟ پھرانھوں نے نماز پڑھی اور دونوں ہاتھ نہیں اُٹھائے سوائے پہلی منافین کی نماز نہ پڑھاؤں کے سوائے پہلی دفعہ کے۔ (سنن ترندی وقال:''مدیث صدیح''سنن الی داود) د کیھئے میری کتاب: نورالعینین فی مسئلہ رفع البیدین (ص۱۲۹)

اس روایت کی سند دو وجه سے ضعیف ہے:

اول: امام شافعی وغیرہ جمہور محدثین نے اسے غیر ثابت وضعیف وغیرہ قرار دیا ہے۔ دیکھئے کتاب الام ( ۲۰۱۷)علل الحدیث لا بن ابی حاتم ( ۲۵۸ )سنن التر مذی (۲۵۷ ) اورالتمہید لا بن عبدالبر ( ۲۲۰۰۳ ) وغیرہ

دوم: اس كراوى امام سفيان تورى رحمه الله ثقة مونے كساتھ مدلس بھى تھے۔ و كيھئے كتاب الجرح والتعديل (جهم ٢٢٥) اور كتب المدلسين بيروايت عن سے ہے اور كسى سنديس ساع كى تقر تى نہيں ہے۔

۔ اُصولِ حدیث کامشہورمسئلہ ہے کہ مدلس راوی کی عُن والی روایت ضعیف ہوتی ہے۔ د کیھئے کتاب الرسالہ لا مام الشافعی (ص ۲۸۰) اور مقدمہ ابن الصلاح (ص ۹۹)

اگر کوئی کہے کہ حافظ ابن حجرنے سفیان توری کو طبقۂ ٹانید (مدسین کے دوسرے طبقے ) میں ذکر کیا ہے تو اس کا جواب رہے ہے جیچے رہے کہ امام سفیان توری طبقۂ ٹالیثد (مدسین کے تيرے طبق ) كدلس تھے۔اس كثوت كے لئے گيارہ حوالے پيش خدمت ہيں:

ا: حاکم نیشا پوری نے حافظ ابن حجر سے پہلے انھیں (امام سفیان ثوری کو) انجنس الثالث

لعنى طبقهٔ ثالثه میں ذکر کیا ہے۔ دیکھئے معرفة علوم الحدیث (ص۲۰۱)

۲: عینی حفی نے کہا: اور سفیان مرسین میں سے تصاور مدلس کی عن والی روایت جت نہیں ہوتی الا ہیک اور سفیان مرسین میں سے تصاور مدلس کی تصریح ساع دوسری سند سے ثابت ہوجائے۔ دیکھتے عمدة القاری (۱۱۲٫۳)

معلوم ہوا کہ مینی حفی کے زود یک سفیان توری طبقهٔ ثالثہ میں سے تھے۔

m: ابن التر کمانی حنفی نے ایک روایت پر جرح کرتے ہوئے کہا: توری مدلس ہیں اور انھوں نے عن سے روایت بیان کی ہے۔ (الجو ہرائتی ۲۲۲۸)

ابن التركمانی كنز ديك سفيان تورى كئن والى روايت (علت قادحه سے)معلول ہے۔

۴: کرمانی نے کہا: سفیان مرکسین میں سے تھے اور مدلس کی عن والی روایت ججت نہیں : تب سب سب میں میں میں میں اور میں اس میں

ہوتی اِلا یہ کہ دوسری سند ہے ساع کی تصریح ثابت ہوجائے۔ سی سند نیار نہ صحیح

و کیھئے کر مانی کی شرح سیجے البخاری ( ۱۲٫۳)

۵: قسطلانی نے کہا:سفیان مدلس ہیں اور مدلس کی عن وائی روایت جحت نہیں ہوتی إلا بیا کہ

دوسری سندے ساع کی تصریح ثابت ہوجائے۔ دیکھیے ارشادالساری (۱۸۲۸)

۲: صلاح الدین العلائی نے کہا: سفیان توری مجہول لوگوں سے تدلیس کرتے تھے۔

و كيھئے جامع التحصيل في احكام المراسيل (ص٩٩)

2: حافظ ذہبی نے کہا: وہ (سفیان توری) ضعیف راویوں سے تدلیس کرتے تھے۔الخ و کیھئے میزان الاعتدال (۱۲۹/۲)

جومدس رادی غیر ثقہ راویوں سے تدلیس کرے تو اس کی صرف وہی روایت مقبول ہوتی ہے۔ ہوتی ہے۔ روایت مقبول ہوتی ہے۔ میں اورشرح الفیة ہوتی ہے۔ دیکھئے النکت للزرکشی (من ۱۸۴) اورشرح الفیة العراقی: التبصر ہوالنذ کرہ (۱۸۳/۱۸۳)

۸: سرفراز خان صفرر دیو بندی نے ایک روایت پرسفیان توری کی تدلیس کی وجہ سے جرح

مقالاتْ® · 122

کی ہے۔د کی فی خزائن اسنن (۲ر۷۷)

9: ماسٹر امین اوکاڑوی دیوبندی نے ایک روایت پرسفیان توری کی تدلیس کی وجہ سے در در در میں کا در میں کائے کا در میں کا

جرح کی۔ دیکھئے مجموعہ رسائل (طبع قدیم سراسس) اور تجلیات صفدر (۵ر۰ ۲۷)

ان محمد شریف کوٹلوی بر بلوی نے سفیان توری کی ایک روایت پر جرح کرتے ہوئے کہا:

"اورسفیان کی روایت میں تدلیس کا شبہ ہے۔ " (فقدالفقیہ ص۱۳۲)

اا: محمد عباس رضوی بریلوی نے لکھا ہے: ' لیعنی سفیان مدل ہے اور بیردایت انہوں نے عاصم بن کلیب سے عن کے ساتھ کی ہے اور اصول محدثین کے تحت مدلس کا عنعنہ غیر مقبول ہے جبیبا کہ آگے انشاء اللہ بیان ہوگا۔'' (مناظرے ہی مناظرے ۲۲۹)

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ امام سفیان توری رحمہ اللہ (طبقہ ٹالنہ کے) مالس تھالہذا غیر صحیحین میں اُن کی عن والی روایت ضعیف ہوتی ہے، اِلا یہ کہ ساع کی تصریح ٹابت ہویا معتبر متابعت مل جائے۔ یاد رہے کہ روایت ِ فدکورہ میں سفیان توری کی متابعت باسند صحیح متصل ثابت نہیں ہے۔ نیز و کیھئے میرامضمون: امام سفیان توری کی تدلیس اور طبقہ ٹانیہ؟ متعبید: سیدنا ابن مسعود راتی ہیں کہ طرف منسوب ایک روایت میں آیا ہے کہ میں نے نبی منابی ہے۔ ابو بکر اور عمر (رفیان ہیں) کے ساتھ نماز پڑھی ہے، وہ شروع نماز میں تکبیر تحریمہ کے سوا ہاتھ نہیں اُٹھاتے تھے۔ (سنن الدار تطنی ارم 190ء قال: تفرد ہے میرین جابروکان ضعیفا) اس روایت کا راوی محمد بن جابرالیما می جمہور کے نز دیک ضعیف ہے۔ دیکھئے مجمع الزوائد (۱۹۵۵)

اورا ہام دارقطنی نے بھی اس راوی کوضعیف کہاہے لہٰذا بیر وایت مر دود ہے۔ سید ٹا ابن مسعود ( دلائٹۂ ) کی طرف منسوب ایک اور روایت ( جامع المسانیدار ۳۵۵) کئی وجہ سے باطل ومر دود ہے:

> ا: ابومحرعبدالله بن محمد بن يعقوب الحارثي البخارى كذاب ہے۔ و كيھئے ميزان الاعتدال (٣٩٦/٢) اور لسان الميز ان (٣٣٩،٣٣٨/٣)

اس کااستاذ رجاء بن عبدالله النبشلی مجهول ہےاور باقی سند بھی مردود ہے۔ دیکھئے نورالعینین (ص۲۲ س۳۲)

سید ناعبداللہ بن مسعود (ڈائٹیئ ہے ترک رفع پدین موقو فانھی ثابت نہیں ہے۔

۲) سيدنابراء بن عازب الأثنائ كاطرف منسوب روايت:

سید نابراء بن عازب ڈگائنڈ ہے روایت ہے کہ نبی مظافید م شروع نماز میں کا نوں کی لووں تک ا رفع یدین کرتے تھے، پھرآپ دوبارہ ( رفع یدین )نہیں کرتے تھے۔

(شرح معانى الآثارللطحاوى وسنن الى داود وغيرها)

اس روایت کا بنیادی راوی پزید بن ابی زیاد القرشی الهاشی الکوفی ہے، جو کہ جمہور محدثین کے نز دیکے ضعیف تھا۔ حافظ ابن حجرالعسقلا نی نے کہا:

''والجمهور على تضعيف حديثه ... ''

اورجمهوراً سى كاحديث كوضعيف كهتم بين ... (بدى السارى ١٥٩٥)

بوصرى في كها: " وضعفه الجمهور "اورجمهورف استضعيف كهام-

(زوائدائن ماجه:۲۱۱۲)

اس روایت کی دوسری سند میں محمد بن عبدالرحمٰن بن ابی کیلیٰ ہے، جو کہ جمہور محدثین <sup>.</sup> کے نز دیکے ضعیف تھا۔انو رشاہ تشمیری دیو بندی نے کہا:

لی وہ میر سے نزد کی ضعیف ہے جیسا کہ جمہور کا فدہب ہے۔ (فیض البار ۱۲۸،۳۷) بوصری نے کہا: ''ضعفہ المجمہور ''اسے جمہور نے ضعیف کہا ہے۔ (زوائدائن ماجہ ۸۵۳۰) ترک رفع یدین والی ایک روایت: '' أبو حنیفة عن الشعبی قال: سمعت البراء بن عازب '' کی سند سے مروی ہے۔ (دیکھے مندانی صنیفہ لائی ہے الاصبانی ص ۱۵۹)

اس روایت کے سارے راوی: ابوالقاسم بن بالویدالنیسا بوری ، بکر ابن محمد بن عبدالله الحبال الرازی علی علی بن محمد بن روح بن ابی الحرش المصیصی ، محمد بن روح اور روح بن ابی الحرش سب مجهول میں للمذابیسندم روود ہے۔ (نیز دیکھیے ارشیف ملتقی اهل الحدیث عدد:۴۳ جاص۹۲۷)

#### ٣) عباد بن الزبير (؟) كي طرف منسوب روايت:

عبادین الزبیرےمروی ہے کہ رسول اللہ مُٹَا اِنْتِیْمَ جب نماز شروع فر ماتے تھے تو ابتداءِ نماز میں رفع یدین کرتے تھے پھرنماز میں کہیں بھی رفع یدین نہیں کرتے تھے حتی کہ آپ نماز سے فارغ ہوجاتے۔ (خلافیات للیہ تی بحوالہ نصب الرابیہ جا میں میں)

يدروايت كى وجه عمردود ي:

ا: محمد بن اسحاق (راوی) نامعلوم ہے۔

۲: حفص بن غياث مركس تھے۔ د كيھے طبقات ابن سعد (ج٢ص ٢٩٠)

اضمي طبقهُ اولى مين ذكر كرنا غلط ہے اور صحح بيہ كدوه طبقه ثالثہ كے مدلس تھے۔

بدروایت عن سے بالبذاضعیف ہے۔

۳: عباد بن الزبیر نامعلوم ہے اور اس سے عباد بن عبداللہ بن الزبیر مراد لیٹا بے دلیل -

۳: اگر بفرضِ محال عباد سے مرادا بن عبداللہ بن الزبیر ہوتے ادر بفرضِ محال اُن تک سند سیح ہوتی تو بھی بیردایت منقطع ومرسل ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔

فائدہ: سیدنا عبداللہ بن الزبیر و اللہ ہے، نبی مَثَالَیْمُ کی وفات کے بعد رفع یدین کرنا ثابت ہے۔ دیکھئے اسنن الکبری للبیہ ہی (۲٫۲۷ء سندہ صحح ورجالہ ثقات)

٤) سيدناعبدالله بن عباس اورسيدناعبدالله بن عمر الطيناكي طرف منسوب روايتي:

ان دونوں صحابیوں سے مردی ہے کہ نبی مَثَلَّتُیْمِ نِے فرمایا: رفع یدین سات مقامات پر کیا جائے: نماز کے شروع میں، بیت اللّٰہ کی زیارت کے وقت، صفاومروہ پر،عرفات اور مز دلفہ

میں وقوف کے وقت اور جمرات کو کنگریاں مارتے وقت ۔ (شرح معانی الآ ٹارو کشف الاستار) اس کی سند میں محمد بن عبدالرحمٰن بن الی لیا جمہور محدثین کے نز دیکے ضعیف ہے۔

د مکھتے حدیث نمبر:۲

سيدناا بن عباس رفايعن كي طرف منسوب ايك اورروايت المعجم الكبيرللطبر اني (٢٥٢/١١) ميس

ہے جوعطاء بن السائب راوی کے اختلاط کی وجہ سے ضعیف ہے۔

د يكھئے الكواكب النيرات (ص ١١) اور مجمع الزوائد (٣٩٧٦)

اور یہ ثابت نہیں ہے کہ یہ روایت اٹھوں نے اختلاط سے پہلے بیان کی تھی الہذابیہ روایت ضعیف ہے۔

المجم الكبيرللطبرانی (۱۱۸۵۸) كى ايك روايت مين "لا تسوف عالاً يسدي إلا فسى سبع مواطن ... "كالفاظ آئے بين - بيروايت بھی محمد بن عبدالرحن بن الى ليالى (ضعيف عند المجمور) كى وجه سے ضعیف ہے۔ المجمور) كى وجه سے ضعیف ہے۔

سیدنا ابن عباس کی طرف منسوب ایک بے سندا در موضوع روایت بدائع الصنائع لاکاسانی (۲۰۷۱) میں ہے کہ عشر ہ بشر ہ رفع یدین نہیں کرتے تھے گرصرف شروع نماز میں۔ یہ بھی مردودروایت ہے۔

بعض لوگ تفییرا بن عباس نامی کتاب سے ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ''اور نماز میں اینے ہاتھ نہیں اُٹھاتے۔'' (تورالقیاس ۲۱۲)

لہذابیساری تفسیر موضوع اور من گھڑت ہے۔

منبیہ: سیدنا ابن عباس ڈالٹنؤ سے ٹابت ہے کہ آپ رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع یدین کرتے تھے۔ ویکھئے مصنف ابن البی شیبہ (جاص ۲۳۵ دسنڈ دسن) سیدناعبد اللہ بن عباس ڈلٹنؤ سے ترک ِ رفع یدین قطعاً ٹابت نہیں ہے۔ سیدنا ابن عمر ڈلٹنؤ بھی رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع یدین کرتے تھے۔ سیدنا ابن عمر ڈلٹنؤ بھی رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع یدین کرتے تھے۔

سیدناعبداللہ بن عمر رفائلٹوئے سے ترکے رفع یدین ثابت نہیں ہے۔ مجاہد سے روایت ہے کہ میں نے ابن عمر کے پیچھے نماز پڑھی، پس آپ نماز میں صرف یملی تکبیر کے وقت رفع یدین کرتے تھے،اس کے بعد نماز میں کی جگہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ (مصنف ابن الی شیبہ شرح معانی الآ ٹارللطحادی)

بیروایت ابو بکر بن عیاش (صدوق حسن الحدیث تخطی ) کے وہم کی وجہ سے ضعیف ہے۔ امام احمد بن خبل نے وہ این ہائی جام ۵۰ اس کا محمد میں اسلام این معین نے فر مایا: ابو بکر ( بن عیاش) کی حصین سے روایت اس کا وہم ہے، اس روایت کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ( جزور فع الیدین: ۱۱ انصب الرایدا ۲۹۴۷)

محدثین کی اس جرح کے مقابلے میں کسی متندمحدث یا امام (من المتقد مین ) سے روایت ِندکورہ کوچیح قرار دینا ثابت نہیں ہے۔

عبدالعزیز بن حکیم سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا: ابن عمراپنے ہاتھوں کو کانوں کے مقابل تک تکبیرِاولی کے وقت اُٹھاتے اوراس کے سواکسی موقعہ میں ہاتھ نہ اُٹھاتے تھے۔

(موطا محد بن الحن بن فرقد الشیانی)

بدروایت دووجهت مردودے:

این فرقد جمهور محدثین کے نزد یک ضعیف ومجروح ہے اوراس کی توثیق مردود ہے۔

۲: محمد بن ابان بن صالح جنهورمحدثين كنزديك ضعيف ومجروح راوى ب-

۵) سیدناعلی رفایشنه کی طرف منسوب روایت:

سیدناعلی ڈالٹیئے سے روایت ہے کہ نبی مثالی نیم ماز کے شروع میں رفع یدین کرتے تھے، پھر دوبار نہیں کرتے تھے۔ (العلل للا مام الدار قطنی جہس ۱۰۷)

یدروایت العلل الواردہ للد ارقطنی میں بے سند ہے، عبدالرحیم بن سلیمان تک کوئی سند مذکور نہیں ہے اور بے سندر وایت مردود ہوتی ہے۔

سر فراز خان صفدر دیو بندی نے کہا:'' اورا مام بخاریؓ نے اپنے استدلال میں ان کے اثر کی کوئی سندنقل نہیں کی اور بے سند بات جمت نہیں ہو کتی۔''

(احسن الكلام ج اص ١٣٤٤، دوسر انسخيص ١٠٠٣)

#### 7) سيدناعبداللد بن عمر والله ين عمر في عيد كل طرف منسوب روايت:

زید بن اسلم سے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر (رفائٹۂ) نے کہا: ہم رسول اللہ مَثَاثِیْۃِ کے ساتھ کہ میں شروع نماز اور رکوع کے وقت رفع یدین کرتے تھے پھر جب نبی مَثَاثِیْۃِ نے مدینے کی طرف ججرت کی تو آپ نے نماز میں رکوع والا رفع یدین ترک کر دیا اور ابتدا والے رفع یدین پر ثابت قدم رہے۔ (اخبار الفتهاء والمحد ثین ص۲۱۳ سے ۲۷

بدروایت کی وجہ سے موضوع اور باطل ہے؟

اول: اس کے راوی عثان بن محمد بن حشیش القیروانی کے بارے میں حافظ ذہبی نے کہا:

" كان كذابًا" وه كذاب (بهت جمولًا) تفار ( المغنى فى الضعفاءج ٢٠٠٥ - ٥٠٠٥)

دوم: اخبار الفتهاء نامی کتاب کے آخر میں لکھا ہوا ہے کہ کتاب مکمل ہوگئی...اور یہ ( یکیل ) شعدان ۲۸ سے میں ہوگئی

شعبان ۱۹۳۳ ھیں ہوئی ہے۔ (ص۲۹۳)

اخبار الفقهاء کے مصنف محمد بن حارث القیر وانی ۳۱۱ میں فوت ہوئے تھے لہذا معلوم ہوا کہ کتاب کا ناسخ مجہول ہے جومصنف کی وفات کے۲۲۱ سال بعد کر راہے۔ مجہول کی روایت مردود ہوتی ہے۔

سوم: عثان بن سوادہ کی حفص بن میسرہ سے ملاقات یا معاصرت ثابت نہیں ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھئے نورالعینین (ص۲۰۵۔۱۱۱)

سیدنا ابن عمر رئی نیخ کی طرف منسوب ایک بے سندروایت نصب الرابی (۱۷٬۹۰۸) میں بحواله خلافیات ملیب بقی ندکور ہے آس کی کمل متصل سند نامعلوم ہے اور حاکم نیشا پوری نے فرمایا:

بدروایت باطل موضوع ہے۔ (دیکھےنصب الرابیج اص ۲۰۰۸)

#### ·٧) ايك بسندروايت:

مَلَا كَاسَانِي وغِيره بعض حَفَى فقهاء نے بغیر کسی سند کے ایک روایت بیان کی ہے کہ نبی سُلَّ ﷺ مِنْ کَاسَانِی و نے اپنے بعض صحابہ کورکوع سے پہلے اور دکوع سے سراٹھاتے وقت رفع یدین کرتے ہوئے دیجھا تو فرمایا: کیا وجہ ہے کہ میں شمصیں دیکھا ہوں ،تم نے اس طرح ہاتھ اُٹھائے ہوئے ہیں مقالات <sup>®</sup>

#### ٨) سيد تاانس بن ما لك دلائفة كي طرف منسوب ايك روايت:

کثیر بن عبداللہ ہے روایت ہے کہ میں نے انس بن مالک ( وَالْتُوَا ) کوفر ماتے ہوئے سنا کہ نبی سَالْتُوَا نے مجھ سے فر مایا: بیٹا جب تو نماز کے لئے آئے تو قبلہ رُخ ہوجا، رفع یدین کر اور تکبیر تحر بمہ کہہ اور قراءت کر جہاں ہے کرنا چاہئے بھر جب تو رکوع میں جائے تو دونوں ہھیلیاں گھٹوں پر رکھ۔۔الخ (الکال فی ضعفاء الرجال لابن عدی ۲۰۸۲ ۲۰۸۲)

اس روایت کاراوی کثیر بن عبرالله ابو باشم الا بلی سخت ضعیف ومتروک تھا۔امام بخاری نے فرمایا: "منکو الحدیث عن أنس "وهانس مے منکر حدیثیں بیان کرتا تھا۔

(الكامل لا بن عدى ص ٢٠٨٥، كمّا ب الضعفا لِلنجاري:٣١٦)

ا مامنسائی نے کہا:متروك المحدیث (الكال لا بن عدی س۲۰۸۵،الفعفاء والمتر وكون للنسائی:۵۰۲) حاكم نے سيدناانس ولائنيُّ ہے اس كی بيان كرده روايات كوموضوع قرار ديا ہے۔ و يكھئے تہذيب التہذيب (۲۱۸٫۸، دوسرانسخ ص۳۷۳)

دوسرے مید کداس موضوع روایت میں ترک ِ رفع پدین کی صراحت نہیں بلکہ عدمِ ذکر ہےادرعدمِ ذکر ہرجگہ نفی ذکر کی دلیل نہیں ہوتا۔ دیکھئے الجو ہرائتی (۱۳۸۷ س)

بعض الناس المدونه الكبرى (۱۹۶) حديث اني ما لك الاشعرى ولاتفؤ (منداحه ۵۸ ۲۳۳) اور حديث اني هريره ولاتفؤ (سنن اني داود ، التمهيد ج٩ص ٢١۵) وغيره پيش كرتے بيں، جن ميں ترك رفع يدين كانام ونشان نہيں ہوتا للہذا غير متعلقه اور عدم ذكروالى روايات پيش كرنا غلط ہے۔

## ۹) تحریفات:

بعض لوگ مندحمیدی اور مندانی عوانہ سے سیدنا ابن عمر دلائٹی کی طرف منسوب کرکے دوحدیثیں پیش کرتے ہیں اور ترک رفع یدین ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں مقالات <sup>®</sup>

حالانکہ ان دونوں کتابوں کے پرانے قلمی شخوں میں بیرحدیثیں ترکِ رفع یدین کے ساتھ نہیں بلکہ اثبات رفع یدین کے ساتھ شہیں بلکہ اثبات کی ان تحریفات سے باخبرر ہیں اور تفصیل کے لئے دیکھیں نورالعینین (ص ۲۸ \_۸۱)

### • 1) ضعيف آثاراور بعض فوائد:

بعض اوگ مرفوع احادیث کے مقابلے میں ضعیف دغیر ثابت آثار پیش کرتے ہیں مثلاً:

ا: سیدناابن مسعود دلیانیو کی طرف منسوب اثر منقطع ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔ مند بر سرب

ابراہیم مخفی کی پیدائش سے پہلے سیدنا ابن مسعود والنین فوت ہو گئے تھے۔

٢: سيدناعمر طالفيُّ كي طرف منسوب اثر ابراہيم نخعي ( ثقة مدلس ) كي تدليس كي وجه سے ضعيف هي صحب

ے، جو خص اسے سیجے سمجھتا ہے وہ اثر مذکور میں ابراہیم مخعی کے ساع کی تصریح بیش کرے۔

۳: خلفائے راشدین کی طرف منسوب اثر محمد بن جابر (ضعیف) کی وجہ سے ضعیف ہے۔ سے بیر مرہ

د کیھئے یہی مضمون حدیث نمبرا

بدائع الصنائع للكاسانی (جاص ٤٠٠عن علقمه الخ) والا اثر بے سند ہونے كى وجہ سے موضوع ہے۔

مه: سيدناعلى النفط كل طرف منسوب اثر با تفاقِ محدثين ضعيف وغيرِ ثابت ہے۔

کسی محدث نے اسے میج نہیں کہا۔اس پرمحدثین کا اتفاق ہےاورا جماع شرعی حجت ہے۔

د بعض لوگ محمد بن الحن بن فرقد الشيبانی کی طرف منسوب الموطأ اور الآثار سے بعض

آ ٹارپیش کرتے ہیں، جن کی سندیں تھیجے نہیں اور خود ابن فرقد بھی جہٰہور محدثین کے نزدیک ضعیف ومجروح ہے۔ یہ کتابیں بھی اس سے باسند تھجے ٹابت نہیں ہیں۔

ابعض لوگ سجدوں میں رفع یدین دالی روایات پیش کرتے ہیں حالانکہ سجدوں میں

رفع بدین کسی ایک روایت ہے بھی ثابت نہیں اور سیح بخاری میں لکھا ہوا ہے:

اورآپ سجدہ کرتے اور سجدے سے اُٹھتے وقت رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ (ح ۲۳۸)

تفصیل کے لئے دیکھئے نورالعینین (ص۱۸۹–۱۹۳)

مقالاتْ<sup>©</sup>

2: بعض لوگ سیدنا جاہر بن سمرہ رہ النائی والی حدیث (صحیح مسلم ہے) پیش کرتے ہیں حالانکہ اس حدیث کا تعلق رکوع والے رفع یدین سے نہیں بلکہ تشہد میں سلام کے وقت ہاتھوں سے اشارہ کرنے سے ہے۔ دیکھتے درس تر مذی (۳۱۲۳) الور دالشذی (ص۳۲) اور الشائدی (ص۳۲) اور الشائدی (ص۳۲) اور الماکا)

۸: بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابۂ کرام بغلوں میں بُت لے کرآتے تھے تو اس وجہ سے
 رفع یدین کیا جا تا تھا۔

یہ بالکل جھوٹ اور من گھڑت بات ہے جس کا کوئی ثبوت حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ہے۔

ابعض الناس یہ کہتے ہیں کہ نبی مناقبہ کم پہلے رفع یدین کرتے تھے اور بعد میں اسے متروک یامنسوخ قرار دیا تھا۔

گراس کی کوئی سندیا دلیل حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ہے۔

ا: لعض لوگ جمہور محدثین کے نزدیک مجروح رادیوں کی توثیق پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہوتے ہیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالا نکہ جمہور کی جرح کے مقابلے میں توثیق مردود ہے اللہ کہ خاص اور عام کا مسئلہ ہوتو چرخاص مقدم ہوتا ہے۔

سر فراز خان صفدر دیوبندی نے لکھا ہے: '' ہایں ہمہ ہم نے تو یُق و تضعیف میں جمہور آئمہ جرح وتعدیل اورا کثر آئمہ حدیث کا ساتھ اور دامن نہیں چھوڑا۔مشہورہے کہ

ع زبانِ خلق كونقارة خدا مجهوب " (احسن الكلام جام، م)

اا: بعض لوگ شیعوں کی کتاب: ''مند زید'' اور خارجیوں کی کتاب:'' مند الربیع بن حبیب'' کے حوالے پیش کرتے ہیں، حالانکہ بیدونوں غیر ثابت اور باطل کتابیں ہیں۔ غیر ثابت کتابوں کا حوالہ پیش کرنا مر دود ہوتا ہے۔

ا ثبات رفع یدین قبل از رکوع و بعد از رکوع کے دلائل کے لئے سیح بخاری وضیح مسلم وغیر ہما کا مطالعہ کریں۔ و ما علینا إلا البلاغ (۱۱/جولائی ۲۰۰۹ء)

# ترك رفع يدين كى حديث اورمحد ثين كرام كى جرح

[ میضمون فیصل خان بریلوی کی کتاب: '' رفع یدین کے موضوع پر ... محققانہ تجزیہ'' کے جواب میں لکھا گیا ہے۔]

سیدناعبدالله بن مسعود رفی نفیهٔ کی طرف منسوب،امام سفیان توری رحمه الله (مدلس) کی معنعن (ترک رفع بدین والی) روایت کوجمهور محدثین نے ضعیف ومعلول قرار دیا ہے ۔ تفصیل کے لئے دیکھئے میری کتاب:نور العینین فی مسئلة رفع المیدین (طبع جدیدص ۱۳۳۰–۱۳۳۷)

بعض لوگوں نے آج کل کے دور میں ان تضعفی اقوال میں تشکیک پیدا کرنے کی کوشش کی ہے،لہٰذاان مشککین کےشکوک وثبہات کے جوابات در خ ذیل ہیں:

امام عبدالله بن المبارك رحمه الله نے كہا: ابن مسعود (الله عنه )كى (طرف منسوب يه )
 حدیث ثابت نہیں ہے۔ (سنن ترندى: ۲۵۲) نیز دیکھئے نورالعینین (ص۱۳۰)

بعض الناس نے اس جرح کوسفیان توری دالی حدیث سے ہٹانے کی کوشش کی ہے، حالا نکہ محدثین کرام نے اسے سفیان توری کی حدیث سے متعلق ہی قرِ اردیا ہے۔ دیکھئے نورالعینین (ص۱۳۰)

ا کیے شخص نے میدمغالطہ دینے کی کوشش کی ہے کہ امام ابن المبارک سے اس جرح کا راوی سفیان بن عبدالملک، اُن کا قدیم شاگر دہاورخود متا خرشا گردسوید بن نصر کی روایت میں ابن المبارک نے میصدیث بیان کی تھی لہذا می جرح قدیم اور مرجوح ہے۔

عرض ہے کہ (صحیحین کے علاوہ) عام غیر مشتر ط بالصحة کتابوں میں مجر دروایت کرنا کسی حدیث کی تقیح نہیں ہوتا۔ مثلاً:

ا: منداحر (۲۵۳/۴) میں ایک روایت ہے: ''من باع الحمر فلیشقص الحنازیر'' اس کے راوی عمر بن بیان کے بارے میں امام احمد بن ضبل سے بوچھا گیا تو انھوں نے



فرمایا: الا أعرفه ''مل أسخ بین جانا۔ (کتاب العلل ومعرفة الرجال ۱۳۱۲ قرمایا: الا أعرفه ''مل أسخ بین جانا۔ الا متداحد (۲ راک) میں دوید عن أبي سهل عن سلیمان بن رومان إلخ ایک روایت ہے، جس کے بارے میں امام احمد فرمایا: '' هذا حدیث منکو '' بی مشرحدیث ہے۔ (المتخب من العلل للخلال من ۲۵ میں ۵۵

۳: سالم عن ثوبان كى روايت مين آيا ہے كه "استقيموا لقريش ما استقاموا لكم" (منداحد ٢٥٥٥)

اس طرح کی دوسری مثالوں کے لئے دیکھئے حافظ ابن القیم کی کتاب:الفروسیہ للبذا امام ابن المبارک کا سوید بن نصر کی روایت میں اس حدیث کو بیان کرنا اس حدیث کی تھیج نہیں ہےاور نہ کسی خیالی موہوم رجوع کی دلیل ہے۔

زیلعی حفی نے ابن القطان (الفاس) کی کتاب الوہم والا یہام سے نقل کیا ہے کہ '' ذکر التر مذی عن ابن المبار ک انه قال: حدیث و کیع لا یصح ... ''الخ تر ذکر التر مذی نے ابن المبارک نے قل کیا کہ انھوں نے کہا: وکیع کی حدیث صحیح نہیں ہے ...

(نصب الرابيح اص ٣٩٥)

اس سے معلوم ہوا کہ ابن المبارک کی جرح اُسی روایت پر ہے، جے امام وکیع نے سفیان توری سے بیان کیا تھا لہذا بعض الناس کا اس جرح کو طحاوی والی روایت پرفٹ کر دینا غلط ہے۔ غلط ہے۔

اگر کوئی کیے کہ مغلطائی حنی ، ابن دیتی العید ماکلی شافعی ، عینی حنی ، ابن التر کمانی حنی اور ابن القطان الفاس المغربی وغیرہم نے امام ابن المبارک کی اس جرح کے جوابات دیئے ہیں۔ توعرض ہے کہ بیسارے جوابات مردوداور باطل ہیں۔ ۲) امام شافعی رحمه الله نے ترک رفع البیرین کی احادیث کوردکردیا که بیثابت نہیں ہیں۔
 د کیھئے کتاب الام (۱/۷۵) اورنو را تعینین (ص۱۳۱)

اگر کوئی کیے کہ میہم الفاظ کی جرح ہے،جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

توعرض ہے کہ یہ بعض الناس کے نز دیک مبہم ہو کررد ہوگی، ہمارے نز دیک دو وجہ

سے بیرح مقبول ہے:

اول: یاصولِ حدیث کےمطابق ہے، کیونکہ مدلس کی معنعن (عن والی)روایت ضعیف ہوتی ہے۔

دوم: میرجمہورمحدثین کے مطابق ہے۔

اگرکوئی کیے کہ ابن التر کمانی نے حدیث مذکور کے بارے میں طحاوی کی تھیجے نقل کی ہے تو عرض ہے کہ طحاوی نے ( بقولِ ابن التر کمانی ) الردعلی الکرابیسی (نامی کتاب) میں سیدناعلی ڈاٹٹٹؤ کی طرف منسوب موقوف روایت کوچے قرار دیا ہے۔ (دیکھے الجوبرائتی جمص 29) یہ دفتہ

لہٰذا سیدنا ابن مسعود وٹائٹیئے کی طرف منسوب اس روایت کے بارے میں اُن کی تھیج ٹابت نہیں ہے۔ یا در ہے کہ سیدنا علی وٹائٹیئے کی روایت کو طحاوی کا صحیح کہنا جمہور محدثین کے خلاف ہونے کی وجہ سے غلط ہے۔

ایک شخص (فیصل خان بریلوی) نے لکھاہے:

'' کہامام شافعی عمید کا بعد والا قول بھی یہی ہے کہان دونوں حضرات ہے ( حضرت علی شانفیٔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود ڈالٹیئۂ ) ترک رفع یدین ثابت ہے۔''

(رفع يدين كےموضوع پر.... محققان تجزيي ١٠٤)

عرض ہے کہ بیا ستخف کا کالاجھوٹ ہے۔

فائدہ: محمد بن عبدالباقی الزرقانی نے سیدنا ابن مسعود رٹی نیٹیئئے کی طرف منسوب حدیث کے بارے میں موطأ امام مالک کی شرح میں کہا:'' وردہ الشافعی بأنه لم یشبت'' اور شافعی نے اسے رد کردیا کہ بے شک بیثابت نہیں ہے۔ (جاص ۱۵۸) جولوگ چاراماموں کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں ادریہ کہتے ہیں کہ چار ندہب برحق ہیں۔اُن کی خدمت میں عرض ہے کہ جس حدیث کوامام شافعی اورامام احمد ( دواماموں ) نے ضعیف وغیرہ قرار دے کررد کر دیا ہواور باقی دواماموں میں سے کسی ایک سے بھی اس حدیث کوشیح کہنا ثابت نہ ہوتو آ ہے لوگ کس طرح اس روایت کو پیش کرتے ہیں؟

اگر ہمت ہے تو امام ابوحنیفہ سے ترکِ رفع یدین والی اس حدیث کا سیح ہونا باسند سیح ثابت کردیں۔!!

۳) امام احمد بن حنبل رحمه الله في سفيان تورى كى روايت ِمَد كوره پر كلام كيا ہے۔ د كيھيئے مسائل احمد (روايت عبد الله بن احمد ارد۲۴ فقره ۳۲۱) اور نور العينين (ص ۱۳۱)

اگرکوئی کے امام احمہ نے راویوں پرکوئی کلام نہیں کیا توعرض ہے کہ انھوں نے روایت پرکلام کر کے اسے رد کر دیا اور رفع یدین کے مل کو اختیار کیا ہے۔ امام ابو داو د نے فرمایا: میں نے (امام) احمد کو دیکھا ہے۔ وہ رکوع سے پہلے اور بعد میں شروع نماز کی طرح کا نوں بیک رفع یدین کرتے تھے اور بعض اوقات شروع نماز والے رفع یدین سے ذراینچ (یعنی کندھوں تک)

احمدے کہا گیا: ایک شخص رفع یدین کے بارے میں نبی مُثَاثِیَّتُم کی بیاحادیث سنتا ہےاور پھر بھی رفع یدین نہیں کرتا تو کیا اس کی نماز پوری ہو جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا: پوری نماز ہونے کا تو مجھے علم نہیں ہے، ہاں وہ فی نفسہ تاقص نماز والا ہے۔

(مسائل الي داود ص ١٣٠ ، نور العينين ص ١٨٠،١٥٩)

اگرامام احمد ترک رفع یدین دالی ردایت کوضعیف دمردود نه بیجهی تو ترک رفع یدین والی نماز کوناقص بھی نہ کہتے۔

دوسرے بیکه امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے علم میں ترکے رفع الیدین والی نماز کا پورا ہونانہیں تھا، گویا آی ایسی نماز کومشکوک اور خلاف سنت سجھتے تھے۔

اگر کوئی کے کہ (متاخرین میں سے ) قاضی شوگانی نے کہا ہے: منداحد کی ہر حدیث

مقبول ہے۔ (نیل الا دطار اردم)

توعرض ہے کہ قاضی شوکانی کی میہ بات باطل ہے اور بید حنفیہ وآل تقلید کو بھی تسلیم نہیں ہے۔ منداحد (۳۱۲،۳۲۲۵) کی ایک حدیث کا خلاصہ میہ ہے کہ صبح کی نماز کے بعد نبی مَثَالَّةُ عِنْمِ اللّهِ مَثَالِمَةً فِيْمَا مِن مَثَالِمَةً فِيْمَا مِن مَا اِنْهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

یدوایت وہی ہے جوفاتحہ خلف الا مام میں حنفیہ اور آل تقلید کے تمام' ولائل' وشبہات کوختم کردیتی ہے اوراس روایت ہے تقلیدیوں کو بہت چڑ ہے لہذا بھی محمد بن اسحاق بن بیار پر جرح کرتے ہیں اور کبھی کمحول کی تدلیس کارجسٹر کھول بیٹھتے ہیں۔

ہم پوچھتے ہیں کہ اگر مسنداحمد کی ہر حدیث مقبول ہے تو بیصدیث کیوں غیر مقبول ہے؟ اگر کوئی کہے کہ نورالعینین میں امام احمد کے سلسلے میں جزء رفع الیدین کا حوالہ پیش کرنا علمی زیادتی اور تحریف ہے توعرض ہے کہ میں معترض بذات ِخود محترف اور علمی زیادتی کا مرتکب

اگرکوئی کے کہ''امام احمد کواس حدیث کے جارحین میں شار کرنا غلط اور مردود ہے۔'' تو عرض ہے کہ کیوں؟ کیا وہ ترک ِ رفع یدین والی اس روایت کو سیح سیح سیحان اللہ! ٤) روایت ِ مذکورہ کے بارے میں امام ابوحاتم الرازی نے فرمایا: پیخطا (غلط) ہے…الخ (علل الحدیث ار ۲۹ م ۲۵۸ ،نورانعین ص ۱۳۱۱)

اگر کوئی کیے کہ ابوحاتم متشدد متعنت تھا درجرح چند وجوہات کی بنا پر سیحی نہیں ہے۔! توعرض ہے کہ میہ جرح کئی لحاظ سے صحیح ہے مثلاً:

اول: جمہورمحدثین کے مطابق ہے البذاتشد دکا یہاں سوال ہی پیدائمیں ہوتا۔

دوم: سفیان توری مدلس تصاوراس روایت کی کسی سند میں اُن کے ساع کی تصریح موجود نه

نہیں ہے۔

اگر کوئی کہے کہ ابوحاتم الرازی نے سیدنا ابوحمید الساعدی ڈاٹٹیڈ کی اثبات رفع میدین

والى روايت يرجرح كى بتوييجرح كيول قبول نهيس بيج

عرض ہے کہ سیدنا ابوجمید ر اللیمی روایت کو جمہور محدثین نے سیح قرار دیا ہے اور اصولِ حدیث کی رُوسے بھی سیح ہے لہٰذا اس پراگر ابوحاتم رحمہ اللہ نے کوئی جرح کی ہے تو جمہور کے خلاف ہونے کی وجہ سے قابلِ قبول نہیں ہے۔ رہی سفیان توری والی معنعن روایت تو اُس پر جرح اصولِ حدیث اور جمہور محدثین کی موافقت کی وجہ ہے مقبول ہے۔ اگر کوئی کے کہ ابوحاتم الرازی نے سفیان کی تدلیس کا اعتراض نہیں اُٹھایا تو عرض ہے کہ انعوائم الرازی نے سفیان کی تدلیس کا اعتراض نہیں اُٹھایا تو عرض ہے کہ انعوائے مردوایت پر محدثین کی جرح نقل کرنے میں کہ انعوائی وشافی ہے۔

امام دارقطنی نے ترک رفع یدین والی روایت مذکورہ کوغیر محفوظ قرار دیا۔

(كتاب العلل ٥ر١٤١، نور العينين ص١٣١)

اگركوئى كے كمامام دارطنى نے اس حديث كى بارے يل 'و إسنادہ صحيح ''إلخ كہا ہے۔ (ديكھے كاب العلل ١٤١٥)

توعرض ہے کہ امام دارتطنی نے عبداللہ بن ادریس عن عاصم بن کلیب والی روایت کو ''و است ادہ صحیح ''کہاہے۔(ویکھے کتاب العلل ج۵ص۱۲)اوراس روایت میں دوبار ورفع یدین نہ کرنے کا کوئی ذکرنہیں ہے۔

انھوں نے اس کے بعد توری دالی روایت کو'' لیست بمحفوظة ''لعنی غیر محفوظ (ضعیف) قرار دیاہے۔ (ایسناص۱۷۳،۱۷۱)

لہذا یہ کہنا کہ امام دارقطنی ترک رفع یدین والی حدیث کو بیج کہتے تھے، غلط ہے۔ اگر کوئی کیے کہا حناف کا دعویٰ 'شہ لا یعود''کے بغیر بھی ثابت اور محفوظ ہے تو عرض ہے کہ ان الفاظ یا اس مفہوم کی نفی کے بغیر بید عویٰ سرے سے ہی ختم ہے لہذا نہ ثابت ہے اور نہ محفوظ ہے۔

7) امام ابن حبان نے ترک ِ رفع یدین والی روایت ِ مذکورہ کو ضعیف اور باطل قر ارویا۔

د يکھئے نورالعينين (ص١٣١)

اس کے جواب میں بعض الناس نے تین اعتراض کے ہیں:

اول: جرح مبہم ہے۔

عرض ہے کہ پیجرح اصول حدیث اور جمہور محدثین کے مطابق ہے لہذا مقبول ہے۔

دوم: حافظا بن حجراور حافظ ابن حبان کے درمیان سندموجو دنہیں ہے۔

عرض ہے کہ بیہ کتاب سے روایت ہے اور کتاب سے روایت اصولِ حدیث کی رُو سے جائز ہے۔

سوم: حافظا بن حبان سے کتاب الصلوٰ ۃ منقول نہیں ہے۔

عرض ہے كہ حافظ ابن حبان كى كتاب الصلوة (صفة الصلوة ، وصف الصلوة بالسنة ) كاذكر درج ذيل كتابوں ميں موجود ہے:

البدر المنير لابن الملقن (۲۹۳/۳٬۲۷۲/۳۸۲۹ وغيره)

طرح التثريب في شرح التقريب لأبي زرعة ابن العراقي (١٠٢١)

تهذيب السنن لابن القيم (١٨٨٣ ١٩٥٤)

اتحاف المهرة لابن حجر العسقلاني (١٣٥/ ٣٥٥) وغيره)

التلخيص الحبير (١١٦/١٦ ٢١٢٨٣٣٣)

معجم البلدان لياقوت الحموي (٣١٨/١)

مغنى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للخطيب الشربيني (٢٧١/١،

بحواله المكتبة الشاملة) وغيره

بلکہ حافظ ابن حبان نے اپنی سیح ابن حبان میں اپنی کتاب: صفة الصلوة کا علیحدہ ذکر کیا ہے۔ ویکھے الاحسان (ج ۵ص ۱۸ مرح ۱۸ ۱۸ دوسر انسخہ حسال ۱۸ ۱۸ کا استحص کا پیقول: ''میری تحقیق میں حافظ ابن حبان رحمہ اللہ سے ان حوالوں کے باوجود کسی لاعلم مخص کا پیقول: ''میری تحقیق میں حافظ ابن حبان رحمہ اللہ سے

كاب صلوة منقول نهيس بيك كياحيثيت ركهتا بيا!

مقَالاتْ ®

امام ابوداود نے سفیان توری کی ترک رفع یدین والی حدیث کے بارے میں فرمایا:
 میرحدیث سے نہیں ہے۔ (سنن ابی داود ۲۸۰ ملخصا، نورالعینین ص ۱۳۲،۱۳۱)

بعض دیوبندیوں اور بریلویوں نے اس جرح کے ثبوت میں شک وشبہ ڈالنے کی کوشش کی تھی،جس کا مسکت جواب نورالعینین میں دے دیا گیا ہے۔

و س کی کی، س کا مست بواب ورا سین یں دے دیا ایا ہے۔ اگر کوئی شخص سے کہے کہ''امام ذہبی میں شہرے کے اپنی کتاب''التقیح کتاب التحقیق فی احادیث تعلیق' پرامام ابوداود میر اللہ کی اس جرح کے الفاظ نقل نہیں گئے ...' (دیکھے محققانہ تجزیص ۲۱) تو عرض ہے کہ حافظ ذہبی کا التقیق (۱۷/۱۱) میں سے جرح نقل نہ کرنا اس کی دلیل نہیں کہ امام ابوداود سے سے الفاظ ثابت ہی نہیں ہیں۔

لاتقے یاد رہے کہ حافظ ابن عبدالہادی نے امام ابوداود کی اس جرح کو اپنی کتاب التے (جاص ۲۷۸) میں نقل کررکھاہے اور عدم ذکر پرا ثبات مقدم ہوتا ہے۔

اگرکوئی شخص مغلطائی کے حوالے سے یہ کہے کہ ابوداود کی اس جرح کو ابن العبد (قدیم شاگرد) نے نقل کیا ہے۔

تو عرض ہے کہ مغلطائی کا ثقہ ہونا معلوم نہیں ہے، بلکہ جلیل القدر حفاظِ حدیث نے اس پر جرح کی ہے۔ دیکھئے ٹورالعینین (طبع جدید ص ۸۷)

دوسرے میر کہ اس جرح کو حافظ ابن عبدالبر نے کتاب التمہید میں نقل کیا ہے، اور المکتبة الشاملہ کے مطابق انھوں نے امام ابو داو دکی مرویات کو درج ذمل راویوں سے بیان کیا ہے:

ا: محمد بن بکر التمار (ابن داسه) عام روایات اسی رادی سے بیں، گویا کہ ابن عبد البرنے سنن ابی داودانھی سے روایت کی ہے۔واللہ اعلم

٢: اين الاعرابي

m: اساعيل بن محرالصفار

بعض اقوال مقطوعہ کے دوسرے، اوی بھی ہیں، جن کا ہماری استحقیق سے کوئی تعلق

مقالات <sup>®</sup>

نہیں ہے۔ مجھے ابن العبد (راوی) کی ایک روایت بھی التمہید میں نہیں ملی ، جے انھوں نے ابوداودسے بیان کیا ہو۔

معلوم ہوا کہ حافظ ابن عبدالبرنے امام ابوداددسے جوجرح نفل کی ہے، وہ ابن العبد کی سند سے نہیں ہے لہٰذا بعض الناس کا بیکہنا کہ امام ابوداود نے سیدنا عبداللہ بن مسعود و اللّٰ ثُمُّةُ کی حدیث پر جرح سے رجوع کر لیا تھا، باطل اور مردود ہے۔

اگرایک روایت یا قول بعض شخوں میں موجود نہ ہواور بعض یا ایک نسخ میں موجود ہوتو پھریتے قیق کی جاتی ہے کہ بینسخہ قابل اعتاد ہے یانہیں؟ اگر قابلِ اعتاد ہونا ثابت ہوجائے تو پھر ثقہ کی زیادت کے اصول سے اس روایت یا قول کو موجود تسلیم کیا جاتا ہے۔ امام ابوداود کی جرح کو ابن الجوزی، ابن عبد البر، ابن عبد الہاد کی اور ابن حجر العسقلانی وغیر ہم متعدد علماء نے نقل کیا ہے لہٰذا اس جرح کے شوت میں کوئی شک وشہیں ہے۔

♦) حافظ ابن جرنے سفیان توری والی حدیث ترک رفع الیدین کے بارے میں اکھا ہے کہ'' وقال أحمد بن حنبل و شبخه یحی بن آدم: هو ضعیف ''احمد بن طنبل اوران کے استاذیکی بن آدم نے کہا: وہ (حدیث) ضعیف ہے۔ (الخیم الحیر ار۱۲۲۳ ۲۲۸) اگر کوئی کے کہ جرح کے الفاظ فل کریں، تو عرض ہے کہ ہم نے الفاظ فل کرویے بیں نیز دیکھے البررالمنیر (۲۹۲٫۳))

۹ مشهور ثقه وصدوق حسن الحديث يخطى محدث البزار نے حدیث ِ ترک پرجرح کی۔
 د کیھے التمہید (۱۳۲۰-۲۲۱) اور نور العینین (ص۱۳۳)

یے خروری نہیں ہے کہ جس وجہ سے محدث بزار نے جرح کی تھی، ہم بھی اس وجہ سے سو فیصد متفق ہوں ،لیکن بیہ بات تو ثابت ہے کہ انھوں نے روایتِ مذکورہ پر جرح کی ہے للہذاوہ اس روایت کے جارحین میں سے ہیں۔

بعض الناس نے میرے بارے میں بیجھوٹ بولا ہے کہ میں محدث بزار کی توثیق کا قائل نہیں ہوں۔ یقیناً آھیں ایک دن اس جھوٹ کا حساب دینا پڑے گا۔ان شاء اللّٰد

مقالات ®

• (۱) ترك رفع يدين كي ضعيف ومردودروايات نشم لا يعود "وغيره يااس مفهوم كالفاظ سيم وي مين جنسين مجمد بن وضاح في ضعيف كها - (ديكه التهيد ۹ ر۲۲۱ ، نورانعينين ص ۱۳۳)

اگرکوئی کیے کی محمد بن وضاح نے صرف 'نسم لا بعود ''کالفاظ والی روایات کو ضعیف کہاتھا، دوسری روایات کونبیس تو عرض ہے کہ ابن وضاح سے کسی ایک ایسی روایت کی تصحیح یا تحسین نقل کردیں جس سے ترک رفع یدین ثابت ہوتا ہو۔!

اگر نہ کرسکیں توعرض ہے کہ الفاظ جو بھی ہوں ، اُن کے نز دیک ترکِ رفع یدین کی تمام روایا ت ضعیف ہیں ۔اگر کوئی کہے کہ فلال شخص مارا گیا ، دوسرا کہے: فلال شخص قتل ہو گیا۔ تو کیا الفاظ کی تبدیلی ہے مفہوم میں فرق ہے؟ کچھ تو غور کریں!

11) امام بخاری نے اعلان کیا کہ علماء کے نزدیک ترک رفع یدین کاعلم بھی مثالی ﷺ سے ثابت نہیں ہے۔ (جزور فع البدین:۴۰)

اور مزید فرمایا: اور نبی مَنَافِیْزِم کے صحابہ میں سے کسی ایک سے بھی بیٹا بت نہیں کہ وہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔الخ (جزور فع الیدین: ۷۹)

اسی طرح انھوں نے سفیان توری دالی روایت پر کلام کیا اور ابن ادر لیس کی روایت کو محفوظ قرار دیا۔ دیکھئے جزء رفع البیرین (۳۳٬۳۲)

الیی تصریحات وغیرہ کومدِ نظرر کھتے ہوئے علامہ نووی شافعی وغیرہ نے کہا کہ بخاری نے اس روایت کوضعف قرار دیاہے۔ دیکھئے المجموع شرح المہذب (۴۰۳۳)

اگر کوئی کیے کہ آپ نے امام بخاری کی جرح نقل نہیں کی لہٰذاامام بخاری کا نام جارحین میں نقل کرنا غلط اور باطل ہے۔!

تو مؤدبانه عرض ہے کہ کیاا مام بخاری کوترک رفع بدین کی روایت کے سختین میں شامل کرنا چاہئے (!) اور یہ بھی بتا کیں کہ انھوں نے جزء رفع الیدین کیوں کھی تھی؟! شامل کرنا چاہئے (!) اور یہ بھی بتا کیں کہ انھوں نے جزء رفع الیدین کیوں کھی تھی؟! ۱۳) ابن القطان الفاس نے روایت نہ کورکی زیادت (ووبارہ نہ کرنے کو) خطاقر اردیا۔

(نصب الرابيار ٣٩٥٥ ،نورالعينين ص١٣٣)

مقالاتْ ® المقالات ا

''نسم لا یسعسود'' وغیرہ الفاظِرَک کے بغیر (امام عبداللہ بن ادر لیں کی )مطلق حدیث اگر صحیح ہوتو اس سے حنفیہ اور آلِ تقلید کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ معلوم ہوا کہ جارعین میں ابن القطان الفاسی کا نام سیح ہے۔

۱۳) عبدالحق اشبیلی نے روایت ندکورہ کے بارے میں فرمایا: سیح نہیں ہے۔

(الاحكام الوسطى ارئية ٣٦٠ ،نور أعينين ص١٣٣)

اگرکوئی کیے کہ بی جرح مبہم ہے تو عرض ہے کہ بی جرح دووجہ سے بالکل صحیح ہے: اول: روایت ِندکورہ سفیان توری کے عن کی وجہ سے ضعیف ہے۔

دوم: پیجرح جمہورمحدثین کےمطابق ہے لہذااہے جرح مبہم کہد کررد کردینا غلط اور باطل

-4

15) ترکِ رفع الیدین والی روایتِ فدکورہ کو حافظ ابن حجر کے استاذ ابن کملقن نے ضعیف کہا۔ (البدرالمعیر ۲۹۳۳، فررانعینین ص۱۳۳)

جههورمحدثین کے مطابق اس جرح کوبعض الناس کا جرح مبهم کهه کرردکردینا غلط ہے۔

10) حاکم میثالپوری نے '' ثم لم یعد '' کے الفاظ کوغیر محفوظ (لیعنی ضعیف) قرار دیا۔
(الخلانیات للبہتی بحوالہ البدر المیر ۳۹۳۳، نیز دیکھنے مختر الخلانیات للبہتی تالیف ابن فرح الاهبیلی جا ص۹۶۳۷۸)

بعض الناس نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا:'' حافظ ابن قیم میشند نے دیگر علمائے کرام اورا مام حاکم میشند کے تمام اعتراضات نقل کر کے اسکاتفصیلی ردلکھا ہے۔''

(د یکھنے محققانہ تجزیہ ص۱۲۰)

حالانکہ حافظ ابن القیم نے لکھا ہے کہ رسول الله مَنَّ اللَّيْمِ سے نماز میں رکوع سے پہلے اور بعد میں رفع بدین سے منع والی ساری احادیث باطل ہیں، الن میں سے کوئی بھی ضیح منہیں ہے مثلاً حدیث ابن مسعود ... فصلّی فلم یو فع یدیه إلا فی أول موة ... إلخ منہیں ہے مثلاً حدیث ابن مسعود ... فصلّی فلم یو فع یدیه الا فی أول موة ... إلخ منہیں ہے مثلاً حدیث ابن مسعود ... فصلّی فلم یو فع یدیه الا فی اول موة ... إلخ

17) علامنووی (شافعی) نے روایت نذکورہ کے بارے میں کہا:

اس حدیث کےضعیف ہونے پر (ترندی کےعلاوہ تمام متقد مین کا)ا تفاق ہے۔ د کیھئے خلاصة الاحکام (اریم ۳۵ ح ۸ ۸ انورالعینین م ۱۳۳)

لعض الناس نے لکھا ہے کہ'' امام نووی میٹنیہ کابید عویٰ اجماع سیح نہیں جب کہ جمہور محدثین کرام اس صدیث کی تھیج کے قائل ہیں۔''

عرض ہے کہ یہ بات بالکل جھوٹ ہے۔متقد مین میں سے امام تر ندی کے علاوہ کس ایک محدث سے روایت ِندکورہ کی تقییح صراحناً ثابت نہیں ہے۔

۱۷) حافظ ابن القیم نے دارمی ہے نقل کیا کہ انھوں نے روایت ِ مذکورہ کوضعیف قرار دیا۔ (تہذیب اسن ۳۲۹۸۸، دوسرانسخدار۳۹۸۸)

مجھے بیرحوالہ باسند سیحیح نہیں ملا۔ (دیکھے نورالعبنین ص۱۳۳)

جولوگ کتابوں سے بے سندحوالے چیش کرتے رہتے ہیں مثلاً کتبِ نقہ سے امام ابوصنیفہ کے حوالے تو اُن کی شرط پر درج بالاحوالہ پیش کرناصیح ہے۔

۱۸) حافظ ابن القیم اور نو وی نے محدث بیہ قی سے نقل کیا کہ انھوں نے اس روایت کو

ضعیف قرار دیا۔ (دیکھئے تہذیب اسنن ۱۳۳۹، اورشرح المہذب ۳۰۳۳)

مجھے بیہ حوالہ بھی باسند سیح نہیں ملا۔ دیکھئے نورالعینین (ص۱۳۳)

ویےاصل کتاب الخلافیات دیکھنے کے بعد ہی اس حوالے کو چیک کیا جاسکتا ہے کیکن افسوں ہے کہ بیر کتاب ابھی تک کامل حالت میں شائع نہیں ہوئی۔ نیز دیکھنے نقر ہ نمبر کا

19) ثم لا یعود (وغیره)الفاظ کے ساتھ ترک رفع یدین کی جو حدیث مروی ہے،امام

محمد بن نصر المروزي نے ان الفاظ کی تضعیف پر خاص توجہ دی۔

و كيصئه بيان الوجم والايبهام (٣٦٦،٣٦٥)

اور ظاہر ہے کہ چار پائی پرجس طرف ہے بھی لیٹا جائے ، کمر درمیان میں ہی رہتی ہے۔اگر کوئی کہے کہ امام محمد بن نصرالمروزی کا نام جارحین میں صحیح نہیں ہے۔توعرض ہے کہ

مقالات<sup>®</sup>

کیوں؟ کیادہ ترک رفع الیدین کی روایت ِندکورہ کو تھے کتے تھے؟ حوالہ پیش کریں!!
• ۲) ابن قد امدالمقدی نے ترک ِ رفع یدین والی روایت ِندکورہ کو ضعیف کہا۔

(المغنى ار ۲۹۵ مسئله: ۲۹۰ ،نورالعبنین ص ۱۳۴)

ان کے علاوہ دوسرے حوالے بھی تلاش کئے جاسکتے ہیں مثلاً جولوگ سکوت کو رضامندی کی دلیل سجھتے ہیں، اُن کے نزدیک وہ علماء بھی اس روایت کے جارعین میں شامل ہیں، جنھوں نے روایت مذکورہ پر جرح نقل کر کے سکوت کیا ہے۔ مثلاً صاحب مشکلو ہ وغیرہ ان جارعین میں سے اگر بعض کے نام خارج کردیئے جا کمیں، تب بھی سے جمہور محدثین وعلماء تھے جوروایت مذکورہ کو الفاظ ترک کے ساتھ ضعیف وغیر محفوظ وغیرہ سجھتے تھے۔

ان کے مقابلے میں صرف امام تر مٰدای کاحسن کہنا اور پانچویں صدی کے حافظ ابن حزم کاصیح کہنا دووجہ سے غلط ہے:

اول: جمهور کے خلاف ہے۔ دوم: اصولِ حدیث کے خلاف ہے۔

اصولِ حدیث کا بیرمسئلہ ہے کہ غیر صحیحین میں مدلس کی معتمن روایت ضعیف ہوتی ہے۔ بہت سے علماء نے امام ترفدی اور حافظ ابن حزم دونوں کو متسابل بھی کہا ہے۔ مثلاً دیکھئے ذکر من یعتمد قولہ فی الجرح والتعدیل للذہبی (ص۱۵۹، پاص۲) المعتکمون فی الرجال للسخاوی (ص ۱۳۷) اورمیری کتاب: توضیح الاحکام (۱۸۲۵۵۲۸)

متعدد بریلوی و دیوبندی' علاء' نے مجھی امام ترندی کومتسائل قرار دیا ہے اور حافظ ابن حزم سے تو انھیں خاص دشمنی ہے۔

تعجب ہے کہ اصولِ حدیث اور جمہور محدثین کے خلاف صرف ترندی کی تحسین اور ابن حزم کی تھیج کو یہاں قبول کیا جاتا ہے۔! کیا کوئی ہے جوانصاف کرے؟!

رفع المیدین قبل الرکوع و بعدہ کے مسئلے پر تفصیل کے لئے امام بخاری کی کتاب: جزء دفع المیدین اورمیری کتاب نورالعینین فی اثبات مسئلد فع المیدین کا مطالعہ کریں۔ ان شاءاللہ حق واضح ہوجائے گا۔و ما علینا إلا البلاغ (۱۵/متبر ۲۰۰۹ء)

## تين ركعت وتر كاطريقه

الحمدالله ربّ العالمين والصّلوة والسّلام على رسوله الأمين، أما بعد: تين ركعت وتركم ريق كيارك بين ايكتمثيل مكالم پيش فدمت بـ:

بريلوى: نبى مَالَيْظِ سے ور كى كتنى ركعات ثابت بي؟

سنى: رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللللللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللللللّهُ مِ

سيدنا ابوايوب الانصاري طالني عن عدروايت بكرسول الله مَا الله مَا الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله

(( الوتر حق، فمن شاء أوتر بخمس ومن شاء أوتر بثلاث ومن شاء أوتر بواحدة . )) وترحق ہے، پس جس کی مرضی ہو پانچ وتر پڑھے، جوچا ہے تین وتر پڑھے اور جوچا ہے ایک وتر پڑھے۔

(سنن النسائي جساص ۲۳۸ حديث نمبر:۱۲ اء وسنده صحح مثن الي داود ج اص ۲۰۸ ۱۳۲۲) صريب

اس صدیث کودرج ذیل اماموں نے سیح قرار دیا ہے:

ا: ابن حبان (صحح ابن حبان ، الاحسان :۲۴۰۲ ، دوسر انسخه: ۲۲۲۰)

٢: حاكم (المعدرك جاص٢٠٠٢ ١١٢٨)

سا: ذہبی (تلخیص المتدرک جاص ۲۰۰۱)

ال حدیث کے سارے راوی ثقه (قابلِ اعتاد) بیں لہذا بعض راویوں کا اسے موقوف بیان کرنا ذرا بھی مطز نہیں ہے۔امام پیمق رحمہ اللہ نے فرمایا: ' فیحتمل أن يكون يوويه من فتياه مرة و من روايته أخرى ''پساس كااحتال ہے كه انھوں نے ایک دفعه اسے بطور فتوى روایت کیا ہوادر دوسرى دفعه اپنى روایت سے بیان کردیا ہو۔

(معرفة السنن والآثارج ٢ص ١٣٩٤ تحت ح ١٣٩٢)

جب مرفوع اورموقوف كااختلاف ہوجائے توكياكرنا چاہئے؟ اس كے جواب ميس عرض ہے

كينى حفى نے لكھاہے:

" قلت : الحكم للرافع لأنه زاد والراوي قد يفتى بالشيُّ ثم يرويه مرة أخرى و يجعل الموقوف فتوى فلا يعارض المرفوع "

میں نے کہا: فیصلہ مرفوع بیان کرنے والے کے بارے میں ہے کیونکہ اُس نے اضافہ بیان کیا اور راوی بعض اوقات فتو کی دیتاہے پھر دوسری دفعہ اسے روایت (بیان) کر دیتا ہے اور موقوف کوفتو کی بنایا جاتا ہے لہٰ ذااس کے ساتھ مرفوع کامعارضہ نبیس کیا جاتا۔

(عمدة القاري ج سم ٨٦ تحت ح ١٩٣٠، باب د ضوءالرجل مع امر أنة دفضل وضوءالمرأة )

حديث مذكور كراوي سيدنا ابوايوب الانصاري والثين فرمايا:

اگر کوئی شخص ایک رکعت وتر کا انکار کرے تو عرض ہے کہ ایک رکعت وتر رسول اللہ منگائیٹیل کی سیح اور متواتر احادیث سے نابت ہے۔ سیدنا عثمان رٹھائیٹئؤ،معاویہ رٹھائٹٹؤ اور بہت سے صحابۂ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین و تابعین عظام رحمہم اللہ سے نابت ہے اور بہت سے سلف صالحین کا اس بیمل رہاہے۔

تفصیل کے لئے دیکھے شخ ابو عمر عبدالعزیز نورستانی حفظہ اللہ کی عظیم الشان کتاب:

° الدليل الواضح على ان الايتار بر كعة واحدة شرعة الرسول الناصح مَثَاليَّةُ إِمْ ''-

پانچ رکعت وتر کا طریقہ بیہ ہے کہ پہلی رکعت سے لے کر پانچویں تک کسی رکعت ہیں تشہد کے لئے نہ بیٹھے اور پانچویں بعنی آخری رکعت ہیں تشہد ، درود اور دعا پڑھ کرسلام پھیر دے۔حدیث ہیں آیا ہے کہ'' یو تبو من ذلك بہ خمس ، لا یجلس فی شئی إلا فی آخوها "آپان سے پانچ (رکعتوں) کے ساتھ ور پڑھتے ،آپان میں سے کی میں بھے تھے۔ (میج سلم جام ۲۵۲ ۲۵۲۷)

تین رکعت وتر کا طریقہ یہ ہے کہ دور کعتیں پڑھ کرسلام پھیر دے اور پھر ایک رکعت پڑھ کرسلام پھیردے۔

> سيده عائشه وللنه الله على المان كرده الكردوايت مين آيا هم يصلّي ثلاثًا " پهرآپ (مَنَافِيْزُم) تين (ركعتيس) پڙھتے تھے۔

(صحیح بخاری جام ۱۵۳ س۱۵۳ صحیم مسلم جام ۲۵۳ م۲۵۷)

اس کی تشریح میں سیدہ عائشہ فرانٹہا ہے ہی روایت ہے کہ 'یسلم بین کلّ ر کعتین و یو تسر بو احدہ '' آپ(مَالْتَیْمِ گیارہ رکعتیں پڑھتے) ہر دور کعتوں کے درمیان سلام بھیر دیتے اورایک و تر پڑھتے تھے۔ (میج مسلم جاس ۲۵۴ کا ۲۵۳۷، تر تیم داراللام ۱۷۱۸)

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ تین رکعات وتر میں دوسری رکعت پرتشبد پڑھ کرسلام پھیردیں اور پھرایک وتر علیحدہ پڑھیں۔

(صحیح این حبان ،الاحسان ج۲ص ۱۹۱۶ ۲۳۳۵ ،دوسر انسخه: ۲۳۲۲)

اس روایت کی سند قوی (لیعنی حسن صحح ) ہے۔

اباس مدیث کے راوی کاعمل پیش ِ خدمت ہے:

بكربن عبدالله المز في رحمه الله (تابعي) بروايت بكن أن ابس عسمو صلّبي

مقالات ®

ر کعتین ثم سلّم ثم قال: أد خلوا إلى ناقتى فلانة ، ثم قام فأو تو بر کعة.'' بشکائن عمر (رئالٹنئ )نے دورکعتیں پڑھیں پھرسلام پھیرا، پھرکہا: میری فلانی اوْمُنی لے آؤ۔ پھرآپ کھڑے ہوئے تو آپ نے ایک رکعت وتر پڑھا۔

(مصنف ابن الى شيبه ج ٢٥ ح ٢٩١ ح ٢٨٠ وسنده ميخ )

اس جیسی ایک روایت کے بارے میں حافظ ابن حجرنے فرمایا:

" بإسناد صحيح عن بكر بن عبدالله المزني . . "

بكربن عبدالله المزنى في تصحيح سند كے ساتھ... (فق البارى ج ٢٥ ١٩٥٦ تحت ١٩٩١)

ا مام نافع رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ بے شک عبد اللہ بن عمر ( وُلِاَتُمَّةُ ) وتر کی دور کعتوں اور ایک رکعت کے درمیان سلام پھیرتے تھے، حتی کہ آپ اپنی بعض ضرور توں کا حکم ( بھی ) دیتے تھے۔ (صحیح بخاری جام ۱۳۵۵ – ۹۹۱)

تفصیل کے لئے دیکھئے میری کتاب: ہدیة المسلمین (ص۱۲ یا۲ حدیث نمبر۲۱)

**بر بلوی:** جس حدیث بیس پانچ رکعت کا ذکر ہے،اس کا مطلب ہیہ ہے کہ تین رکعت وتر ، دورکعت نفل۔

سن: آپ کامیخودساخته مطلب سیح حدیث کے خلاف ہے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے: بے شک نبی مَنَّالِیْنِظِ پانچے کعتیں وزیرِ سے ،آپ صرف آخری رکعت میں بیٹھتے تھے۔

(حواله سابقه جواب میں گزر چکاہے)

عروہ بن الزبیررحمہ اللہ (تالبی ) پانچ وتر پڑھتے ،آپان میں سلام نہیں پھیرتے تھے۔ (دیکھئے مصنف ابن ابی شیبہ ج من ۲۹۴ ح۲۸۲ دسندہ میج)

ہر میلوی: امام ابوصنیفہ کا ندہب ہیہ کہ وترکی تین رکعت پڑھی جا کیں، دور کعتیں پڑھنے کے بعد بیٹھ کرتشہد عبدہ و رسولہ تک پڑھا جائے ،اس کے بعد کھڑے ہو کرتیسری رکعت پڑھ کر ،تشہد پڑھ کے سلام پھیر دیا جائے۔

سُنی: امام ابو حنیفه نعمان بن ثابت سے بیرند ہب باسند سجع یاحسن لذاتہ ثابت نہیں ہے۔

مقالات <sup>©</sup>

محر بن الحن بن فرقد الشببانی اور ابو یوسف یعقوب بن ابراجیم القاضی کے حوالے پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ بیدونوں جمہور محدثین کے نزد کی ضعیف وجروح تھے۔ د کیھے کتاب: جنفیقی، اصلاحی اورعلمی مقالات (ج۲ص ۳۲۳ س۳۲۳ میں ۵۲۸ ۲۵۳۳) کہ ابن فرقد کے بارے میں امام کی کی بن معین نے فرمایا: '' لیس بیشی'' وہ کچھ چیز نہیں ہے۔ ' (تاریخ ابن میں روایة الدوری: ۱۷۷۷)

ا مام احمد بن حنبل نے فرمایا:'' لیس بشی و لا یکتب حدیثه ''وہ کچھ چیز نہیں ہے اور اس کی حدیث نہ کھی جائے۔ (الکال لابن عدی ۲۵ ۳۵ ۲۱۸۳ دسزد میچ)

امام عمروبن على الفلاس في فرمايا: ضعيف ٢٥٥ (تاريخ بغدادج ٢٥ الماروسده مح

کے ایتقوب بن ابراہیم کے بارے میں کی بن معین نے فرمایا: '' لا یکتب حدیثه '' اس کی صدیث نہ کھی جائے۔

(الكالل لا بن عدى ج مص ٢٦٦ وسنده يح بماريخ بنداد ج ١٨ اص ٢٥٨)

امام یزید بن ہارون نے فرمایا: اس سے روایت کرنا حلال نہیں ہے۔

(الضعفاء المعقبلي جهم، ١٨٥ وسنده صحى ، تاريخ بغدادج ١٥٨ ص ٢٥٨ وسنده صحح)

یادرہے کہ قدوری ، ہدایہ اور شامی وغیرہ کی کتابوں کے حوالے پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ میہ کتابیں امام ابوحلیفہ نے نہیں کھیں اور نداُن تک مسائل کی صحیح متصل سندموجودہے۔

مر بلوى: امام ابوحنيفه دليل بيدية بي كه حديث مين ب: مردور كعت كي بعد بيره كرتشهد پرهاجائي-

(صحیحمسلمجاص۱۹۱۳۸۹)

اس صدیث سے ثابت ہوا کہ ہر دور کعت کے بعد تشہد پڑھنا جا ہے: خواہ سنت کی نماز

ہو،نفل ہو،فرض ہو یاوتر۔

سنى: امام ابوحنيفه سے قطعاً به ثابت نہيں ہے كەانھوں نے مسئلے كى دليل كے لئے سيدہ عائشهما كى دليل كے لئے سيدہ عائشهما كى ذكورہ حديث كو پيش كياتھا بلكه أن سے بيمسئله بى ثابت نہيں ہے۔

جب دو دلیلیں صحیح ہوں ، ایک میں خاص مسئلہ ہواور دوسریٰ میں عام استدلال ہوتو عام کے مقابلے میں خاص مقدّم ہوتا ہے۔ دیکھیے علمی مقالات (ج اص ۲۵ تا۱۲۲) امام ابوحیان محمد بن یوسف الاندلی رحمہ الله (متوفی ۴۵۷ھ) نے فرمایا:

"ولا شك أن المخاص مقدّم على العام "ادراس من كوئى شك نهيس كه عام برخاص مقدم ہے۔ (تغير:البحرالحيط جسم ١٦٨، مورة النهاء:الـ١٠)

جب خاص اور صرت حدیث موجود ہے کہ'' بے شک ٹی سُلُاتُیْزُم پانچ رکعتیں ورّ پڑھتے ،آب صرف آخری رکعت میں ہیٹھتے تھے۔'' (منداحمد ۲۰۵۰ وسندہ مجع) اس کے مقابلے میں عام دلیل چیش کرناغلط ہے۔

بر بلوی: عائشہ ڈانٹھا کی بیر صدیث کہ'' آپ ماکاٹیٹل ور وں کی آخری رکعت پر بیٹھتے تھے، پہلے نہیں بیٹھتے تھے۔''اس صدیث کامطلب بیہے کہ آپ ماکاٹیٹل ور کی تیوں رکعتیں پڑھنے کے بعد سلام پھیرتے تھے، دور کعتیں پڑھنے کے بعد سلام نہیں پھیرتے تھے۔

سيده عائشه في كا كا عديث كالفاظ بدين:

"كان رسول الله عَلَيْتِهِ يوتر بثلاث لا يسلّم إلا في آخرهن"
رسول الله عَلَيْتِهِ تَن ركعت وتر پڑھتے تھے،صرف ان كَ آخر ميں سلام بھيرتے تھے۔
اس حديث كوامام حاكم نے المستدرك ميں روايت كيا ہے اور ساتھ يہ بھى كہا كہ بي حديث امام بخارى اورامام سلم كى شرائط پرہے۔
سُنى: يدمطلب كس نے بيان كيا ہے؟

آپ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ نقہ میں امام ابوحنیفہ کے مقلد ہیں لہذا اپنے اس دعوے کے مطابق یہ مطلب امام ابوحنیفہ سے باسندھیج ٹابت کریں اور اگرنہ کرسکیں تو پھراس

خودساخته مطلب کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

دوسرے میہ کہآپ کی پیش کردہ روایت اُصولِ حدیث کی رُوسے ضعیف ہے۔ اس روایت کے ایک بنیادی راوی قیادہ (بن دعامہ ) ہیں۔

( ديکھئے المستدرک ج اص۱۳۰۳ ح ۱۱۱۰)

قاده رحمدالله مدلس تصے خود حاكم نيشا پورى نے اس كتاب المتدرك ميس فرمايا:

" قتادة على علو قدره يدلس"

قاده عالی قدر ہونے کے ساتھ مذلیس (بھی) کرتے تھے۔ (السدرک جاس ۲۳۳ م ۸۵۱) اس کی تلخیص میں حافظ ذہبی نے فرمایا: ' فإن قتادة بدلس ''

> پس بے شک قادہ تدلیس کرتے تھے۔ (تلخیص المعدرک جام ۲۳۳) تفصیل کے لئے دیکھئے علمی مقالات (ج اص۲۲۲۲۹)

مدلس رادی کے بارے میں بیاصول ہے کہ (صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے علاوہ دوسری کتابوں میں) اس کی عن والی روایت ضعیف ہوتی ہے، جسیا کہ احمد رضا خان ہریلوی نے لکھاہے: ''اور عنعنہ' مدلس جمہور محدثین کے مذہب مختار ومعتمد میں مردود و نامتندہے''

متدرک میں قادہ والی روایت مذکورہ چونکہ عن سے ہے لہٰذاضعیف ہے۔ فاکدہ: متدرک والی اس ضعیف روایت میں 'لایسلّم ''والے الفاظ کئی وجہ سے غلط ہیں:

مقالات ®

۳: متدرک کے دوسرے ننخ مین الا یقعد "کالفاظ ہیں، جیسا کہ بریلوی کی فیکورہ روایت کے نیچ کھا ہوا ہے۔ دیکھئے المتدرک (جاس ۴۰۳) نیز دیکھئے سے ۲۱۷ ہے: مافظ ابن حجر العسقلانی نے اس روایت کو حاکم ہے " لا یقعد الا فی آخو هن" کے الفاظ سے نقل کیا ہے۔ دیکھئے فتح الباری (ج۲ص ۴۸۱، کتاب الوتر باب ماجاء فی الوتر) معلوم ہوا کہ یہ ضعیف حدیث بھی بریلویوں کی دلیل نہیں بلکہ اہل سنت (اہل حدیث) میل ہے کہ تین رکعتوں کے درمیان (مغرب کی طرح) نہیں بیٹھنا جا ہے۔ بریلوی کی دلیل جرکہ دوسری حدیث مندا مام احمد صفحہ ۱۵ جلد نمبر ۱۷

اس صدیث سے بھی بہی ثابت ہوا کہ وترکی دورکعتوں کے بعد سلام ہیں بھیرنا چاہئے ، باقی بیٹھ کرتشہد پڑھنا جاہئے۔

سنی: منداحد (ج۲ ص ۱۵۵ – ۲۵۲ ت ۲۵۲۲ کی پردوایت دووجه سے ضعیف ہے:

ا: حسن بھری رحمه الله تقدام مہونے کے ساتھ مدلس بھی تھاور بیردوایت میں سے ہے۔

عافظ ابن جمر العسقل فی نے لکھا ہے: ' ... و کسان پر سل کثیر او ید آس .. ''اور آپ

کثر ت سے مرسل روایت بیان کرتے اور تدلیس کرتے تھے ۔ (تقریب البہذیب ۱۲۲۷)

عافظ ذہبی نے بھی حسن بھری کو مدلس قرار دیا۔ (دیکھ طبقات الثانعید الکبری للسکی ج۵ س۱۲)

بلک فرمایا: '' نعم، کان المحسن کثیر التدلیس ... '' بی ہاں! حسن بہت زیادہ

تدلیس کرنے والے تھے۔ (میزان الاعتدال جامی ۱۹۷۲ ت ۱۹۷۸، دو برانسی جامی ۱۸۷)

۲: بیزید بن یعفر کے بارے میں محدثین کا اختلاف ہے۔ حافظ ابن حبان نے اسے

کتاب الثقات (کرم ۱۳۳) میں ذکر کیا اور دار قطنی نے فرمایا: '' بصری معروف یعتبر به ''

بھری معروف ہے، اس کی روایت بطور اعتبار (لیخی شوام و متابعات میں ) لی جاتی ہے۔

(سوالات البر تانی ص ۲۲ باتی تھری میں کو ایت بطور اعتبار (لیخی شوام و متابعات میں ) لی جاتی ہے۔

مقالاف ®

امام دار قطنی جس راوی کے بارے میں'' یعتبر به '' کہتے تھے، یہو ثیق نہیں بلکہ ہلکی جرح ہوتی تھی۔مثلًا انھوں نے عبدالرزاق بن عمرالد مشقی کے بارے میں کہا:

" هو ضعيف يعتبو به " (سوالات البرقاني ٢٨، أقره ٣٣٣)

یز بد بن یعفر کے بارے میں حافظ ذہبی نے کہا:'' لیس بحجۃ ''وہ ججت نہیں ہے۔ (میزان الاعتدال جہمہ ۴۳۲)

مر ملوى: تيسرى مديث ده بي..جس كالفاظ مين:

" لا يقعد بينهن إلا في آخر هن "جس كامطلب يربيان كيا كيا كر ف آخرى مركعت يربين مناها على مرد اورعالم مركعت يربين مناها على منهيس ، حالا نكديه مطلب ومنى غلط ب، كس محدث اورعالم في يمنى نهيس كيا...

سنى: ال صديث كالرجمه درج ذيل ب:

لا ( نہیں) یقعد (بیٹھتے تھے) بینھن (ان کے درمیان) إلا ( مگر) في آخو هن ( ٱخریس)

اس ترجے سے صاف ثابت ہوا کہ اس (ضعیف) حدیث کا بھی یہی مطلب ہے کہ وترکی تین رکعتوں کے درمیان نہیں بیٹھنا جا ہے بلکہ آخر میں بیٹھنا جا ہے۔

الم يبيقى في ال حديث يردرج ذيل باب باندها به:

" بهاب من أو تبر به بحمس أو ثلاث لا يهلس و لا يسلّم إلا في الآخرة منهن " باب: جو بِإِنْج يا تين وتر پرُ هے، وہ نه بیٹھ اور نه سلام پھیرے مگران کی صرف آخری رکعت میں۔ (اسنن الکبریٰ جسم ۲۷)

كياامام يهيقًى محدث اورعالم بين تهيج؟

يمطلب ومعنى كول غلط به جبكه امام يهى جيئ جيئ شهورامام في يمطلب ومعنى بيان كياب؟ امام يهي فرمايا كه حاكم نيثا يورى في كها: "حدثنا محمد بن صالح بن هائى: "ثنا الحسين بن الفضل البجلى: ثنا مسلم بن إبراهيم و سليمان بن حرب قالا: ثنا جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن عطاء أنه كان يوتو بثلاث لا يجلس فيهن ولا يتشهد إلا في آخر هن "قيس بن سعد (ثقه ) سے روايت ب كرعطاء (بن الى راح رحم الله تابع) تين ور پر هتے ،آپ أن ميں نه بيتھتے اور صرف ان كرميں بى تشہد ير هتے تھے۔ (اسن الكبرئ جسم ٢٩)

اس روایت کی سندحسن لذاتہ ہے۔ نیز دیکھیے ص ۲۱۷

عام صدوق تحےاور بروایت المتد رک (۳۰۵) میں بھی موجود ہے لیکن وہاں کتابت یا ناسخ کی غلطی ہے الحسین بن الفضل جھپ گیا ہے۔ نیموی ناسخ کی غلطی ہے الحسین بن الفضل البجلی کے بجائے الحسن بن الفضل جھپ گیا ہے۔ نیموی (تقلیدی) نے حسن بن الفضل پر جرح نقل کردی ہے۔ (دیکھے آ تارالسن ما ۱۳۵۳ تحت ۱۳۵۵) مالا تکہ ہماری بیان کردہ سند میں حسن بن الفضل نہیں بلکہ الحسین بن الفضل البجلی راوی ہیں، جن کے حالات لسان المیز ان (۲۲۵۲ سے ۲۵۸۷) میں موجود ہیں اور حاکم و ذہبی دونوں نے ان کی بیان کردہ صدیث کو تھے کہا ہے۔ دیکھے المتد رک (۱۲۵۸۳)

أن كه بارك مين حافظ ذهبي ني كها: " السعسلامة السهفسس الإمسام السلغوي المحدّث ... عالم عصره " (سيرابلام الهلاء ٣١٣/١٣)

اورفرمایا: "و کان آیة فی معانی القرآن ، صاحب فنون و تعبد ... "وه قرآن کے معانی میں نشانی (یعنی بہت ماہر) تھے فنون اورعبادت والے تھ ...

(العمر فی خبر من غمرج اص ۲ ۴۰۰ د فیات ۲۸۱ هـ)

حاكم كےاستاذمحر بن صالح بن بانی تفتہ تھے۔

(لسان الميز ان ج٥ص ٣٣٦ ترجمه عمر بن عبد الله بن خليفه بن الجارود المنتظم لا بن الجوزي ١٧١٧ ٨ - ٢٥٣١)

مسلم بن ابراجيم اورسليمان بن حرب دونو ل تقديقه

د يکھئے تقریب التہذیب (۲۵۲۵،۹۶۱۲)

جرین حازم صحیحین کے رادی اور جمہور محدثین کے نزدیک ثقیہ وصدوق تھے، اُن پر

جرح مردودہے۔

سبیہ: جرین جازم سے تدلیس کرنا ثابت نہیں ہے۔

و كيهيئ الفتح المبين في تحقيق طبقات المدلسين (ص٢١)

خلاصه بیر که بیسندحسن لذانه ہے۔

فا ئدہ: ایک روایت میں آیا ہے کہ طاؤس ( ثقة تابعی ) رحمہ اللہ میں وتر پڑھتے تھے، آپ ان میں نہیں بیٹھتے تھے۔ (مصنف عبدالرزاق اربراح ۲۲۹۹)

اس کی سندامام عبدالرزاق بن جام (مدلس) کے من کی وجہ سے ضعیف ہے۔

جولوگ جافظ ابن حجر کی کتاب: طبقات المدلسین کے طبقات پر اندھا دھند ایمان رکھتے ہیں تو اُن کی خدمت میں عرض ہے کہ عبدالرزاق کو حافظ ابن حجرنے طبقۂ ٹانیہ میں ذکر كياب-(وكي طبقات الدلسين ٢٠٥٨)

لہذاتمھارے اُصول ہے بیدوایت سیجے ہے۔!

تابعی امام عطاء بن ابی رباح کے واضح عمل کے بعد بھی پیے کہنا کہ ' پیرمطلب ومعنی غلط ب کیامعنی رکھتاہے؟

مر م<mark>لوی</mark>: سارے علماء یہی فتو کی دیتے ہیں کہ وتر وں کی دور کعتوں کے بعد بیٹھنا جا ہئے۔ سنى: امام عطاء بن ابى رباح رحمه الله جوتين وتركى صرف آخرى ركعت ميں بيٹھتے تتھے اور اس كے درميان نہيں بيٹھتے تھے، كيا عالم نہيں تھے؟

امام بیہ ق کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جنھوں نے فرمایا:

جو پانچ یا تین وتر پڑھے،وہ نہ بیٹھے اور نہ سلام پھیرے گران کی صرف آخری رکعت میں \_ (السنن الكبري للبيهقي ١٤٧٣)

کیاامام بیہتی بھی عالم ہیں تھے؟

کچھتوغور کر<sub>و</sub>یں ،اگر ہم عرض کریں تو شکایت ہوگی۔!

بر ملوی: آپ کے امام خود بھی گراہ ہیں،جس نے کتاب کھی ہے وہ گراہ ہے۔

سنى: ہمارےامام تمام صحابۂ كرام، ثقه وصدوق تابعين ، ثقه وصدوق تبع تابعين اور تمام

مقَالاتْ

مىتندوقابل اعتمادائمة ملمين بين، كيا أن يربھي پينتو كي لگا دو گے؟

اہلِ حدیث (اہلِ سنت) کے نز دیک قرآن مجیداور صدیث (لیعنی رسول اللہ مَثَالِیَّا کی سیح اور مقبول حدیثیں ) حجت ہیں۔

چونکہ امت کے اجماع کا حجت ہوناصیح حدیث سے ثابت ہے للمذاصیح و ثابت شدہ اجماع شرعی حجت ہے۔

قر آن وحدیث کاوہی مفہوم اورشرح ججت ہے جوسلف صالحین سے اختلاف کے بغیر ثابت ہے۔

جومسئلهان تین دلیلوں (ادلهٔ ثلاثه) میں نه ملےتو پھراجتها دجائز ہے۔

اجتہاد کے تحت آ ٹارِسلف صالحین اور قیاس وغیرہ سے استدلال جائز ہے، بشر کمیکہ بیہ کتاب دسنت اورا جماع کے خلاف نہو۔

تمام صحابہ رخی اُنتیز، ثقه وصدوق سیح العقیدہ تابعین ، شع تابعین اور قابلِ اعتماد ائمهُ اہلِ سنت سے محبت کرنا فرض ہے۔

تقلید جائز نہیں ہے لہذا عالم کو چاہئے کہ دلیل دیکھ کڑمل کرے اور فقو کی بھی دے۔ جامال کو جاہئے کہ عالم سے ( ولیل کے مطالبے کے ساتھ ) مسئلہ پوچھ کڑممل کرے اور یا درہے کہ یہ تقلیز نہیں ہے۔

کیاا یے عقائداورنظریات والا مخص بریلویوں کے نزد یک مگراہ ہوتا ہے؟

کیا آپ نے اپنے گریبان میں جھا تک کراپنا بھی جائز لیا ہے کہ بیں آپ خودتو گراہ نہیں؟! گراہ تو وہ ہے جوقر آن وحدیث اور اجماع نہیں مانتا ،سلف صالحین کے متفقہ نہم کی مخالفت کرتا ہے اور شرک و بدعت کی ترویج میں دن رات مصروف ہے۔

خلاصة التحقيق: قارئين كرام!

اس ساری بحث و تحقیق کا خلاصہ سے ہے کہ ومر ایک بھی صحیح ہے، تین بھی صحیح ہیں اور پانچ بھی ، تین ومر کا طریقہ سے ہے کہ دو پڑھ کر سلام پھیردیں اورایک وتر علیحدہ پڑھیں۔ ایک صدیث میں آیا ہے کہرسول الله مَثَالَیْظِم نے فرمایا:

(( لا تو تروا بثلاث تشبهوا بصلاة المغرب ولكن أو تروا بنحمس ... )) تين وترنه پڙهو ،مغرب كى نماز كےمشابه كيكن پاخچ وتر پڙهو...(المتدرك جاس٢٠٣٥ ١٣٧٥) اس حديث كوحاكم ، ذهبى اور ابن حبان (الاحسان ٢٨٢٨ حاح ٢٣٢٠) وغير جم نے صحح قرار ديا ہے۔

حافظائن تجرالعتقل فی نے روایت ندکورہ کو و استادہ علی شرط الشیخین "قرار و کے کربعد میں النہی عن التشبه و کر بعد میں فرمایا:" و الجمع بین هذا و بین ما تقدم من النہی عن التشبه بصلوة المغرب أن يحمل النهی عن صلوة الثلاث بتشهدین و قد فعله السلف أيصًا ... "اوراس روایت اور نماز مغرب سے تعبہ (مشابهت) کی سابقہ روایت میں جمع ہے کہ ممانعت کو تین (وتر) کی نماز دوتشہدوں پرمحمول کیا جائے اور سلف نے بھی الیا کیا ہے ... (فتح الباری جمس الله)

حافظ ابن تجرکی اس تشری و تفہیم سے معلوم ہوا کہ تین وتر اگر کو کی شخص ایک سلام سے پڑھے تو درمیان میں تشہد کے لئے نہ بیٹھے بلکہ صرف آخر میں ہی تشہد پڑھ کر سلام پھیر دے۔ امام عطاء بن البی رہا ہی رحمہ اللہ کے عمل سے بھی اس کی تا ئید ہوتی ہے۔

یہ ثابت ہے کہ پانچ رکعت وتر کے درمیان سلام نہیں پھیرنا چاہئے ، کیونکہ آپ متا اللہ اللہ ہوتی ہے۔

وتر میں صرف آخری رکعت میں ہی بیٹھتے تھے ، اس سے بھی حافظ ابن تجرکی تا ئید ہوتی ہے۔

مند بید: میری تحقیق میں کسی تھے یا حسن لذات حدیث میں رسول اللہ متا اللہ متا اللہ سالم کے ساتھ میں رکعت وتر ثابت نہیں ہیں لیکن بعض صحابہ وتا بعین سے ایک سلام کے ساتھ ضرور ثابت ہیں الہذا بہتر ہے کہ تین وتر دوسلام کے ساتھ پڑھے جا کمیں ، اگر ایک سلام ضرور ثابت ہیں الہذا بہتر ہے کہ تین وتر دوسلام کے ساتھ پڑھے جا کمیں ، اگر ایک سلام سے پڑھیں آف اس مضمون میں احادیث نہ کورہ کی رُوسے دوسری رکعت میں تشہد کے لئے نہ سے پڑھیں الکہ مرف شہد ، دروداور دعا پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیردیں۔

وما علینا إلا المبلاغ

## خطبه جمعه کے مسائل

الحمد لله ربّ العالمين والصّلوة والسّلام على رسوله الأمين ، أما بعد: اسمخَفرمضمون يُسخطبرجمعه كِ بعض مسائل پيشِ خدمت ہيں:

1) رسول الله مَثَالِيَّةُ منبر برخطبهُ جمعه ارشاد فرماتے تھے۔ دیکھئے صحیح ابن خزیمہ (۱۴۰۸۱)

ح222ا، وسنده حسن صحیح بخاری (۱۰۳۳) اور صحیح مسلم (۸۹۷، دارالسلام:۲۰۸۲)

٢) آپ مَالَّيْمَ کِمنبركِ تين درج يعني تين زين تھے۔

د کیھئےالمت درکیللحا کم (۱۵۳/۴ م۱۵۳ م۱۵۲ ۲۵۷۵، دسنده حسن)اور میری کتاب: فضائلِ درود دسلام (ص۲۰ ۲۲ )

۳) رسول الله مثل فیلم کے منبر اور قبلے (کی دیوار) کے درمیان بکری کے گز رنے جتنی جگه تھی۔ دیکھیے صحیح مسلم (۵۰۹) صحیح بخاری (۴۹۷) اور سنن الی داود (۱۰۸۲، وسندہ صحیح)

٢ إن من النائي كامنبرلكرى كابنا بواقعار و يحضي بخارى (١٤٥) اور محيم مسلم (١٩٥٥)

0) رسول الله مَالِيَّةُ منبرك تيسر ناخي يربيطة تق

(صحح ابن نزيمه ارمهماح ۷۷۷، وسنده حسن، نيز و يکھنے فقر ه نمبرا)

7) کمی صحیح حدیث سے بیٹابت نہیں ہے کہ خطیب منبر پر بیٹھ کراوگوں کوالسلام علیکم،
کے۔ اس سلطے میں سنن ابن ماجہ (۱۰۹۱) وغیرہ والی روایت عبداللہ بن لہیعہ کے ضعف (بعجۂ اختلاط) اور تدلیس (عسن) کی وجہ سے ضعیف ہے۔ مصنف ابن الی شیباور مصنف عبدالرزاق وغیر ہما میں اس کے ضعیف شواہد بھی ہیں، جن کے ساتھ ال کر بیروایت ضعیف ہیں۔ جن کے ساتھ ال کر بیروایت ضعیف ہیں۔

اگرامام مبجد میں پہلے ہے موجو د ہوتو بغیر سلام کے منبر پر چڑھ جائے اورا ذان کے بعد خطبہ شروع کر دے اوراگر باہر ہے مبجد میں آئے تو مبجد میں داخل ہوتے وقت سلام کہددے۔



عمروبن مہاجر سے روایت ہے کہ عمر بن عبدالعزیز (رحمہ اللہ) جب منبر پر چڑھ جاتے تو لوگوں کوسلام کہتے اور لوگ اُن کا جواب دیتے تھے۔

(مصنف ابن الي شيبة ارس الح ١٩٥٧ وسنده حسن)

خطبه جمعه میس عصا (الأشمی) یا کمان پکڑنارسول الله مَثَاثِیْزِ مسے ثابت ہے۔
 د کیلھے سنن الی داود (۱۹۹۱، وسندہ حسن وسححہ ابن خزیمة :۱۳۵۲)

عمر بن عبدالعزيز رحمه الله في ما ته مين عصال كرمنبري خطبه ديا-

(مصنف ابن الى شيبة ار110 حـ ٥٢٠ دسنده وحسن)

یا در ہے کہ خطبہ جمعہ میں عصاما کمان بکڑنا ضروری نہیں لہٰ داان کے بغیر بھی خطبہ جائز ہے۔ فاکدہ: خطبے کے علاوہ بھی رسول الله مثلی فیٹی سے عصا بکڑیا ثابت ہے۔

د کیھیئے مسند احمد (۲ر۲۳ وسندہ حسن ) وصححہ ابن حبان ( ۷۷۷۲) والحا کم ( ۲۸۵/۲، ۱۳۲۵–۲۲۷) ووافقہ الذہبی۔

٨) سيدناسائب بن يزيد راي النوئور سے روايت ہے کہ رسول الله مَاليَّيْ اِللهِ مَاليَّةِ مَاليَ مِيں، البو بكر
 اور عمر رائی نیمان کے زمانے میں جب امام جمعہ کے دن منبر پر میٹھ تاتو پہلی اذان ہوتی تھی۔ الخ
 (صحح بخاری: ۹۱۲)

امام سلیمان بن طرخان التیمی رحمه الله الله عند الحافظ المام سلیمان بن طرخان التیمی رحمه الله الله عند الحافظ ا ابن حجر، ومن الثالثة عندنا) نے امام ابن شہاب سے یہی حدیث درج ذیل الفاظ کے ساتھ بیان کی ہے:

" كان النداء على عهد رسول الله عَلَيْكُ و أبي بكو و عمر رضى الله عنهما عند المنبر" إلى رسول الله عنهما عند المنبر" إلى رسول الله مَنْ الله عنهما عند المنبر" إلى المنبر" إلى منبرك پاس موتى تقى \_الح (المعم الكيرللطم الى 20 ١٣١ \_ ١٣٢١)

اس روایت کی سندامام سلیمان التیمی تک صحیح ہے لیکن بدردایت مذلیس کی وجہ سے

ضعیف ہے۔

مقال ف

دوسم کے لوگوں کے نز دیک میروایت بالکل صحیح ہے:

ا: جولوگ حافظ ابن حجر کی تقسیم طبقات پراندها دهنداعمّا د کرتے ہیں۔

۲: جولوگ ثقه رادیوں کے مدلس ہونے کے سرے سے منکر ہیں یعنی جماعت المسعودیین

جو کہ جدید دور کے خوارج میں سے ایک خارجی فرقہ ہے۔

تنبییہ: مسجد کے دروازے کے پاس اذان دینے والی روایت (سنن الی واود: ۱۰۸۸) محمد بن اسحاق بن بیار مدلس کے عن کی وجہ سے ضعیف اور سلیمان التیمی کی روایت کے خلاف ہونے کی وجہ سے منکر دمر دود ہے۔

مرخطبر جمعه میں سورة ق کی تلاوت رسول الله مَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله مَنْ الله عَنْ الله عند من من الله عند الله

د كيفي صحيح مسلم (٣١٨، ترقيم دارالسلام:٢٠١٢)

علامہ نووی نے کہا:''و فیہ استحباب قراء ۃ ق آو بعضھا فی کلّ خطبۃ'' اوراس (حدیث) میں (اس کا) ثبوت ہے کہ سورۃ ق یا بعض سورۃ ق کی قراءت ہر خطبے میں مستحب ہے۔ (شرح صحج مسلم للووی ۲ را ۱۲ اتحت ۲۳۰۸)

سیدناعمر دلانتیٰ خطبهٔ جمعه میں سورة آل عمران کی قراءت پسند کرتے تھے۔

(مصنف ابن البي شيبة ار110 حـ ۵۲۰ وسنده حسن )

سید ناعمر رفانٹیز نے جمعہ کے دن خطبے میں سورۃ النحل کی تلاوت کی اور بعد میں لوگوں کو بیمسکلة سمجھایا کہا گرکوئی سجد ۂ تلاوت نہ کرے تواس پرکوئی گناہ نہیں ہے۔

(د کیھے محیح بخاری: ۷۷-۱، لین سجد کا ادت واجب نہیں ہے۔)

معلوم ہوا کہ خطبہ بہمعہ میں سورۃ ق کا پڑھنا فرض ، واجب یا ضروری نہیں بلکہ مسنون ہے۔ • 1) رسول الله مَثَاثِیَّا کھڑے ہو کر جمعہ کا خطبہ دیتے پھر آپ بیٹھ جاتے پھر کھڑے ہوتے (اور دوسرا خطبہ دیتے ) تھے۔الخ (صحح بخاری:۹۲۰،صحح مسلم:۸۲۱)

آپ مَنَّاتِیْنِمْ کھڑے ہوکر خطبہ دیتے پھر بیٹی جاتے پھر کھڑے ہوکر خطبہ دیتے ، پس سمھیں جو بتائے کہ آپ بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے تو اُس شخص نے جھوٹ کہا۔

(صحیحمسلم: ۲۲۸، دارالسلام: ۱۹۹۲)

معلوم ہوا کہ (بغیرشرع) عذر کے )جمعہ کے دن بیٹھ کر خطبہ یا تقریر ثابت نہیں ہے۔ ۱۱) رسول الله منافیق کی نماز درمیانی ہوتی تھی اور آپ کا خطبہ بھی درمیانہ ہوتا تھا۔ دیکھئے صحیح مسلم (۸۲۲)

ایک دفعہ سیدنا عمار بن یابر رہ النین نے بہت مختصراور فضیح و بلیغ خطبد یا پھر فر مایا کہ بیں نے رسول اللہ منافیظ کوفر ماتے ہوئے شا: (( إن طول صلاة الرجل و قصر حطبته مننة من فقهه فا طیلوا الصلوة و اقصر وا الخطبة و إن من البیان سحرًا .)) بشک آدی کی لمی نماز اور مختصر خطب اس کے فقیہ ہونے کی نشانی ہے لہذا نماز لمبی پڑھواور خطبہ اس کے فقیہ ہونے کی نشانی ہے لہذا نماز لمبی پڑھواور خطبہ اس کے فقیہ ہونے کی نشانی ہے لہذا نماز لمبی پڑھواور خطبہ اس کے فقیہ ہونے کی نشانی ہے لہذا نماز کمبی پڑھواور خطبہ کھی جا دو ہوتا ہے۔ (صحیم سلم ۱۹۲۹)

اس حديث سے دوباتيں معلوم ہوئيں:

ا: جمعه کی نماز عام نماز ول سے لمبی اور خطبہ عام خطبوں سے مختصر ہونا چاہئے۔

۲: جولوگ جمعہ کے دن بہت لمبے خطبے اور بغیر شرعی عذر کے بیٹھ کر خطبہ دیتے ہیں وہ فقیہ نہیں ہیں۔

17) رسول الله مَنَالَيْظِم مِن ورج ذيل خطبه مطلقاً ثابت ب:

( إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ يَّضُلِلُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَ أَشْهَدُ أَن لَا إِللهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ [ أَشْهَدُ ] أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ ، أَمَّا بَعُدُ : ))

(صيح سلم:۸۷۸ سنن النمان ۱۹۰۸ منن النمان ۱۹۰۸ منز ۱۹۰۸ منز ۱۳۲۸ و سنده صحح والزيادة منه) (( فَإِنَّ خَيْزَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ ، وَ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ (مَلَّلِلْهُ) وَ شَرَّ الْأُمُوْدِ مُحُدَثَاتُهَا وَ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ )) (صح سلم:۸۷۷)

سیدنا ابو ہر رہ و النی سے روایت ہے کہ نبی منگالی نے فر مایا: ہروہ خطبہ جس میں تشہد نہ ہو، اُس ہاتھ کی طرح ہے جوجذام زدہ (یعنی عیب داراور ناقص) ہے۔ (سنن الي داود : ۲۸ ۲۸ ، دسنده صحيح وسححه التريذي: ۲۰۱۱ ، وابن حبان : ۵۷۹،۱۹۹۴ )

تشہدے مراد کلمة شہادت ب\_د كيسے عون المعبود (١٩٨٩ مم)

تنبید: سنن ابی داود (۲۱۱۸) سنن التر ذی (۱۱۰۵) سنن النسائی (۱۳۰۵) اورسنن ابن ملجد (۱۸۹۲) میں نطبة الحاجه کے نام سے خطبه نکاح ندکور ہے، جس میں تین آیات کی تلاوت کا بھی ذکرہے: النساء (۱) آل عمران (۱۰۲) اور الاحزاب (۵۰۱۰)

اس خطبے کی دوسندیں ہیں:

ا: شعبه وغيره عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه (بيسند منقطع ہے۔)

منداحمہ (۱۳۹۱ تا ۳۷۲) میں شعبہ کی ابواسحات عن ابی الاحوص کی سند ہے ایک مہتور (کٹی ہوئی ، بغیر مکمل سند ومتن کے ) روایت ہے لیکن اس میں ابوالاحوص کے بعد کی سند نہ کورنہیں لہٰذا بیروایت منقطع ہے۔

امام بيهق (١/٢ ١/٢) في صحيح سند كساته شعبه بروايت كيا: "عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة قال : و أراه عن أبي الأحوص عن عبدالله عن النبي عَلَيْنِيهُ "
معلوم بواكريسند "أراه" كي وجه من الكوك يعنى ضعيف في في الم

رسول الله مَثَاثِثِمَ ہے سورۃ النساء کی پہلی آیت اور سورۃ الحشر کی اٹھارھویں (۱۸) آیت خطبے میں پڑھنا ٹابت ہے۔

17) سيدنا جابر بن سمره رُخْانُونُ سروايت بك "كان للنبي عَلَيْ خطبتان يجلس بينهما ، يقرأ القرآن و يذكر الناس . "ني مَا يَيْنِمُ كود خطب موت تقرآ پان مين بيشة ، قرآن يرضة اورلوگول كوهيمت كرت تھے . (ميم مسلم: ۸۲۲ ، داراللام: ١٩٩٥)

مقالات ®

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ خطبہ جمعہ کے دوا ہم ترین مقاصد ہیں:

: قراءت قرآن

۲: اوگول کونسیحت لینی خطبه جمعه ذکر بھی ہے اور تذکیر بھی ہے۔

خطبہ جعد نمازی طرح ذکر نہیں کہ اس میں لوگوں کو نصیحت نہ ہوا در کسی قتم کی گفتگو نہ ہو بلکہ احادیث صحیحہ سے رسول اللہ مُٹی اللہ مُٹی اور صحابہ کرام کا عندالضرورت ایک دوسرے سے کلام اور ہا تیں کرنا ثابت ہے۔مثلاً

ا: آپ مَلَ اللهُ اِیک صحافی سے فرمایا: ((اصلیت یا فلان ؟)) اے فلال! کیا تم نے (دورکعتیں) نماز برھی ہے؟ انھوں نے جواب دیا نہیں، آپ نے فرمایا:

((قم فاركع .)) أتشواورنماز رياهو (صحح بخارى: ٩٣٠ صحح مسلم:٨٧٥)

۲: ایک دفعہ رسول الله مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ أَلْمُنْ أَلْمُنْ أَلْمُنْ أَلّهُ مَنْ أَلّهُ مَنْ أَلّهُ مَنْ

۳: ایک دفعہ جمعہ کے دن نبی مَنْ النَّیْمَ خطبہ دے رہے تھے کہ لوگ کھڑے ہوگئے اوراد نجی آواز سے کہانیا نبی اللّٰد! بارش کا قحط ہوگیا ، درخت سرخ ہو گئے اور مولیثی ہلاک ہوگئے ۔ الخ (صحیح بخاری:۱۰۲۱، میچمسلم:۹۳۲)

٧٠: ايك آدمى جمعه ك دن لوگول كى گردنيس بهلانگنا جوا آر ما تفا تو رسول الله مَنَّ اللهُ عَلَيْ اللهِ مَنَّ اللهُ عَلَيْ اللهِ مَنَّ اللهُ عَلَيْ مِل اللهِ مَنَّ اللهُ عَلَيْ مِل اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ مَا اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْ مُو ما اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ

٥: ايك دفعرسول الله مَاليَّيْمُ ن جمعه كدن (منبري) يرصف ك بعدفر مايا:

( اجلسوا )) بیره جاؤ۔ این مسعود (رانٹھٹا )نے یہ بات منی تو (اتباع سنت کے جذب سے )مسجد کے دروازے پر ہی بیٹھ گئے ، پھر جب رسول الله مَثَالِثَیْلِم نے انھیں دیکھا تو فر مایا:

مقَالاتْ <sup>©</sup>

((تعال يا عبدالله بن مسعود!)) اعتبدالله بن مسعود! آجاؤ ـ الخ

(سنن الې داود : ۹۱ ؛ وسنده حسن ، حديث ابن جرتئ عن عطاء بن الې رباح تو ی وصححه ابن څزیمه : ۰ ۸ که ، والحا کم علل الشخصين ار۳۸۳ په ۲۸۳ و دافقه الذہبی ) شرط اشخين ار۳۸۳ په ۲۸۳ و دافقه الذہبی )

۲: سیدناعمر ڈلاٹٹؤ نے ایک دفعہ خطبہ جمعہ میں ایک آ دمی (سیدناعثمان ڈلاٹٹؤ) سے با تیں کی خصیں اور انھوں نے بھی جواب میں کلام کیا تھا۔ رضی اللہ عنہما
 د کیھے صحیح بخاری (۸۷۸) صحیح مسلم (۸۴۵)

معلوم ہوا کہ خطبہ میں وعظ ونصیحت کے ساتھ خطیب اور سامعین کا شرعی عذر کے ساتھ باہم دینی اور ضروری باتیں کرنا بھی جائز ہے لہذا جولوگ خطبہ کونماز پر قیاس کرتے ہیں، اُن کا قیاس باطل ہے۔

درج بالا دودلیلوں: یہذکر الناس (لوگوں کونھیجت) اورخطیب وسامعین کے کلام معلوم ہوا کہ مسنون خطبہ جمعہ اور قراء ت قرآن کے بعد قرآن وحدیث کا سامعین کی زبان میں ترجمہ اورتشر تکیان کرنا جائز ہے۔

چوتھی صدی ہجری کے مفی فقیہ ابواللیث السمر قندی نے کہا:

"قال أبو حنيفة :.... أو خطب للجمعة بالفارسية ... جاز "

ابوصٹیفہ نے کہا: یا اگر فارس میں خطبہ جمعہ دیتو جائز ہے۔(مخلف الرولیة جام ۸۰۔۸ نقر ۴۵) بر ہان الدین محمود بن احمد احتفی نے کہا:

> "ولو خطب بالفارسية جاز عند أبي حنيفة على كل حال." اوراگرفاري مين خطبدد يتوابو حنيف كنزديك برحال مين جائز ہے۔

(الحيط البرباني ج ٢ص ٢٥٠ نقره:٢١٦١)

"تنبیہ: اس تم کے بے سند حوالے حنفیہ کے ہاں'' فقہ ُ حنفی'' میں حجت ہوتے ہیں لہذاان حوالوں کو بطورِ الزامی دلیل پیش کیا گیا ہے۔

اس فتوے سے امام ابو حنیفہ کا رجوع کسی صحیح یاحسن سند سے ثابت نہیں اور نہ غیر عربی

میں خطبہ جمعہ کی کراہت آپ سے یا سلف صالحین میں سے کسی ایک سے ثابت ہے۔ اس سلسلے میں آل دیوبندوآل بر ملی جو پچھ بیان کرتے ہیں،سب غلط اور باطل ہے۔ خلاصة التحقیق: جمعہ کے دن عربی زبان میں خطبہ مسنونہ اور قراءتِ قرآن (مثلًا سور ق ق) کے بعد سامعین کی زبان (مثلًا اردو، پشتو، پنجا بی وغیرہ) میں وعظ ونصیحت جائز ہے اور مکروہ باحرام قطعاً نہیں ہے۔

18) خطبہ بجعہ کے دوران میں اگر کوئی شخص باہر سے آئے تو اس کے لئے بیتکم ہے کہ دو مختصر رکعتیں پڑھ کربیٹھ جائے۔ دیکھئے سی بخاری (۱۱۲۷) اور ضیح مسلم (۸۷۵)

10) حالت خطبه میں لوگوں (سامعین) کاتشہد کی طرح بیش فابت نہیں ہے۔

11) جمعہ کے دن خطبہ جمعہ سے پہلے مسجد پہنے جانا چاہئے کیونکہ خطبہ شروع ہوتے ہی فرشتے اپنے رجٹر لپیٹ کرذ کر یعنی خطبہ سننا شروع کردیتے ہیں۔

و كيفي سيح بخاري (۸۸۱) وسيح مسلم (۸۵۰)

۱۷) خطبہ میں (استیقاء کے ملاوہ) دونوں ہاتھاُ تُھا کر دعا نہ کرے بلکہ صرف شہادت کی انگل سے اشارہ کرے۔ دیکھیے حصلم (۸۷۴)

۱گرشری ضرورت ہوتو خطبہ جمعہ میں چندے اور صدقات کی اپیل کرنا جائز ہے۔
 دیکھئے مند الحمیدی تحقیقی (۳۱ کوسندہ حسن) اور سنن التر مذی (۵۱۱ وقال: ''حسن صحح'' وصححہ ابن خزیمہ: ۹۹ کا ۱۸۳۰،۱۸۳۰)

**19**) خطبہ جمعہ میں خطیب کا دونوں ہاتھوں سے دائمیں بائمیں اشارے کرنا اور ( دھواں دھارا نداز میں ) ہوامیں ہاتھ لہرانا وغیرہ ثابت نہیں ہے۔

 \* الحطبة جعدى حالت ميں خطيب (كى اجازت) كے ساتھ شرعى ومود بانہ سوال
 جواب كے علاوہ سامعين كے لئے ہرتم كى گفتگونغ اور حرام ہے۔

ممانعت کے لئے دیکھئے سی بخاری (۱۰،۹۳۴) اور سیح مسلم (۸۵۷،۸۵۱)

۲۱) خطبه جمعه میں امام یعنی خطیب کی طرف رُخ کرنا چاہئے ۔ جبیبا کہ قاضی شریح ، عامر

الشعمی اورنظر بن انس وغیر ہم تابعین سے ثابت ہے۔ دیکھئے مصنف ابن الی شیبہ (۱۸۸۲ میں اورنظر بن انس دلیاتی سے ۵۲۲۷ وسندہ صحیح ، ح ۵۲۳۰ وسندہ صحیح ، کا محتلف میں بلکہ سید تا انس دلیاتی سے ۵۲۲۷ وسندہ سے کہ انھوں نے جمعہ کے دن منبر (یعنی خطیب) کی طرف رُخ کیا۔

(مصنف ابن ابي شيبة ١٨١١ ح ٥٢٣٣٥ وسنده مجيح ، نيز و يكيئ الاوسط لا بن المنذ رمهر٥٠ ـ ٥٥)

۲۲) خطبه بهمعه کی حالت میں سامعین کا گوٹھ مار کر بیٹھناممنوع ہے۔

د كيهيئسنن الى داود (١١١٠، وسنده حسن وحسنه التريذي:٥١٣)

٣٣) جمعہ كے دن اگركوئى شخص مسجد ميں داخل ہو (لعنی مسجد ميں پاؤں رکھ) تو وہاں قريب كے لوگوں كو (آہستہ سے ) سلام كہنا جائز ہے، جبيها كه تھم بن عتيبہ اور حماد بن ابی سليمان سے ثابت ہے اور وہ لوگ اس كا جواب دیں گے۔

( و يكي مصنف ابن اني شيبه ١٢٠١ ت ٥٢٦٠ وسنده ميح )

اوراس حالت میں سلام نہ کہنا اور جواب نہ دینا بھی جائز ہے جبیبا کہ ابراہیم خعی کے اثر ہے معلوم ہوتا ہے۔

و كيميئه مصنف اين الي شيبه (٢ مر١٢ اح ٥٢ ٢٦ وسنده صحيح ، ح ٥٢ ٢٨ وسنده صحيح ) اورفقره: ٧

٧٤) مرخطبين ني مَاليَّيْزُ بردرود پرهناچا ہے۔

سیدناعلی دخالفیٔ منبر پر چڑھے تو اللہ کی حمد و ثنابیان کی اور نبی منگافیئی پر درود پڑھا۔الخ (زوائد عبداللہ بن احمالی مندالا مام احمد ارد ۱۰ مرحد درد مسیح)

نيز د كيهيئ جلاءالافهام في فضل الصلوّة والسلام على محمد خير الانام مَثَاثِيَّةُمْ (ص ١٨-٣-١٧٣١، اورنسخه محققه بتحقيق الشيخ مشهور حسن ص ٣٣٨\_ ٣٣٨) اور كتاب الام للشافعي ( ١٠٠٠، مخضر المرني ص ٢٤)

۲۵) محد بن زید بن عبدالله بن عمر بن الخطاب رحمه الله سے روایت ہے کہ جمعہ کے دن ابو ہریرہ (روایت ہے کہ جمعہ کے دن ابو ہریرہ (روایت کا منبر کی ایک طرف کھڑے ہوجاتے تواپنے جوتوں کے تلوے اپنے بازوؤں پررکھتے پھر منبر کی لکڑی (رُمانہ) پکڑ کر فرماتے: ''ابوالقاسم مَنَّالَيْنِیَّمْ نے فرمایا ،محمد مَنَّالَیْنِیْمْ نے

فر مایاءرسول الله مَنَاتِیْنِمُ نے فر مایاءالصادق المصدوق مَنَاتِیْنِمُ نے فر مایا۔ پھر بعد میں فر ماتے: عربوں کے لئے تباہی ہے اُس شرسے جو قریب ہے۔''

پھر جب مقصورہ کے دروازے کی طرف سے امام کے خروج کی آواز سنتے تو بیٹھ جاتے شجے۔(المتدرک للحاکم ام۱۰۸ اح۲۲ اصحی علی شرطانیٹین وقال الذہبی:'' فیرانقطاع'' یعنی بیروایت منقطع ہے۔۔۱۲/۳۲ مصححہ الحاکم ووافقہ الذہبی!!)

حافظ ذہبی کودوسری موافقت میں تونسیان ہوائیکن اُن کے پہلے قول سے صاف ظاہر ہے کہ بیروایت منقطع ہے کیونکہ محمد بن زید بن عبداللہ بن عمر کی سیدنا ابو ہریرہ رٹائٹن سے ملاقات فابت نہیں ہے۔

اس ضعیف اثر کوسر فراز خان صفدر دیوبندی نے اس بات کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ''جعد کے خطبہ سے پہلے تقریر کا متعدد صحابۂ کرام سے ثبوت ہے۔'' (راوسنت ص ۳۰۱)

اس سلسلے میں سر فراز خان صفدر نے الا صابہ (ج اص ۱۸۳) کے ذریعے سے سیدناتمیم الداری ڈائٹیڈ کی طرف منسوب ایک بے سند قصہ بھی ذکر کیا ہے جو کہ بے سند ہونے کی وجہ سے غیر خابت اور مردود ہے۔

سیدناعبدالله بن بسر را الله بخته که دن امام کے خروج سے پہلے بیٹھ کرحدیثیں سناتے رہے۔ دیکھئے المستد رک (ار ۲۸۸ ح ۲۱ ۱۰میح ابن خزیمہ ۲۷ ۱۵ ح ۱۸۱۱، وسندہ صحیح )اور یہی مضمون فقرہ نمبر ۱۳۱۰، ذیلی نمبر ۲۷

سیدناعبدالله بن بسر و النفیئو کے اس واقعے سے دیو بندیوں و بر بیلویوں کی مروجہ اردو، پشتو اور پنجا بی وغیرہ تقریروں کا ثبوت کشید کرنا غلط ہے۔ کیونکہ سیدنا عبداللہ بن بسر و النفیئو تو عربی زبان میں حدیثیں سناتے متھے، نہ کہ اردو میا پشتو، پنجا بی میں تقریر کرتے متھ (!) لہٰذا بریلوی کا دیو بندیوں پر دوسر ااعتراض: '' جمعہ کے دن خطبہ سے قبل تقریر کرنا بدعت ہے مگرتم بھی کرتے ہو۔'' جیسا کہ راوسنت میں فدکور ہے (دیکھئے ص ۳۰۱) بالکل

سیح اور بجاہے۔

مقالات ®

اس اعتراض کا جواب صرف اُس دفت ممکن ہے جب آلِ دیو بنداور آلِ بریلی دونوں مل کریہ ثابت کر دیں کہ فلال صحابی پہلے فاری میں تقریر کرتے تھے اور بعد میں جمعہ کے دو خطبے صرف عربی میں پڑھتے تھے۔ اوراگر ایسانہ کرسکیس تو پھراُن کا عربی مسنون خطبہ جمعہ اور قراءتِ قرآن کے بعد اُردو وغیرہ غیر عربی زبانوں میں لوگوں کو سمجھانے کے لئے کتاب و سنت کے ترجمہ وتشریح پراعتراض باطل ہے۔

۲۶) خطبہ جمعہ کے علاوہ دوسراخطبہ (تقریر) بیٹھ کربھی جائز ہے۔(ویکھئے بھے بخاری:۹۲۱) ۲۷) اگر کوئی عذر ہوتو خطیب کسی دوسر شے خص کونماز پڑھانے کے لئے آ گے مصلے پر کھڑا کرسکتا ہے۔ دیکھئے مسائل الا مام احمد واسحاق بن راہویہ (۱۲۲۹ فقرہ:۵۲۲)

کین بہتر یہی ہے کہ خطیب ہی نماز پڑھائے۔

٨) خطبه میں دینِ اسلام اور مسلمانوں کے لئے دعا کرنی چاہے۔

۲۹) جب خطیب خطب بجعد کے لئے عین خطبہ کے وقت آئے تو منبر پر بیٹے جائے ، یعنی وو رکھتیں نہ پڑھے ، جیسا کہ ابوالولید الباجی نے سیدنا عمر رٹالٹیٰؤ کے سیے واقعے سے عابت کیا ہے: '' فإذا خرج عمر و جلس علی المنبر و أذن المؤذنون '' إلخ پھر جب عمر (رٹالٹیٰؤ) تشریف لاتے اور منبر پر بیٹے جاتے اور موذنین اذان دیتے۔ الخ پھر جب عمر (رٹالٹیٰؤ) تشریف لاتے اور منبر پر بیٹے جاتے اور موذنین اذان دیتے۔ الخ

(أمثقيٰ شرح الموطأج ٢ص١١١)

• ۳) جمعہ کے دن (خطیب ہوں یاعام نمازی ،سب کو )اچھالباس پہننا چاہئے۔ دیکھئے سنن الی داود ( ۳۲۳ )اور مسنداحمد ( ۱۱/۳ دسندہ حسن )

٣١) سب سے بہترلباس سفیدلباس ہے۔

د کیھئے سنن ابی داود (۲۱ ۴۰ وسندہ حسن) وصححہ التر مذی (۹۹۴) و ابن حبان ( ۱۳۳۹۔ ۱۳۴۱) والحا کم علیٰ شرط مسلم (۱۷۶۱) ووافقہ الذہبی

دوسرالباس بھی جائز ہے،بشرطیکہ کی شرعی دلیل کےخلاف نہ ہو۔(دیکھے سورۃ الاعراف ۳۲)

٣٢) سيدنا عمرو بن حريث والتفوُّة ہے روايت ہے كەرسول الله مَا اللهِ مَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ

اورآپ نے کالاعمامہ باندھاہواتھا۔ (صححملم:١٣٥٩،داراللام:١٣١١)

" تنبید: سفید عمامہ بھی جائز ہے جبیا کہ حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ مَا اللّٰهِ مَاللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَ

٣٣) ٹوپی پہننا بھی جائزہے۔

و كيهيئة البّاريخ الكبيرللبخاري (١٩٢٨عن ابي موىٰ الاشغرى وللشيء موقو فأعليه وسنده صحيح )

كالله والله مَنْ الله عَنْ مِنْ مِن عَلَى مِن خطب ديا اورآب پردهاري دارسرخ جا در هي \_

(منداحد ١٠٤٤م ١٥ ومنده صحيح بهنن الي واود: ٢٠٥٧)

**٣٥**) خطبرجهد منبر پرې مونا چاہے۔

د كيھئے فقرہ نمبرا،اورمجموع شرح المہذب(۵۲۷۴)

٣٦) منبردائي طرف مونا چاہئے ،جيسا كم مجد نبوى ميں ہے۔

**۳۷**) دورانِ خطبه نعرهٔ تکبیریا کمی قتم کے نعرے بلند کرنا ثابت نہیں ہے۔

۲۸) دورانِ خطبہ خطیب کامقتر ہوں سے بار بارسجان اللہ پڑھاٹا ثابت نہیں ہے۔

۳۹) عوام کے لئے بیضروری ہے کہ دہ صرف سی العقیدہ علاء کے خطبے نیں اور اہلِ بدعت کے ہرشم کے خطبے سے دورر ہیں، جبیبا کہ حدیث:

'' من وقرصاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام ''

جس نے بدعتی کی عزت کی تواس نے اسلام کے گرانے میں مددی۔

(كتاب الشريعة للآجرى ص ٩٦٢ و ٥٠٠٠ وسنده صحيح علمي مقالات ٢٥٥٧ ( منا

اورعام دلائلِ شرعیہ سے ثابت ہے۔

• 3) خطبہ کے آخر میں استغفار کرنا چاہئے ، جبیبا کہ کفار ق المجلس والی صدیث کے عموم سے ثابت ہے۔ دیکھے سنن الی داود (۲۸۵۷ وسندہ صحیح ، ۲۸۵۹ وسندہ حسن)

(۱۸/ مارچ ۲۰۱۰)

مقالات <sup>®</sup>

## گاؤں میں نماز جمعہ کی تحقیق

[ میصنمون بعض دیوبندی اوگول کی تحریروں کے جواب میں تکھا گیا ہے۔]

الحمدالله رب العالمين والصّالوة والسّلام علي رسوله الأمين، أما بعد:

ارشادِ بارى تعالى ب: ﴿ يَا يَهُمَا الَّذِيْنَ امَنُوْ آ إِذَا نُوْدِى لِلصَّلوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْ اللهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ﴿ ﴾ [سررة الجمد: ٩]

''اےایمان دالو!جباذان ہونماز کی دن جمعہ کے ،تو دوڑ داللہ کی یا دکو،اور چھوڑ دو پیچنا۔''

(ترجمه شاه عبدالقادر دبلوي ص ۲۲۸)

احمطی لا موری دیو بندی نے اس آیت کا درج ذیل ترجم لکھا ہے:

''اےا یمان والو جب بُمعہ کے دن نماز کے لئے اذان دی جائے تو ذکرِ الٰہی کی طرف کیکو

اورخر پدوفر وخت چهور دو' (مترجم قرآن عزیز م۸۸۸ تغییرمحمودج ۳۵۹)

عبدالحق حقانی نے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کہا:

''مسلمانوں! جب جمعہ کے روزنماز کے لئے اذان دیجائے تواللہ کی یاد کے لئے جلدی چلو اور سودا چھوڑ دؤ' (تغییر حقانی جے مص ۱۲۵)

اشر فعلی تھانوی دیوبندی نے آیت مذکورہ کے ترجے میں کہا:

''اے ایمان والو! جب جمعہ کے روز نماز کے لئے اذان کہی جایا کرے تو تم اللہ کی یاد کی

طرف چل پرا کرواورخریدوفروخت چپوژ دیا کرو'' (بیان القرآن ج اجله ۱۳ م)

شبیراحمدعثانی دیوبندی نے لکھاہے:''اور دوڑنے سے مُراد پورے اہتمام اورمستعدی کے

ساتھ جانا ہے۔ بھاگنا مراز ہیں۔ ' (تغیر عثانی ص ۲۳۷)

آیت مذکوره میں ﴿ یَا یُکھا الَّذِیْنَ امَنُوْآ ﴾ ہے مراد المؤمنین ہیں۔ مشہور مفسرِ قرآن الام ابوجعفرابن جریرالطبر ی السنی رحمداللہ نے لکھا ہے: ''یقول تعالیٰ ذکرہ للمؤمنین به من عبادہ .... ''الخ الله تعالی اپنے مومنین بندول سے فرما تا ہے...الخ کر تغیر طبریج ۱۵۳۸) علامه قرطبی نے لکھا ہے:'' خاطب الله المؤمنین بالجمعة دون الکافرین ..'' الله نے جمعہ کے ساتھ مومنین سے خطاب فرمایا ہے، کافروں سے نہیں...

(تفير قرطبي ج١٥ص١٠٠)

قاضى ابوبكر بن العربي الماكل في فرمايا: " ظهو في أن المدحاطب بالجمعة المؤمنون دون الكفار "ظامريه به كه جمعه كماتح المؤمنون كوخطاب كيا كيا ب، كفاركوبيس - (احكام القرآن جهم ١٨٠٢)

حافظ ابن كثير نے فرمایا: '' و قد أمر الله المؤمنین بالاجتماع لعبادت بوم المجمعة '' اورالله نے جعرکے دن اپنی عبادت کے لئے المؤمنین کو حکم فرمایا ہے کہ وہ جمع ہوجا كيں۔ (تغیراین كثرنز محققہ جسام ۵۵۹)

نيز د كيهي تفسير الخطيب الشربني (ج ٢٠٥٥) اورتفسير السعدي (ج ٢٥٠٥)

خطيب شربني في كلهام: "أي : أقروا بالسنتهم بالإيمان "

یعنی وہ لوگ جنھوں نے اپنی زبانوں سے ایمان کا افر ارکیا ہے۔ (تفیر شربنی جہ س۳۵) مفسرین کی ان تفییروں سے ثابت ہوا کہ آیت ِ فد کورہ میں المعؤ منین (تمام مونین) مراد

ہیں۔المسفومنین میںال(الف لام)استغراقی ہے لہذا جن کی تخصیص دلیل سے ثابت ہے، اُن کے علاوہ تمام مونین مراد ہیں۔

ا مام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت سے فرضیت جمعہ پراستدلال کیا ہے۔ دیکھئے سیح بخاری ( کتاب الجمعہ باب فرض الجمعة بل ح۲۷۸)

ریسی بن الخطاب رفی این است بی تشریح میں فرماتے تھے: 'فامضو ا إلی ذکر الله'' سیدناعمر بن الخطاب رفی نفیز اس آیت کی تشریح میں فرماتے تھے: 'فامضو ا إلی ذکر الله'' پس الله کے ذکر کی طرف چلو۔ (تغییر ابن جربیطیری ۲۸ص ۲۵ وسند و شیخ)

صحابی کی تشریح سے مقابلے میں عینی حنفی کا '' دوڑ نا'' معنی کرنا غلط ہے۔

آیتِ ندکورہ میں سعی کامعنی'' دوڑ نا'' کرنا آ ثارِ صحابہ کے بھی خلاف ہے اور دیو بندی اکابر کے بھی خلاف ہے۔

﴿ وَ ذَرُوا الْبَيْسِعَ ﴾ كاجومفهوم محمد قاسم نا نوتوى ديو بندى نے بتايا ہے، غلط بےلہذا اعلاء السنن (٨١٨) نامى ديو بندى كتاب كاحواله فضول ہے۔

اس آیت کوذکرکر کامام ابو بکر محمد بن ابرایم بن المند رالنیم ابوری رحمه الله (متوفی ۱۳۱۸ ) فی کامام به نام ظاهر کتاب الله عز وجل یجب و لا یجوز أن یستشنی من ظاهر الکتاب جماعة دون عدد جماعة بغیر حجة ، و لو کان لله فی عدد دون عدد مراد لبین ذلك فی کتابه أو علی لسان نبیه علی الله فی عدد دون عدد مراد لبین ذلك فی کتابه أو علی لسان نبیه علی الله فی عدد دون عدد مراد لبین ذلك فی کتابه أو علی لسان نبیه علی ظاهر فلما عم و لم یخص کانت الجمعة علی کل جماعة فی دار اقامة علی ظاهر الكتاب ولیس لأحد مع عموم الكتاب أن یخرج قومًا من جملة بغیر حجة یفزع إلیها... "

تحقیقِ نہ کور سے ثابت ہوا کہ آیتِ نہ کورہ میں شہری مونین کے ساتھ ویہاتی مونین مونین کے ساتھ ویہاتی مونین بھی شمال ہیں۔ جس طرح شہروں میں اذان (نداء) ہوتی ہے، اُس طرح گاؤں میں بھی اذان ہوتی ہے لئے جانا اذان ہوتی ہے لئہذا جب گاؤں میں جمعہ کی اذان دی جائے جانا ضروری ہے اور کسی آیت یا حدیث میں گاؤں میں نما زجعہ کی اذان کہنے سے منع نہیں کیا گیا لہٰذا محمد تقی عثانی ویو بندی کی کتاب درس تر ندی کا حوالہ نضول ہے۔

سعودی عرب کے چیف جسٹس شخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا:''نماز جعداورخطبہ کے قیام کے لئے کم از کم کتنے آ دمیوں کا ہونا شرط ہے؟'' تو انھوں نے جواب دیا:

"اس مسئلہ میں اہل علم کا بہت اختلاف ہے۔ صبیح ترقول یہ ہے کہ تین آ دمیوں کا ہونا کا گی ہے۔ ایک امام اور اس کے علاوہ دواور آ دمی ۔ جُب کی بستی میں تین ایسے آ دمی موجود ہوں جوشر عاً مکلف، آ زاداور اس بستی کے رہنے والے ہوں تو وہ جعہ قائم کریں، ظہر نہ پڑھیں۔ کیونکہ نماز جعہ کی بشروعیت اور فرضیت پر دلالت کرنے والے دلائل تین آور اس سے زیادہ جنتے بھی آ دمی ہوں سب پر عام ہے۔ " (فادی جاس ۲۵۰۵)

سعودى عرب كمشهورمفتى شخ محمد بن صالح ابن العثيمين رحم الله في الكرمديث سه استدلال كرت بوع فرمايا: فيدل ذلك على جواز اقامة الجمعة بالقرى و انه لا يشترط لاقامة الجمعة المصر الجامع كما قاله طائفة من العلماء . و ممن ذهب إلى جواز اقامة الجمعة في القرى: عمر بن عبد العزيز و عطاء و مكحول و عكرمة والأوزاعي و مالك و الليث بن سعد والشافعي و أحمد و إسحاق و كان ابن عمر يمر بالمياه بين مكة والمدينة فيرى أهلها يجمعون فلا يعيب عليهم ... "

پس بیاس پردلیل ہے کہ گاؤں میں جعہ قائم کرنا جائز ہے ادر جعہ قائم کرنے کے لئے مصر جامع کی شرطنہیں ہے جبیبا کہ علماء کی ایک جماعت نے کہاہے۔

عمر بن عبدالعزیز ،عطاء ،مکول ،عکرمہ ،اوزاعی ، مالک ،لیٹ بن سعد ، شافعی ،احمداور اسحاق گاؤں میں نماز جمعہ قائم کرنے کے جواز کے قائل تھے اور ابن عمر ( رٹیائٹیئز ) کمہ اور مدینہ کے درمیان پانی والی جگہوں پرلوگوں کو جمعہ پڑھتے و کھتے تو اُن پرانکار ( لیمن اُن کارد ) نہیں کرتے تھے ... (شِخ ابن ٹیمین کی شرح مجے بناری ج مص ۸۹۹٬۵۹۸)

ا ما الک (بن انس رحمه الله) نے فرمایا: مکه اور مدینہ کے درمیان پانیوں کے پاس محمد

(مَنَّا الْمَيْمِ ) كَصَابِ ( وَنَالَيْمَ ) جمع رَبِّ حَتَّ يَقِ ( مَصَف ابن ابن شِبِ ٢٠٥٢ مند ، وَحَجَ ) ابن جماح فَى كاليك تول بيان كياجا تا ہے: " ان قوله تعالى ( فاسعوا الى ذكر الله ) ليس على اطلاقه اتفاقًا بين الائمة اذلا يجوز اقامتها في البوادي اجماعًا " " بِشك الله تعالى كا تول ( فاسعوا الى ذكر الله ) مطلق ( يعني عام ) نبيس آئمه ك درميان متفقطور پرجبكه ويهات ميں جمع كا قائم كرنا اجماعًا جائز نبيل "

ا: این جام حنفی نے ائمہ کے اتفاق کا ثبوت پیش نہیں کیا۔

۲: البوادی کا اردوتر جمہ ' دیہات' تو غلط ہے جبیبا کہ آگے آرہا ہے اور صحیح ترجمہ پڑنگل، صحرابے لیکن ابن ہمام نے جنگل صحرابیں جمعہ کے ناجائز ہونے پر اجماع کا ثبوت پیش نہیں کیا اور اس جعلی اجماع کے رد کے لئے مصنف ابن ابی شیبہ کا ندکورہ بالا ایک حوالہ ہی کافی ہے۔ کیا خیال ہے؟ اگر امیر المونین اپنی فوج کے ساتھ جنگل یا صحرابیں نماز جمعہ پڑھ لیں تو حفیوں کے نزدیک مینماز ہوجائے گی یانہیں؟!

۳: بوادی کاتر جمد دیبات غلط ہے۔ بوادی کا واحد با دیہ ہے جو کھلے جنگل کو کہتے ہیں۔
 دیکھئے لغت کی کتاب القاموس الوحید (ص۱۵۵)

ابو بکرالجصاص حنی نے دعویٰ کیا ہے کہ بوادی اور مناال الاعراب میں جمعہ جائز نہیں ہے۔ اس قول کے سلسلے میں جار باتیں پیش خدمت ہیں:

 ا: بوادی دیبات کونبیس بلکه کھلے جنگل کو کہتے ہیں لہذا گاؤں میں جمعہ کے خلاف بی قول پیش کرنا غلط ہے۔

۲: مناہل کا داحد منصل ہے جو پانی کے گھاٹ ادر جنگل میں مسافر دں کی منزل پڑاؤ کو کہتے ہیں۔د کیھئے القاموس الوحید (ص۱۵۸) لہٰذا قول ندکور کا تعلق گاؤں سے نہیں ہے۔

m: امام ما لک رحمه الله نے فرمایا کہ صحابہ کرام مے اور مدینے کے درمیان پانی کی جگہوں

مقالات ® المعالدة الم

( گھاٹ ) کے پاس نماز جعہ پڑھتے تھے۔حوالہ سابقہ صفحے پرگزر چکا ہے۔ لہذاا جماع کا دعویٰ باطل ہوا۔

۳: اگرخلیفة المسلمین جنگل اورگھاٹ پر جمعہ پڑھے تو علاء کے ایک گروہ کے نز دیک جمعہ صحیح ہے لہذاا جماع کا دعویٰ باطل ہوا۔

## ويهات مين خريد وفروخت

سائک حقیقت ہے کہ گاؤں میں بھی خرید وفروخت ہوتی ہے۔ ہر گاؤں میں ایک آدھ دکان ضرور ہوتی ہے۔ ہر گاؤں میں ایک آدھ د دکان ضرور ہوتی ہے جہاں سے لوگ اپنی ضروریات ندگی کی اشیاء خریدتے ہیں۔ زمینوں پر جوفصلیں اُگٹی ہیں مثلاً گندم وغیرہ ، اُن کی بھی خرید و فروخت ہوتی ہے لہذا ﴿ وَ ذَرُوا الْمُنْعَ ﴾ سے تھم میں دیبات بھی شامل ہیں۔

اگر کوئی کے کہ دیہات میں ہر چیز نہیں ملتی تو عرض ہے کہ بعض شہروں میں بھی ہر چیز نہیں ملتی بلکہ اُن شہروں کے باشندے دوسرے شہروں میں جا کرمطلوبہ چیز بی خریدتے ہیں مثلاً حضروشہر میں بہت عرصہ تک کارپٹ نہیں ملتا تھا تو لوگ اٹک شہر جاتے تا کہ کارپٹ خریدیں ۔ بعض اوقات ایک چیز اٹک میں بھی نہیں ملتی تو لوگ وہ چیز خریدنے کے لئے راولپنڈی، اسلام آبادیا پٹاوروغیرہ چلے جاتے ہیں۔

یادرے کہ آیت جمعہ دیہا توں کا استناء کی دلیل سے ثابت نہیں ہے۔
تنبیہ: اجماع بھی شرعی جمت ہے لہذا جس کی تخصیص اجماع سے ثابت ہے وہ تھیک ہے
لیکن یادرہے کہ آیت فیدکورہ کے عموم سے دیہاتی کا خارج ہونا اجماع سے ثابت نہیں ہے۔
دوسری دلیل: سیدنا طارق بن شہاب صحابی ڈائٹی سے روایت ہے کہ نبی مثال فی خرمایا:
((الجمعة حق واجب علی کل مسلم فی جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة أو صبی أو مریض.))

ہرمسلم پر جماعت کے ساتھ جمعہ حق اور واجب ہے سوائے جار کے: زرخرید غلام، عورت،

پچه يا مريض \_ (سنن اني داود: ١٤٠١ماس كي سندطار ق بن شهاب الناتية تك صحح ب-)

روایت ِندکورہ کے بارے میں امام ابوداود نے فر مایا: طارق بن شہاب ( راہنی عُنْهُ ) نے نبی سَلَ اللَّهِ عَلَم

کود یکھااورآب سے کھی جھی نہیں سنا۔ (سنن ابی داورص ۱۲۸)

علامہ نو وی نے الخلاصہ میں کہا: اور ( ابو داو د کا ) بیقول حدیث کے صیح ہونے پر جرح نہیں کرتا کیونکہ بیصحابی کی مرسل ہے اور بیے جت ہے اور (بیر) حدیث بخاری ومسلم کی شرط ير ہے۔(نصب الرابيج ٢ ص١٩٩)

مزیدعرض ہے کہ مرسل صحابی کے بارے میں حافظ ابن حجر العسقلانی نے فرمایا:

"وقد اتفق المحدثون على أنه في حكم الموصول "اورمحدثين كااس يراتفاق ہے کہ بیموصول کے حکم میں ہے۔ (ہدی الساری ص ۳۵، الحدیث الثالث من كتاب الطہارة)

نيز د كيهيّا خصارعلوم الحديث لا بن كثير (ار١٥٨،١٥٨) اورمقدمه ابن الصلاح (ص٥٥)

محمر عبید الله الاسعدی نے مرسل صحابی کے بارے میں لکھا ہے: ''جہور کے نزویک مقبول و لائق احتجاج ہے' (علوم الحدیث ص ١٣٥، اس كتاب رحبيب الرحمٰ عظمى ديوبندى كى تتريظ ہے۔)

خلاصدىيے كسيدناطارق بن شهاب طالني كى بيان كرده حديث صحح بيا والممدللد

آس حدیث سے ثابت ہوا کہ استثناء والے اشخاص کے علاوہ ہر شخص پر جمعہ واجب ہاوراس میں دیباتی کا اسٹناء کی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔

تىسرى دكىل: سىدە هفصه فرانغائ سے روايت بىكەنى مَانْ الْيَمْ نْهُ مَانْ ((على كل محتلم رواح الجمعة .))الخ مربالغ پر جمدکے لئے جاناضروری ہے۔الخ

(سنن الي داود:٣٣٣ دسنده صحح وصححه ابن خزيمه:٢١ ١٥، دابن حبان [الاحسان]:١١٠٤)

اس روایت ہے بھی ثابت ہے کہ ہر بالغ شہری اور دیہاتی پر جمعہ ضروری ہے۔ المام ابن ثزيمه رحمه الله فرمايا: " ففوض الجمعة واجب على كل بالغ " اور ہر بالغ یر جمعہ فرض ہے۔ (می این دیدج سم اااح١١١)

تحتکم سے ہر بالغ مراد ہے، جاہے وہشہر میں رہتا ہو یا گاؤں میں اور جس کی تخصیص

دلیل سے ثابت ہوجائے مثلاً بالغ غلام اور مسافر تووہ اس کے عموم سے خارج ہے کیکن یاد رہے کددیہاتی کی تخصیص کسی دلیل سے ثابت نہیں ہے۔

چوشی ولیل: رسول الله منافین فی منبر پر کھڑے ہو کرفر مایا: ((لیستھین آقوام عن و دعهم الجمعات أو لیختمن الله علی قلوبهم ثم لیکونن من الغافلین .))
لوگوں کو جمع (جمعہ کی نمازیں) ترک کرنے سے رکنا چاہئے یا الله اُن کے دلوں پر مہر لگا دے گا پھروہ غافلوں میں سے ہوجا کیں گے۔ (میح مسلم: ۸۲۵، ترقیم دار السلام: ۲۰۰۲)

يانچوس وليل: سيدنا ابوالجعد الضمرى وللفيئ سيروايت بكرسول الله مَالَيْظِم نَ فَرَمَايا: (( من توك ثلاث جمع تهاوناً بها طبع الله على قلبه .))

جو شخص سستی کرتے ہوئے اور حقیر سمجھتے ہوئے تین جمعے ترک کردے گا تو اللہ اُس کے ول پر مہر لگا دے گا۔ (سنن ابی داود:۱۰۵۲، دسندہ حسن وحسنه التر ندی: ۵۰۰ وصححہ ابن ٹزیمہ:۱۸۵۷، وابن حبان ۱ الموارد: ۵۵۴٬۵۵۳ والحا کم علی شرط سلم ار ۲۸ دوانقہ الذہبی)

چھٹی ولیل: سیدنا جابر بن عبدالله الانصاری را الله علی قلبه می می الله علی قلبه می الله علی عدر کے بغیر تین دفعہ جمعہ ترک کروے والله اس کے دل پر (نفاق کی) مہرلگادیتا ہے۔

(منداحية ٣٣٢ بر ١٣٣٢ وسنده حسن واللفظ له ماين ماجه ١١٢٦، ومحجه اين خزيمه ٢٠ ١٨٥، واليوميري في زوا كداين ماجه )

سا تویں دلیل: سیدنا ابوقادہ ڈاٹنے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَثَاثِیَّ نظم اللہ عَالَیْکِمْ نے فر مایا: جو خص کسی ضرورت کے بغیر تین جمعے ترک کردیے تو اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے۔

(منداحمة ٢٥٥٥ ١٠٠ وسنده وسن بشرح مشكل الآثار للطحاوي جهم ٢١٠ ٣١٨٣)

آ تھویں دلیل: سیدنا عقبہ بن عامر الجہنی رٹائٹنئ ہے ایک روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ مثالی ہی است کی ہلاکت اُن لوگوں کے ہاتھوں پر بیان فرمائی جو ((یدعون المجماعات و المجمع)) نماز باجماعت اور جمعے پڑھنا چھوڑ دیں گے۔

( كتاب المعرف والثاريخ للا مام يعقوب بن سفيان الفارى ج اص ٥٠٥ وسنده حسن، شعب الايمان للبيتى

ج ۴۳ ا۳۶ ح ۳۹ ۲۷ نسخه محققه و قال الحقق: اسناد ه<sup>حس</sup>ن )

نویں دلیل: سیدنا عبداللہ بن مسعود رالنی سے روایت ہے کہ نبی مَنَّالَیْمُ نے اُن لوگوں اُ اُس کے بارے میں فرمایا جو جمعہ سے پیچے رہتے تھے: ((لقد هممت اُن آمر رجلاً یصلّی بالناس ثم اُحرّق علی رجال یتخلفون عن الجمعة بیوتهم.))

میں نے بدارادہ کیا کہ ایک آ دمی کونماز پڑھانے کا حکم دوں پھراُن لوگوں کے گھروں کوجلا دول جو جمعہ سے پیچھے رہتے ہیں۔ (صححملم:۱۵۲،داراللام:۱۴۸۵)

وسوي وليل: سيدناابوموى الاشعرى والنيء سروايت بكه نبي مَا النيم في مَا النيم في مَا النيم في مايا:

ہرمسلمان پر جماعت کے ساتھ جمعہ حق واجب ہے سوائے جار کے: زرخر یدغلام، یاعورت، یا بچہ یا مریض ۔ (المتدرک للحائم جام ۱۸۸ ح ۲۸۱ ۱۰، وصحی علی شرط اشیخین وقال الذہبی صحیح)

اس حدیث کوحافظ ابن حجرنے شاذ قرار دیا ہے لیکن اس کے سارے راوی ثقہ ہیں اور حاکم وذہبی دونوں نے اسے سیح کہا ہے۔اصولِ حدیث کا بیمسئلہ ہے کہ ثقہ راوی کی زیادت معتبر ہوتی ہے۔سرفراز خان صفدر دیو بندی نے لکھاہے:

''اورتمام محدثین کااس امر میں اتفاق ہے۔ کہ ثقہ کی زیادت قابل قبول ہے۔''

(احسن الكلاط مع دوم ج اص ۱۹۳ ، باب دوم پیلی حدیث)

ان دس دلائل اور دیگر دلائل کا خلاصہ بیہ ہے کہ ہرمسلمان پرنمازِ جمعہ فرض ہے، سوائے اُن کے جن کی شخصیص یا استثناء دلیل کے ساتھ ثابت ہے۔ درج ذیل معذورین کی شخصیص دلائل کے ساتھ ثابت ہے:

ا: غلام

۲: عورت

٣: نابالغ بچه

۳: بهار

۵: مسافر

۲: شرعی عذر مثلاً بارش وغیره

2: خوف

لیکن کسی ایک دلیل میں بھی دیہاتی کا استثناء یا شخصیص ثابت نہیں لہٰذا نتیجہ بید نکلا کہ ہرشہری اور دیہاتی پر جمعہ فرض ہے، سوائے اُن کے جن کی شخصیص ثابت ہے۔

## آ ثارسلف صالحين

ان دلائل مْدُوره كِ بعداب آثارِسلف صالحين بيش خدمت مين:

الدين عبد الله بن عباس الله في النفي المن عبد السجمعة ثلاث جمع من المات السجمعة ثلاث جمع من المات فقد نبذ الإسلام وراء ظهره "جمش في المات فقد نبذ الإسلام وراء ظهره "جمل في المات في المات الم

(منداني يعلى ج ۵ص ۱۰ تر ۲۵۱۲ وسنده صحيح وقال الهيثى في مجمع الزوائد ۱۹۲۷: "ورجال ورجال الصحيح"

الجمعة فكتب: جمّعوا حيث كنتم "أنهو كتبوا إلى عمر يسالونه عن الجمعة فكتب: جمّعوا حيث كنتم "أنهول في (سيدنا) عمر (رالنفيّ) كى طرف المجمعة فكتب: جمّعوا حيث كنتم "أنهول في (سيدنا) عمر (رالنفيّ) كى طرف كلها، وه جمعه كي بارے ميں يو چهر بي تقيق أنهول في كله بهيجا: تم جهال بهي موجمعه برطهور (معنف ابن الى شيدن ٢٥٠١٨ ١٠٨٥ وسنده مجمع)

اس اثر سے معلوم ہوا کہ (بہت ہے) لوگوں نے سیدناعمر ڈلاٹٹٹؤ سے جعہ پڑھنے کا مسئلہ پوچھاتھا تو انھوں نے لوگوں کو تھم دیا :تم جہاں بھی ہونما زِجعہ پڑھو۔

اس الررام ما بن الى شيب في درج ذيل باب بالدهاب

'' من كان يوى الجمعة فى القوى وغيرها ''جوُّخُصْ گاؤَل وغيره بين جعد كا قائل ہے۔ (مصنف ابن الی شیبہ شخیق محمد السلام شاہین جاص ۴۳۰)

لینی محدثین کرام نے اس اثر سے بیٹابت کیا ہے کہ گاؤں وغیرہ میں جمعہ پڑھنا

چاہئے۔حافظ ابن حجر العسقلانی نے فرمایا:'' و هذا یشمل المدن و القری '' اوریشہروں اور گاؤں پر مشتمل ہے۔ (نتخ الباری ۲۳۸۰ متحت ۸۹۲۷) لینی اس فارو تی تھم سے مرادشہر بھی ہیں اور گاؤں بھی ہیں۔

بینظا ہر ہے کہ لوگ شہروں میں بھی رہتے تھے اور دیہات وغیرہ میں بھی رہتے تھے اور اس اثر میں صرف سید نا ابو ہریرہ وہلائٹیو کا سوال نہیں بلکہ بہت سے لوگوں نے بید سئلہ بوجھا تھا۔

امام ابو مکرین ابی شیبہاور حافظ ابن حجر العسقلانی کی اس تشریح کے مقابلے میں عینی حنفی کی تاویل باطل ہے۔

امام الوب السختیانی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ مکے اور مدینے کے درمیان پانی والی جگہوں پر رہے والے اللہ خلیفہ ) نے لکھ بھیجا تھا کہ خگہوں پر رہے والے لوگوں کی طرف عمر بن عبد العزیز (رحمہ اللہ خلیفہ ) نے لکھ بھیجا تھا کہ نمازِ جمعہ پڑھو۔ (مصنف عبد الرزاق جسم ۱۹۹۵ ۱۸۱۵ وسندہ تھیجے)

اس اڑکے بعدامام عبدالرزاق نے بغیر کس سند کے لکھا ہے کہ عطاء نے فر مایا:

ممیں یہ پتاچلا ہے کہ مصر جامع کے علاوہ جمعہ نہیں ہے۔ (ایشام ۱۲۹)

اس کی سند منقطع اور بے سند ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔

امام زہری رحمہ اللہ (تابعی) سے امام عمر بن راشد نے ایسے گاؤں کے بارے میں پوچھا جو جامعہ نہ ہو (یعنی چھوٹا گاؤں ہو) جس میں لوگ جمعہ پڑھتے ہیں، کیا میں اُن کے ساتھ جمعہ پڑھوں اور قصر کروں؟ تو اُنھوں نے فرمایا: جی ہاں!

أ (مصنف عبدالرزاق ج٣ص ١٤ ح١٨٨٥ وسنده صحح)

اس انڑ ہے معلوم ہوا کہ امام زہری کے نزدیکے چھوٹے گاؤں میں بھی جعہ پڑھنا جائز ہے۔

سیدناانس را النیز کے بارے میں عبدالدائم جلالی دیوبندی نے لکھا ہے:

''اورآ پ کامکان بھرہ ہے دومیل کے فاصلے پرزاویہ نامی گاؤں میں تھا۔''

(صحیح بخاری:مطبوعه السكتبة العربيدا قبال ناؤن لا مورج اص ٥٠٩ قبل ح ٨٢٠)

سيدنا انس رِ النَّيْ كَ بارے ميں صحيح بخارى ميں لكھا ہوا ہے كـ " أحيانًا يجمع و أحيانًا لا

مقالات<sup>©</sup>

یجمّع ''آپ بعض دفعہ جمعہ پڑھتے تھے اور بعض دفعہ جبحنہیں پڑھتے تھے۔ ( قبل ۹۰۲) جمعہ نہ پڑھتے تھے کی تشریح میں عبدالدائم جلالی نے لکھاہے:

> ''(بلکہ بھرہ کی جامع متجدمیں آگر پڑھتے تھے)'' (سیح بخاری مترجم جام ۵۰۹) حافظ ابن مجرنے اس اثر کی تشریح میں لکھاہے:

" أي يصلى بمن معه الجمعة أو يشهد الجمعة بجامع البصرة"

لینی آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جمعہ پڑھ لیتے یا بھرے کی جامع مسجد میں جمعہ پڑھتے تھے۔ (نتح الباریج ۲۲ م۳۸۵ تحت ۹۰۲)

> سیدناانس ڈلٹٹئز زادیہ(نامی ایک گاؤں) میں عید کی نماز پڑھتے تھے۔ دیکھئے سیح بخاری (قبل ح ۹۸۷ کتاب العیدین باب اذافاتہ العیدیصلی رکعتین ) جبعید کی نماز گاؤں میں جائز ہے توجمہ بدرجہ اولی جائز ہے۔

 امام ما لک رحمہ اللہ نے بتایا کہ مکہ اور مدینہ کے در میان پانی والی جگہوں کے پاس صحابہ (رضی اللہ عنہم اجمعین ) جمعہ پڑھتے تھے۔(مصنف ابن ابی شیبہ ۲۰۵۰، وسندہ صحیح الی الا مام الک)

 امام بخاری رحمه الله نے سیح بخاری میں 'باب الجمعة فی القوی و المدن '' باندھ کربیا شارہ کیا ہے کہ گاؤں اور شہروں میں جمعہ جائز ہے۔

ندکورہ باب کے لئے دیکھیے بخاری (مع فتح الباری ج ۲ص ۳۷۹)

ا حافظا بن ججرنے لکھا ہے:

'' و عند عبدالرزاق باسناد صحیح عن ابن عمر أنه کان یری اهل المیاه بین مکة و المدینة یجمعون فلایعیب علیهم ''اور شیخ سند کے ساتھ عبدالرزاق کی روایت ہے کہ ابن عمر ( را النی کی اور مدینے کے درمیان پائی والی جگہوں پر ہے والے لوگوں کو جعد پڑھتے و کیتے تو اُن پرکوئی اعتر اض نہیں کرتے تھے۔ (فتح الباری ۲۲م، ۲۸) سیدنا ابن عمر را النی کی طرف منسوب جس روایت میں آیا ہے کہ''إذا کسان علیهم اُمیر فلیجمع'' جب اُن پرکوئی امیر ہوتو جعد پڑھائے۔ (اسن الکبری للیمتی ۱۷۸۳)

اس کی سند مولی لآل سعید بن العاص کے مجہول ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔ نیموی نے لکھا ہے: ''قلت: اسنادہ مجھول'' میں نے کہا: اس کی سند مجہول ہے۔ (آٹار السنن صحصہ مصحبہ مصحبہ

۹) دوسی اور حسن لذاته حدیثوں پرامام ابوداود نے باب باندھاہے:

'' باب المجمعة فى القرى ''گاوُل مِين بِحَعِي باب (سنن الى دادد ١٠٨٥، قبل ١٠٦٥) اور امام ابو داود نے گاوَل مِين جمعه نه ہونے پر کوئی باب نہيں بائد ھاللہٰ دا ثابت ہوا کہ امام ابو داود گاوَں مِين نمازِ جمعہ کے جوازيا وجوب کے قائل تھے۔

خلیل احدسہار نیوری دیوبندی نے اس باب کی تشریح میں لکھا ہے:

'' أي حكم الجمعة في القرى فتجب على أهل القرى أن يجمعوا فيها…'' لين ديبات ميں جمعدكاتهم پس ديباتيوں پر جمعه پڑھناواجب ہے…الخ

(بذل المجودج ٢ ص ٢٨ مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت لبنان)

• 1) عطاء بن الى رباح (تابعى) رحمه الله فرمايا: "إذا كانت قرية لازقة بعضها ببعض جمّعوا" اگراييا گاؤل مو، جس كرهرايك دوسر يسيطم موت مون تووه جمعه پرهيس كرد وسر مصنف ابن الى شيرمطوعه: مكتهة الرشد الرياض جمل ۵۱۸ تر ۵۱۸ وسنده حن، مصنف ابن الى شير بنوم موامع ۲۵ مر ۵۱۰۸ و مده حن،

اس اثر کے راوی معقل بن عبید الله الجزری رحمه الله جمهور کے مزد یک موثق ہونے کی وجہ سے حسن الحدیث تقے اور باتی سندھیج ہے۔

اس اثر پرامام ابوبکر بن البی شیبانے'' من کسان یسوی السجد معة فسی المقسوی و غیر ها''کاباب باندھ کریٹابت کردیا ہے کہ گاؤں میں جمعہ جائزیا واجب ہے۔

بعض اعتراضات کے جوابات

اب بعض الناس کے بعض اعتر اضات اور شبہات کے جوابات پیش خدمت ہیں: ) سیدنا عبداللہ بن عباس ڈلاٹھۂ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَالِیُٹِیْم کی مسجد کے بعد پہلا مقالات ® قالات ® 182

جمد ' جو اثاء قریة من قری البحرین ، قال عشمان :قریة من قری عبدالقیس '' بحرین کے گاؤں میں سے ایک گاؤں جوا ثا ،عثان (بن الب شیب ) کی روایت کے مطابق : عبدالقیس (قبیلے ) کے گاؤں میں سے ایک گاؤں میں / پڑھا گیا۔ (سنن ابی داود ۱۰۲۸) اس حدیث کی سندھیجے ہے اور عثمان بن البی شیبہ پر بعض الناس کی جرح مردود ہے۔ عثمان فذکورر حمہ اللہ صحیحین ،سنن البی داود ،سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کے راوی تھے۔ صحیح بخاری میں اُن کی تقریباً اکسٹھ (۱۲) روایتیں موجود ہیں۔

د یکھئے مفتاح صحیح البخاری (ص۱۱۱۰ کا ا

جہور محدثین نے اضیں تقد وصدوق قرار دیا ہے اور ایسے راوی پر جرح مردود ہوتی ہے۔ دوسرے سے کدوہ اس روایت میں منفر ذہیں بلکہ محمد بن عبداللہ المخر می نے بھی جوا ٹاکو قرید (گاؤں) کہا ہے۔ دیکھئے سنن ابی داود (مجلد واحد طبع دار السلام ص۱۹۲) امام بیہی کی کتب السنن الکبریٰ میں عبداللہ بن المبارک عن ابراہیم بن طہمان کی روایت

میں بھی'' بجو اٹا قریة من قری عبدالقیس ''کھا ہوا ہے۔ (دیکھے ہے ۱۷۲۰)

معلوم ہوا کہ عثمان بن الی شیبہ رحمہ اللہ پر بیہاں اعتر اض سرے سے مردود ہے اور سے بات عام طالب علموں کو بھی معلوم ہے کہ راوی حدیث کی روایت یا تشریح کے مقابلے میں مجم البکری ہویا کوئی دوسرا مثلاً ابوالحسن المخی وغیرہ ہو،اس کی بات ہمیشہ مردود ہوتی ہے۔

عثان بن ابی شیبہ کے بارے میں بعض الناس نے پرائمری ماسٹر محمد امین اوکاڑوی دیو بندی کی کتاب تجلیات ِصفدر کے حوالے سے تکھا ہے کہ'' جواثی کے بارے میں قریبہ (گاؤں) کالفظ سنن ابوداود میں عثان بن الی شیبہ کا ہے جو کہ خودضعیف راوی ہیں (میزان الاعتدال بحوالہ تجلیات صفدر)''

عرض ہے کہ میزان الاعتدال میں عثمان مذکور کوضعیف نہیں بلکہ 'صبح '' لکھا ہوا ہے۔ (دیکھئے جسم ۳۵ ت ۵۵۱۸)

حافظ ذہبی رحمہ اللہ جس کے ساتھ' صبح'' کی علامت تکھیں تووہ اُن کے نزد کیک ثقہ ہوتا

مقالات<sup>©</sup>

ہے۔ ویکھنے حافظ ابن تجرکی کتاب لسان المیز ان (ج ۲ص ۱۵۹، دوسر انسخہ ج ۲ص ۲۸۹) حافظ زہبی نے اپنی دوسری مشہور کتاب میں عثان ندکور کے بارے میں لکھاہے:

" لا ريب أنه كان حافظًا متقنًا "الخاس ميس كوئي شك نهيس كهوه متقن ( ثقه ) حافظ

شھے۔ (سیراعلام العبلاءج ااص۱۵۲)

منبید: عنان بن ابی شیبدر حمد الله سے قرآن مجید کا غلط طور پر پڑھنا باسند سیح ٹابت نہیں ہے اور اس سلسلے کی ساری روایات ضعیف و مردود ہیں۔

دوسرے بیکددوسرے دو ثقہ راویوں نے بھی قربی(گاؤں) کا لفظ روایت کیا ہے لہذا ثقہ راوی پرجرح سرے سے مردود ہے۔والحمد للد

جوا ثاشم نہیں بلکہ گاؤں تھا اور بیمین ممکن ہے کہ بعد میں شہر ہوگیا ہو۔ حافظ ابن حجر العسقل فی نے اللہ اللہ کا واستعمال أن تكون فی الأول قریة ثم صارت مدینة " اس احتمال كے ساتھ كه بديہ يہلے گاؤں ہواور بعد ميں شہر ہوگيا ہو۔

(فتح الباري جهم ۲۸۱ تخت ۲۸۹۷)

حافظ ابن حجر کے مقابلے میں چود عویں صدی کے نیموی تقلیدی اور درس تر مذی (۲۲۸/۲) : وغیر ہاکے حوالے بے کارہیں ۔

عینی حفی کے بارے میں عبرالحی ککھنوی حنفی نے لکھا ہے: '' و لو لم یک فید وائسحة التعصب المدهبی لکان أجو د و أجود''اورا گرأن میں ندہبی تعصب کی يُونه ہوتی تو بہت بہتر ہوتا۔ (الفوائد البهير ص۳ ۲۲ مجود بن احد بن موی العینی)

سیدنا کعب بن ما لک رطابعی سے روایت ہے کہ (سیدنا) اسعد بن زرارہ (رطابعی اسٹی نے سب سے پہلے ہمیں ھے زُم التبیت (کیستی) میں مقام تقیع پر جمعہ پڑھایا جو کہ بنو بیاضہ کی زمین میں واقع ہے، اسٹ نقع الخضمات بھی کہتے ہیں۔

(سنن ابی داودتر عمة الثیخ ابی انس مجمد سر درگو برقصوری هفطه الله ج اص ۱۹٬۳۶۸ ۱۹٬۳۹۳ و ۱۰،۱۰ باختلاف یسیر ) اس وقت و ہال صحاب کی تعداد حیالیس ( ۴۶ ) تھی۔ د كيهيئسنن الي داو دمع عون المعبود (ج اص١١٣)

اس روایت کی سندحسن لذاتہ ہے، امام المغازی محمد بن اسحاق بن بیار نے ساع کی تصریح کردی ہے۔

د يكھئے تيج ابن خز بميه (ج ٣ص ١١٣ ح ١٤٢) اور تيج ابن الجارود (المنقلي :٢٩١)

اسے ابن خزیمہ اور ابن الجارود کے علاوہ حاکم اور ذہبی دونوں نے مسلم کی شرط پر سیح کہا ہے۔ دیکھتے المستدرک والمخیص (ج اص ۴۸۱)

امام بیمق نے فرمایا: '' و هذا حدیث حسن الإسناد صحیح ''اور بیردیث سند کے لخاظ سے حسن (اور ) صحیح ہے۔ (اِسنن الكبرئ جسم ۱۷۷)

ہرم النبیت مدین طیب کے نزدیک حره بی بیاضه کا ایک موضع تھا۔

د كيهيئ أمنهل العذب المورود شرح سنن ا في داود (ج٢ص٢١٨،٢١٨ واللفظ له)عون المعبود (جاص١٩٣) اور بذل الحجو د (ج٢ص٥٣)

حره بنی بیاضہ کے کہتے ہیں؟اس کی تشریح میں عینی حفی نے فرمایا:

'' هى قرية على ميل من المدينة ''يديرينے سے ايك ميل كے فاصلے پرايك گاؤں تھا يا ہے۔ (شرح بنن الى داوللىنى جهم ٣٩٥)

نيز د كيهيّ بذل الحجو د (ج٢ص٥ تقله عن العيني ) اورعون المعبود (جاص١١٨)

اس حدیث پردرج ذیل محدثین کرام نے گاؤں میں جمعہ کے ابواب باندھے ہیں:

ا: امام ابوداود (قال: باب الجمعة في القرى)

r: كيم (قال: باب العدد الذين إذا كانوا في قرية و حبت عليهم الجمعة)

محدث ابوسلیمان حمر بن محمد الخطائی (متوفی ۱۳۸۸ھ)نے فرمایا:

"و فى الحديث من الفقه أن الجمعة جواز ها فى القرى كجوازها فى المدن و الأمصار لأن حرة بنى بياضة يقال قرية على ميل من المدينة " اور (اس) حديث مين بيفقه كرجن طرح شرون مين جمعه جائز هم، أى طرح و يهات

میں بھی جعہ جائز ہے کیونکہ حرہ بنی بیاضہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مدینے سے ایک میل کے فاصلے پرگاؤں ہے یا تھا۔ (معالم اسنن جاس ۲۱۱)

محدثین کی ان تصریحات کے مقابلے میں بہت بعد کی تفسیر روح المعانی وغیرہ کے حوالوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

بعض الناس نے لکھا ہے کہ'صحابہ نے یہ جمعہ اپنے اجتہاد سے فرضیت ِ جمعہ سے پہلے ہی پڑھ لیا تھا.... یہ جمعہ صحابہ کرامؓ نے اپنے اجتہاد سے پڑھا تھا اور اس وقت جمعہ کے احکام ناز ل بھی نہیں ہوئے تصے لہٰذا اس واقعہ سے کوئی استدلا ل نہیں کیا جاسکتا۔''

(ایک تقلیدی فتوی کاص ۲۰۵)

عرض ہے کہ صحابہ کا بیہ اجتہاد و یو بندی وتقلیدی'' فقہاء'' کے اجتہادات سے ہزار گنا بہتر ہے۔ دوسرے بید کہ اُس وقت رسول الله مَثَّلَیْظِ زندہ تھے کین آپ نے اُن پر کوئی ردنہ فر مایا۔ تیسرے بید کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا بیہ جمعہ ہو گیا تھایا نہیں؟ جواب دیں۔! صحابہ کرام مُثَنَّلَیْظِ کے اجتہادات رد کر کے اپنے تقلیدی ویو بندی اکابر کے اجتہادات منوانا کہاں کا انصاف ہے؟!

يه كهنا كديد مديث مرفوع نبيل م بلكه موقوف من وووجه مردود م:

اول: صحابهٔ کرام کا بیمل اورموقوف روایت تمام حنفی فقهاء کے مقابلے میں راخ اور مضبوط ہے۔کہاںصحابهٔ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اورکہاں حنفی فقہاء؟ سجان اللہ!

دوم: دیوبندی اصولِ حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ''صحابی کا یہ بیان کہ صحابہ ایسا کہتے تھے یا کرتے تھے، یا فلاں کام میں حرج نہیں سیجھتے تھے۔

ا: اگرحضورصلی الله علیه وسلم کے زمانے کی طرف نسبت کر کے ایسا کہا جائے توضیحے یہ ہے کہ مرفوع قراریائے گی جیسے ....''

(علوم الحدیث تالیف محمومیدالله الاسعدی،نظر فانی دَنقر یظ صبیب الرحمٰن اعظمی دیو بندی ۴۳۰) نیز د کیکھئے محمد ارشا دالقاسمی ( دیو بندی ) کی کتاب: ارشا داصول الحدیث ( ص ۵ ۰ ) ای مضمون میں آ ٹارسلف صالحین (اثر نمبر۲) کے تحت گزر چکا ہے کہ سید نا ابو ہر رہوہ (ٹالٹیئی سے روایت ہے: لوگوں نے (سیدنا) عمر (ٹالٹیئی) کی طرف لکھا، وہ جمعہ کے بارے میں پوچھد ہے تھا وہ محمد کے بارے میں پوچھد ہے تھا وہ تھوں نے لکھ بھیجا: تم جہاں بھی ہو جمعہ پڑھو۔

(مصنف ابن افي شيبه ج ٢٥ ص ١ - ١٦ ٨ - ٥ وسنده صحح ، باب من كان برى الجمعة في القرى وغير ما)

عافظا بن جحرنے فرمایا: پیشہروں اور گاؤں پر مشتل ہے۔ (فتح الباری جام ۲۸۰)

اس فاروقی تھم کے بارے میں محدثین کرام اور شارعین حدیث کے نہم کے مقابلے میں پیکھودینا کہ ' تو دیہات کالفظ کہیں ثابت نہیں ہے۔' غلط اور مردود ہے۔

ا حافظ ابن حزم اندلى (متوفى ٢٥٦ه م) كے ايك قول كاخلاصه يہ ہے كه رسول الله منائليَّ فَيْمَ الله منائليَّ فَيْمَ الله منائلیَّ فَیْمَ الله منائلیَّ فَیْمَ الله منائلیَّ فَیْمَ الله منائلیَّ فَیْمَ الله منائل فَیْمَ الله منائل فَیْمَ الله منائم فیر ۵۲۳)
 د کیھے انحلی (ج۵ص ۵۴ مسئله نمبر ۵۲۳)

اس کی تا ئیدسیدنا کعب بن ما لک ڈٹاٹٹؤ کی بیان کردہ حدیث سے ہوتی ہے، جو ہمار مے ضمون کے اس باب کے نمبر امیں گزر چکی ہے۔

بعض الناس نے بغیر کسی صرتے دلیل کے این حزم پر تنقید کی ہے ادراسے'' ابن حزم کی اندھی تقلید'' قرار دیا ہے۔عرض ہے کہ پیٹی حنفی نے بیقول نقل کر کے اسے تین وجہ سے'' غیر جید'' یعنی اچھا (صححے )نہیں قرار دیا:

اول: على رفاينيك كاقول، جوكه مدينه كوسب نزياده جانتے تھے:

" لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع ."

روم: امام(خلیفه)جہاں بھی ہوجمعہ جائزہے۔

سوم: امام کواختیار ہے، وہ جسے شہر قرار و ہے وہ شہر ہے۔ (شرح سنن ابی داودج میں ۳۹۳) عرض ہے کہ ان متیوں دلیلوں سے مدین طیبہ کی اُس دور کی بستیوں کی تر دیڈ ہیں ہوتی اور خودعیٹی نے حرہ بنی بیاضہ کو مدینے سے ایک میل کے فاصلے پر ایک گاؤں تسلیم کیا ہے۔ دیکھتے یہی بار کے فقرہ نمبر ۲) اور شرح سنن ابی داود للعینی (جمی ۳۹۵) البذابعدواليوكون كالبغيركسي صريح اورضح دليل كابن حزم پر دغلط ب-والشراعلم

مشہور ثقة تا بعی امام زہری رحمہ اللہ کے ایک قول کا خلاصہ رہے کہ چھوٹے گاؤں میں بھی جمعہ ریٹھو۔ دیکھتے یہی ضمون آٹارسلف صالحین (نمبر ۲۲)

اس کے بارے میں بعض الناس نے لکھاہے:

''امام زہریؓ تابعی ہیں ادر امام ابو حنیفہؓ بھی تابعی ہیں اور امام ابو حنیفہ خود بھی مجتہد ہیں تو امام زہریؓ کا قول امام ابو حنیفہؓ پر حجت نہیں ہے'' (ایک قلی مضمون ص^)

بعض الناس كاليكلام جاروجه مردود نے:

اول: امام ابوحنیفه رحمه الله سے باسند هیچے بیژابت نہیں ہے که گاؤں میں جمعیٰ نہیں ہوتا للہذا امام زہری اور امام ابوحنیفه دونوں میں اس مسکے پر کوئی مخالفت نہیں ہے۔

دوم: امام زہری رحمہ اللہ کا پیفتو کا کسی صحیح صریح دلیل کے خلاف نہیں ہے بلکہ ہمارے ذکر کردہ دلائل اور آٹارِسلف صالحین اُس کے مؤید ہیں۔

سوم: حنفیوں کا بیدوی ہے کہ امام محمد بن مسلم بن شہاب الزہری امام ابوحنیفہ کے استاذوں میں سے تھے۔ دیکھئے حدائق الحفید (ص۲۶)

چہارم: یو آول امام ابو صنیفہ پر بطور جحت پیش نہیں کیا گیا بلکہ حنفیوں اور آئی دیو بند پر بطورِ الزام پیش کیا گیا جگہ اللہ حنفی اور اکا براہل سنت الزام پیش کیا گیا ہے کیونکہ بیلوگ امام زہری رحمہ اللہ کو جلیل القدر تا تعی اور اکا براہل سنت میں سے مانتے ہیں لہٰذا امام ابو صنیفہ کے استاذ کے مقابلے میں تمام آئی دیو بنداور حنفی فقہاء کے فتوے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

تنبیہ: کیاامام ابوصنیفہ تابعی تھے یانہیں تھے؟ اس کا ہمارے حالیہ موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے لہذا ہم یہاں فی الحال اس پر کوئی بحث نہیں کرتے ۔ رائح میہ ہے کہ امام ابو حنیفہ تابعی نہیں تھے اور اس کا اعتراف خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی ٹابت ہے۔ اس موضوع پر تحقیق کے لئے دیکھئے ماہنا مہ الحدیث حضرو (عدد کاص ۱۲۲۸) ۲) بعض الناس نے ابو بکر البصاص وغیرہ حنفی فقہاء کے حوالے سے لکھاہے کہ '' بے شک انھوں نے ( فقہاء ) نے اجماع کیا ہے کہ جمعہ دیہاتوں اور چھوٹی بستیوں میں جائز نہیں ہے۔'' (ایک قلی مضمون ص۲)

عرض ہے کہ قرآن مجید،احادیث صحیحہاورآ ٹارِسلف صالحین کے مقابلے میں حفی فقہاء کا اجماع کوئی حجت نہیں ہے۔

یا در ہے کہ اجماع وہ حجت ہے جس پر ساری اُمتِ مسلمہ کے تمام اہلِ حق علاء کا اتفاق ہوللبذاصرف حنفی فقہاء کا جماع کوئی ولیل نہیں ہے۔

> ۔ گاؤں میں جمعہ کے خالفین کے شبہات اور اُن کے جوابات

آخر میں اُن لوگوں کے شبہات کا خلاصہ اور اُن شبہات کے جوابات پیشِ خدمت ہیں ، جولوگ گاؤں میں نمازِ جمعہ قائم کرنے کے مخالف ہیں :

ان رسول الله مثَانِیْتِ فی نے عرفات میں نما نے جمعہ نہیں پڑھی بلکہ ظہر اور عصر کی دونوں نما زیں
 دودوکر کے جمع کر کے بڑھیں۔

ظہروعصر کی ندکورہ جمع مین الصلوٰ تمین (جمع تقدیم کے ساتھ )کے لئے دیکھتے سیم مسلم (ح۱۲۱۸ بر قیم دارالسلام: ۲۹۵۰ باب جمۃ النبی مَالْفِیْزُم )

دودور کعتوں کے لئے دیکھیے محمد زکر ما کا ندھلوی دیو ہندی کی کتاب: جمۃ الوداع ( ص۸۲) اور شیخ البانی کی کتاب: مناسک الحج والعمر ۃ ( ص۲۸ فقرہ: ۶۲)

یہ جمع بین الصلو تین کیوں ہے؟ اس کے بارے میں شبیراحمدعثانی دیو بندی نے کہا:

'' وهذا الجمع كجمع المزدلفة جمع نسك عندنا '' اورية تح مهار يزويك عَيْ كَ بَحْ (جمع نسك) ہے جیسے كہ مزدلفہ میں (نماز) جمع كى جاتى ہے۔

(فتح الملهم ج ١٨٣ مع ١٨٨ مطبوعه المكتبة الرشيديرا في)

اس حنق قول سے ثابت ہو گیا کہ حج کے دن جمعہ نہ پڑھنا بلکہ ظہر وعصر کی دونمازیں جمع کرکے بطورِ قصر پڑھنا حج کی خصوصیت میں سے ہے۔

دیو بندی اور حنفی فقہاء کے اس استدلال کے مقابلے میں بذل المجود کے دیو بندی

٢: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم والعوالى إلخ (صحح بزارن ٩٠٢)

اس حدیث کا ترجمه کرتے ہوئے ظہور الباری اعظمی دیوبندی نے لکھاہے:

'' كەلوگ جىدى نمازىز سى اپ گرول سے اور عوالى مدینه (تقریباً مدیند سے چارمیل دور) سے (مىجد نبوي میں) آیا كرتے تھے''

( صحح بخارى مترجم مع حواثى محرامين اوكا زوى ديوبندى جام ١٣٥٥ ٥٥٥)

ال حدیث کی تشریح مین علامہ قرطبی نے لکھا ہے: ''امرید میں میں میں الدی ایک فیصلانی کا درجہ میں ا

"أي يجيئون ... وهذا رد على الكوفى الذي لا يوجبها على من كان خارج المصر "إلخ يعنى وه آت تق...اورياً سكوفى كاروب جوشير بها بهرجمعكو واجب قرار بين ويتارالح (ألمبم لماشكل من تخيص كتاب مسلم ٢٣٠٥ مسهم)

اس حدیث میں المناس سے مراد مدینہ کے لوگ اورعوالی کے لوگ ہیں جیسا کہ الفاظ حدیث سے ظاہر ہے۔ نیز دیکھئے بذل المجہو د (ج۲ص۲۷)

کیاخیال ہے کہ مدینہ کے لوگوں پر بھی جمہ فرض نہیں تھا، جودہ باری باری آتے تھے؟ اگر اہلِ مدینہ پر جمعہ فرض تھا تو پھراس حدیث سے عوالی ( دیہات ) میل جمعہ فرض نہ ہونے پراستدلال غلط ہے۔

خلیل احمد سہار نیوری دیوبندی نے لکھا ہے کہ مصنف نے اس سے استدلال کیا ہے
کہ شہرسے با ہرعوالی اور دیہات والوں پر جمعہ واجب ہے النے (بذل الجمود جمس ۱۲۷)
اور بعد میں سہار نیوری نے مصنف (یعنی محدث اور راوی حدیث) کار دکیا ہے کیکن عرض
ہے کہ محدثین کرام کے مقابلے میں چودھویں صدی والے دیوبندیوں کی کون سنتا ہے؟
شنبیہ: اس حدیث کی کمی سند میں بیٹا بت نہیں ہے کہ اہلِ مدینہ اور عوالی والے جب

مسجد نبوی میں حاضر نہ ہوتے تو اپنی مسجدوں میں نمازِ جمعہٰ ہیں پڑھتے تھے۔اگر کسی شخف کا خیال ہے کہ وہ جمعہٰ ہیں پڑھتے تھے تو وہ دلیل پیش کرے۔

یا در ہے کہ حافظ ابن حجر کے مقابلے میں یہاں علامہ قرطبی کی تحقیق زیادہ را جے ہے کیونکہ ظاہر قر آن ،ا حادیث صحححہ اورآ ٹارسلف صالحین اُن کے مؤید ہیں۔

بعض الناس نے لکھا ہے کہ'' تو جولوگ باری باری آتے تھان میں جو پیچھےرہ جاتے وہ جمع نہیں پڑھتے تھے جیسا کہ جوا ٹاوالی حدیث سے ثابت ہے'' الح

عرض ہے کہ سے سند کے ساتھ بہنتاہو ن کا زمانہ (مہینہ،سال) اور جوا ٹاوالی صدیث کا زمانہ ثابت کریں ورنہ بیاستدلال غلط ہے۔

کسی حدیث سے بی تابت نہیں کہ نمازِ جمعہ پڑھنے کے لئے آنے والے بیلوگ صرف نماز جمعہ پڑھنے کے لئے آتے تھے اور اُن کا مقصد نبی کریم مَثَّاثَیْنِم کی صحبت ِبا برکت سے فائدہ اٹھانا اور مسجد نبوی میں نماز وں کا ثواب حاصل کرنانہیں تھا۔

کاش کہ ہمیں بھی وہ مبارک دور ملتا تو مسجد نبوی کی طرف سفر کر کے نبی مُثَاثِیْنِم کے پیجھے نماز پڑھتے ادر آپ سے ملاقات کرتے اور آپ کی بابر کت صحبت سے مستفید ہوئے۔
\*\* عید والے دن نماز عید کے بعد لوگوں کو نماز جمعہ کی رخصت دینا ایک خاص بات ہے ادر اہلِ حق کا اس پڑمل ہے کین اس سے بیٹا بت نہیں ہوتا کہ عید اور جمعہ اسم شے دن کے علاوہ دوسر سے جمعہ کے دنوں میں گاؤں والوں پر جمعہ فرض نہیں ہے یا اُن کے لئے نماز جمعہ پڑھنا جا تر نہیں ہے۔

خاص دلیل کوعام دلیل کے مقابلے میں ٹکرا کرعام کوختم کردیناغلط ہے بلکہ سیجے سے کہ خاص مسئلے میں خاص دلیل پر اور اس کے علاوہ باقی مسائل میں عام دلیل پر عمل جاری رہتا ہے۔ مشلا نماز میں (حنفیوں کے نزدیک) قراءت فرض ہے لیکن جو گونگا شخص قراءت کر ہی نہیں سکتا وہ اس ہے مشکل ہے۔ باقی تمام لوگوں پر قراءت ( قراءت ِ فاتحہ ) فرض ہے اور گونگا مجبور محض ہونے کی وجہ سے اس عموم سے خارج ہے۔

اگر گونگے پراستدلال کر کے کوئی شخص مطلقاً قراءت کی فرضیت کا انکار کرد ہے تو حنفیہ اور آل دیو بند کے نزدیک بھی بیغلط ہے۔

₹: قبامیں دس روز قیام والی حدیث میں بیصراحت نہیں ہے کہ آپ سَلَیْنَا اِن ہے جعت نہیں ہے کہ آپ سَلَیْنَا اِن ہے جعت نہیں پڑھا تھا اوراگر بیٹا بت ہوجائے کہ نہیں پڑھا تھا تو عرض ہے کہ اُس وقت آپ مسافر تھے اور مسافر پر (ہمارے اور آپ کے نزدیک) بالا تفاق جعد فرض نہیں ہے لہٰذااس واقع سے استدلال غلط ہے۔

بعض الناس نے لکھا ہے کہ'' امام ابراہیم خنی ؓ اور امام ابو حنیفہ ؓ اور امام ابو یوسف ؓ دیہات میں جمعہ کے قائل ہی نہیں تھے۔'' (ص۱۱)

عرض ہے کہ امام ابوحنیفہ سے بیمسکلہ باسند سیح ثابت ہی نہیں ہے اور رہ گئے ابراہیم نخعی اور قاضی ابو پوسف کے اقوال تو ان کی سیح سندیں پیش کریں ادرا گر سیح سندیں پیش نہ کر سکیس تو پیہذکورہ کلام غلط ومردود ہے۔

کتاب الآ ثار نامی کتاب محمد بن الحن بن فرقد الشیبانی سے باسند سیح ثابت نہیں ہے۔ دیکھتے ماہنا مدالحدیث حضر و (عدد ۵۵ص ۳۹)

ابن فرقد نذکور کی تو ثیق کسی معتبرا مام سے ثابت نہیں ہے بلکہ امام بیجیٰ بن معین ، امام احمد بن حنبل ، امام عمر و بن علی الفلاس اور امام ابوز رعه الرازی وغیر ہم جمہور محدثین سے اُس پر جرح ثابت ہے۔ دیکھئے الحدیث: ۵۵ (ص۲۸)

البذاكتاب الآثاركاحواله بے كارہے۔

بعض الناس نے حسن بھری اور محمد بن سیرین کے بارے میں آثار السنن (تقلیدی کتاب)
کاحوالہ دیا ہے (کہ ان دونوں نے فر مایا: المجمعة فی الأمصار [جمعة جروں میں ہے])
عرض ہے کہ ان آثار کی سند ضعیف ہے۔ ان کے راوی ہشام بن حسان مدلس تھے۔
د کیھئے طبقات المدلسین لابن حجر (طبقہ ٹالشہ ۱۱۰ ساس ۲۵۰)

اور مدلس کی عن والی روایت ضعیف ہوتی ہے، ماسٹر ابین او کاڑوی کے استادسر فراز

خان صفدرد يو بندي نے كہا:

'' المرس راوی عَنْ ہے روایت کرے تو وہ حجت نہیں ....' (خزائن اسنن جام ۱۰)

ایک روایت کے بارے میں امین او کاڑوی نے لکھا ہے:

'' بیرحدیث سنداْ ( سند کے اعتبار ہے ) ضعیف ہے کیونکہ ابو زبیر مدلس ہے اور عن ہے روایت کرر ہاہے ....'' (جزءر فع الیدین بحافیة اوکاڑوی ص۳۱۸ ۵۲۵)

 اہلِ قبا کا نی کریم مَلَّ الْفِئْلِ کے پاس آ کرآپ کے بیچھے نماز پڑھنا،اس کی دلیل نہیں ہے کہ گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا۔

 ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ مَنْ النَّهُمْ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم جمعہ کو قباء ہے (مدینہ میں) حاضر ہوں۔ ( تر ندی صفحہ ۲۲۲ حدیث نبر ۵۰۱)

اول: اس کارادی تورین انی فاخته ضعیف ہے۔ مافظ ابن حجرنے کہا:

"ضعیف رمی بالوفض "ضعیف ب، أسرافضى قراردیا گیاہ۔

(تقريب التبذيب جاص٢٠١ ترجمة نمبر٨٢٢)

صعیف رافضی کی روایت مردود ہوتی ہے۔

دوم: رجل من اہل قباء مجہول ہے۔

دوسرے میہ کہ اس ضعیف ومر دود روایت سے بھی گاؤں میں جمعہ نہ ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملتااورسنن تر مذی کے مجہول محشی کی بات بے دلیل ہے۔

ایکروایت میں آیا ہے: "خمسة لا جمعة علیهم: المرأة والمسافر والعبد والسبب والمسافر والعبد والسبب والدی معیف میں:

اول: ابراجیم بن حمادین ابی حازم المدینی کوامام دارقطنی نے الضعفاء والممتر وکون میں شامل کیا ہے۔ دیکھئےامام دارقطنی کی کتاب:الضعفاء والممتر وکون (ص۱۱۰ت۲۸) نيز ديکھيئے کسان الميز ان (ج اص ٥٠، دوسر انسخه ج اص ٢٢)

اور کسی نے اس راوی کو ثقه ما صدوق نہیں کہا۔

دوم: احمد بن محمر بن الحجاج بن رشدین بن سعدالمصری جمهور محدثین کے نز دیک ضعیف و مجروح رادی ہے۔ دیکھئے لسان المیز ان (جاص ۲۵۸،۲۵۷، دوسرانسخ ص ۳۸۹)

الی ضعیف ومردودروایت پیش کرنے کی کیاضرورت ہے؟!

٨: سيرناعلى ﴿ اللّٰهِ عَلَى عَمْرُول ہے كـ ( لا جمعة و لا تشريق إلا في مصر جامع . ) ،
 ١٠٠ ( الله دى ٢٥٠٠)

عرض ہے کہاں موقوف روایت اوراثر ہے دیو بندیوں کا استدلال پانچ وجہ سے غلط ہے: اول: مصرجامع کیے کہتے ہیں؟اس کا کوئی ثبوت سیدناعلی ڈالٹٹیڈ اورامام ابوصنیفہ رحمہ اللہ سے نہیں ملتا لفت بھی اس کی تشر تک سے خاموش ہے۔

حفيول كى كتاب البدايين بغيركى سندك قاضى ابو يوسف في المرك كها كيا به كه " والمصر الجامع كل موضع له أمير و قاض ينفذ الأحكام و يقيم الحدود"

اورمصر جامع ہر وہ موضع ہے جس میں امیر اور قاضی ہو جو احکام نافذ کرے اور صدود قائم کرے۔ (ہداییادلین ۱۹۸۰،باب سلوۃ الجمعة)

اس تعریف وتشری کے لحاظ سے پاکستان کے شہروں میں بلکہ اسلام آباد میں بھی جمعہ نہیں ہوتا (!) کیا خیال ہے؟!

براہ مہر بانی! پاکستان کا وہ شہریتا کمیں جہاں شرعی احکام اور شرعی حدود نافذ ہیں ور نہ اس اثر سے استدلالٰ ک نہ کریں۔

دوم: دیوبندی اصول کو مرنظر رکھتے ہوئے اس اثریس لا سے مرادنی وجوب وفرضیت مرادہو کتی ہے۔ اللہ علی اللہ اللہ علی مرادہ و کتی ہوئے اس اللہ علی نہیں ہوتی جیسا کہ کفایت اللہ دہلوی دیوبندی نے کھا ہے: '' لا جمعة ولا تشریق اللح حنفیہ نے اس میں لا سے نمی صحت مرادلی ہے گرمحمل ہے کنفی وجوب مرادہو۔'' (کفایت المفتی جسم ۱۹۱۹ جواب نبر ۳۷۳)

سيدناعلى ڈٹائٹنڈ کامپیاٹر اشرفعلی تھا نوی دیو بندی کے علم میں تھا۔

وكيصحًالقول البديع في اشتراط المصر للتحميع (ص٢١)

حفرو (بہبودی) کے رہنے والے قاری سعید الرحمٰن دیوبندی نے اپنے باپ عبدالرحمٰن کاملیوری دیوبندی نے باپ عبدالرحمٰن کاملیوری دیوبندی نے بال ضروری ہیں) مفقود ہوتیں اس کے بارے میں تھانوی نے کہا:

''ایسے موقعہ پر فاتحہ خلف الا مام پڑھ لینا جا ہے تا کہ امام شافعیؒ کے مذہب کے بناء پر نماز ہوجائے'' (تجلیات رصانی ص۲۳۳ عنوان: مئلہ اسقاط)

معلوم ہوا کہ تھا نوی کے نز دیک مذکورہ اثر نفی صحت نہیں بلکے نفی کمال پرمحمول ہے۔ سوم: سید ناعلی ڈاٹٹؤئے کے قول کے مقابلے میں سید ناعمر ڈلٹٹؤئ کا قول زیادہ رائج ہے، کیونکہ ظاہر قرآن ،احادیث صححہ اور دیگر آثار اُن کے مؤید ہیں۔

چہارم: خودحنفیداورآل دیو بند کااس اثر پڑل نہیں ہے، کیونکہ بیلوگ بے شاردیہات میں جمعہ پڑھتے ہیں بلکہ دھڑ لے سے پڑھتے ہیں معلوم بیہوتا ہے کہ حنی اور دیو بندی عوام نے اپنے'' فقہاء''اورمولویوں کے خلاف بغاوت کر دی ہے۔!

ينجم : امام ابوبكر بن اني شيبه في سيدناعلى والثين كاثريبك باب مين لكها بـ

( و یکھتے مصنف ابن الی شعبہ ج ۲ص ۱۰۱ ح ۵۰۵۹ )

اورسيدنا عمر وللفيئ كالرُبعدوالي باب: "من كسان يسرى المجسمعة في المقرى وغيرها" من كالرج ٢ص٢٠١٦ ٥٠٢٨ ٥٠)

عام دیوبندیوں کا بیاصول ہے کہ اگر محدث بعد میں کوئی روایت لے آئے تو وہ ناتخ اور پہلی منسوخ ہوتی ہے لہٰذا سید ناعلی ڈائٹٹۂ کا اثر منسوخ ہے۔

عن حذيفة رضي الله عنه قال: "ليس على أهل القرى جمعة ، إنما الجمعة على أهل القرى جمعة ، إنما الجمعة على أهل الأمصار "سيدنا حذيفه والتين المنافذ المنافذ المنافذ على أهل الأمصار "سيدنا حديثه والمنافذ على أهرة المالك)

عرض ہے کہ یہ قول معمولی اختلاف کے ساتھ مصنف ابن الی شیبہ (ج۲ص ۱۰۱ ح۲۰۲۰) میں موجود ہے ادر تین دجہ سے ضعیف ہے:

َ اولِ: حاد بن البيسليمان مدلس راوی تقے۔ دیکھئے الکامل لا بن عدی (ج ۲ص ۱۵۳ وسند صحیح )طبقات المدلسین لا بن حجر (۴٫۴۵)

تحقیق را جح میں حماد طبقهٔ ثالثہ کے مدلس تھے اور بیر دوایت معنعن ہے لہٰذاضعیف ہے۔

دوم: حماد بن البيسليمان كا آخرى عمر مين حافظ كمزور موكيا تها\_

د كيهيّ مجمع الزوائد (ج اص ١١٠٠،١١٩ كتاب العلم باب في طلب العلم )

حماد مذکور کے شاگر دعمر بن عامر کا حماد ہے ساع قبل از اختلا طمعلوم نہیں ہے بلکہ حافظ بیشی نے بلکہ حافظ بیشی نے بتایا کہ حماد کی صرف وہی روایت مقبول ہے جو اُن کے قدیم شاگر دوں: شعبہ، سفیان توری اور ہشام الدستوائی نے بیان کی ہے۔ (ایسنا ملخصاً)

سوم: سیدنا حذیفه ر النی ۱۳۱ هیل فوت موئے تھے۔ دیکھئے تقریب التہذیب (۱۱۵۲) اور ابراہیم نخعی تقریباً ۲۷ هیل بیدا ہوئے تھے۔ دیکھئے تقریب التہذیب (۲۷۰)

معلوم ہوا کہ بیسندضعیف ہونے کے ساتھ سخت منقطع بھی ہے۔

• 1 : متاخرین میں سے ابو بکر الجصاص (حنفی) کی احکام القرآن کے بے سند حوالے مردود ہیں۔

11: شاه ولى الله د بلوى حفى كا قول كى وجه مرجوح اورنا قابل جمت ب:

اول: يآ ثارسلف صالحين كے خلاف ہے۔

دوم: اتفاق اوراجماع كادعوى غلط بـ

سوم: لا سے مراد فرضیت کی نفی ہے، جو کہ جواز کے منافی نہیں اور بیٹا بت ہے کہ عوالی والے نماز جعد پڑھنے کے لئے مسجد نبوی میں تشریف لاتے تھے۔

بعض الناس نے آخریس امام ابوحنیفہ کی تابعیت ، قاضی ابویوسف کی تعریف اور امام بخاری وغیرہ کے بارے میں فلسفیا نہ کلام کھاہے، جس کا موضوع جمعہ سے کوئی تعلق نہیں لہذا

ہماسے یہال نظرانداز کرتے ہیں۔ نیزد کھے الحدیث (عدد کاص ۲۲-۱۸)

شخ صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان السعودي كے فقادی میں سوال نمبر ٢٩٧ كے جواب میں لکھا ہوا ہے كہ علم الله الفوزان السعودي كے فقادی میں سوچے قول ہے ہے كہ عام نمازوں كى طرح نماز جمعہ كے لئے كوئی خاص تعداد مشروط نہيں ہے كيونكہ نماز جمعہ كے لئے كوئی خاص تعداد مشروط نہيں ہے كيونكہ نماز وں كی طرح منعقد ہوجاتی ہے جيسے لئے كوئی خاص دليل ثابت نہيں ہے ، ليس مينماز عام نمازوں كی طرح منعقد ہوجاتی ہے جوں ، جماعت ہوجاتی ہے ، اگروہ لوگ كى خاص مقام ميں عام عادت كے مطابق رہتے ہوں ، جہاں سكونت اور دوام ہو۔ اور علماء كے دو اقوال ميں سے يہى قول سب سے زيادہ صحیح ہے۔ واللہ اعلم '' (المتعلى من فاوئ صالح الفوزان جمن ۲۳۵متر جا)

[ختم شد ۱۹/ جون۲۰۰۹ء]

## عيدين ميں باره تكبيريں اور رفع يدين

سیدناعبرالله بن عمر ولاللغیٔ کے مولی (آزاد کردہ غلام) نافع (رحمہ الله) سے روایت بے کہ میں نے عیدالاضی اور عیدالفطر (کی نماز) ابو ہریرہ (ولائٹی، کے ساتھ (یعنی آپ کے پیچھے) پڑھی تو آپ نے پہلی رکعت میں قراءت سے پہلے سات تکبیریں کہیں اور دوسری رکعت میں قراءت سے پہلے سات تکبیریں کہیں اور دوسری رکعت میں قراءت سے پہلے یانچ تکبیریں کہیں۔

امام مالک نے فرمایا: ہمارے ہاں (مدینہ میں) اس برعمل ہے۔

(موطأ امام ما لك، رواية يحيلي بن يحيل ارو ١٨ ح ٣٥٥ وسنده صحح ، رواية الي مصعب الزهري ارو٣٣ ح ٥٩٠)

اس روایت کی سند بالکل صحیح ہے۔ امام بیہبی نے فرمایا: اور الو ہریرہ کی موقوف روایت صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔

(الخلافيات قلمي ص٥٣ ب بخفرالخلافيات لابن فرح ٢٥م٥٠٠)

ایک روایت میں ہے کہنا فع نے کہا: میں نے لوگوں کواسی پرپایا ہے۔

(الخلافيات تلى بص٥٥ (وسنده سن عبدالله العرى عن نافع :حسن الحديث وضعيف عن غيره)

ایک روایت میں ہے کہ اور بیسنت ہے۔ (اسن الكبركالليم بن ٢٨٨٠ وسنده ميح)

فاكده: سيدنا ابو ہرریہ دلائنو اپنی نماز (مطلقاً) پڑھ كرفر ماتے تھے: اس ذات كى قتم جس

کے ہاتھ میں میری جان ہے! میںتم سب سے زیادہ رسول اللہ منگافتیو ہم کی نماز کے مشابہ

ہوں، یہی آپ کی نماز تھی حتی کہ آپ دنیا سے چلے گئے۔(صحیح بناری:۸۰۳)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سیدنا ابو ہریرہ ڈائٹٹو کی نماز کا ہرمسلہ مرفوع حکماً ہے اور یمی نماز نبی کریم مَا ﷺ کی آخری نمازتھی للبندااس کے مقالبے میں ہرروایت منسوخ ہے۔

امام محد بن سيرين (مشهور ثقة متابعي ) في مايا:

"كل حديث أبي هريرة عن النبي مُلْكُم " إلخ



ابوہریرہ (رٹائٹیڈ) کی ہرحدیث نبی منائٹیڈ سے ہے۔ (شرح معانی الآثارار ۲۰ وسندہ دس) اس قول کا تعلق سید تا ابو ہریرہ ٹائٹیڈ کی نماز والی تمام روایات سے ہے جبیسا کہ سیح بخاری (۸۰۳) کی ندکورہ حدیث سے طاہر ہے۔

خلاصة التحقیق: باره تکبیرون والی حدیث بالکل سیح ہے اور مرفوع حکماً ہے اور اس کے مقابع مقابع اور اس کے مقابع میں ہرروایت روایت ہو) منسوخ ہے۔ سیدنا ابو ہریره را النظام کی حدیث کی تائید میں مرفوع روایات بھی ہیں۔

(مثلاً و مَكِصَة حديث الي داود: ۱۵۱۱، وسنده حسن)

ایک صحیح حدیث میں آیا ہے کہ نبی مُنالینظ ہر رکعت میں رکوع سے پہلے ہر تکبیر پر رفع یدین کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی نمازیوری ہوجاتی۔

(منداحمة ۱۳۴۶، وسنده حسن، ما بهنامه الحديث: ۱۵ ص ۲)

اس حدیث سے سلف صالحین (امام پیمق فی السنن الکبری ۲۹۳،۲۹۳،۱ورا بن المرز رکما فی التخص الحبیر ۲۹۳،۲۹۳،۱ورا بن المرز رکما فی التخص الحبیر ۲۹۳،۲۹۳،۱ورا بن المرز رکما فی التخص الحبیر ۲۹۲ مرح ۲۹۳ ) نے (متفقہ لیعنی بغیر کسی اختلاف کے ) استدلال کیا ہے کہ تحکیر استے عیدین میں رفع بدین کرنا چاہئے ۔امام اوزاعی رحمہ الله (متوفی ۱۵۵ ھ) نے فرمایا: تمام تکبیروں کے ساتھ رفع بدین کرو۔ (احکام العیدین للفریابی: ۱۳۱، وسندہ میج) نیز دیکھئے کتاب الام للشافعی (ار ۲۳۷) مسائل احمد (روایة ابی داود ص ۲۰) اور تاریخ بیجی بن معین (روایة عباس الدوری: ۲۲۸۲)

سلف صافحین کے اس متفقہ ہم کے خلاف بعض جدید محققین اور محققین کا یہ دعویٰ کہ دیکھیں اور محققین کا یہ دعویٰ کہ دیکھیرات عیدین ہیں رفع یدین ہیں کرنا چاہئے''بلادلیل اور مردود ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھیے ماہنامہ حضرو: کاص ۲ تا کا

منبہیہ: سمی ایک صحیح حدیث سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ نبی مَثَاتِیْزَا نے عید کی نماز بغیر تکبیروں کے پڑھی ہواور یہ بھی ثابت نہیں ہے کہان تکبیرات میں آپ مَثَاتِیْزَا نے رفع یدین نہ کیا ہو۔

## مساجد میں عور توں کی نماز

الحمد لله رب العالمين والصالوة والسّلام على رسوله الأمين ، أما بعد: مساجد مين مردول كي پيچيع ورتول كي نماز با جماعت كا جواز احاديث ِ سيحداور آثارِ سلف صالحين سے ثابت ہے، جس ميں سے بعض دلائل درج ذيل ہيں:

1) سيدناعبدالله بن عمر والنفي سروايت بيك من منافية من فرمايا:

((إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن .))

اگرتمھاری عورتیں تم سے رات کو مسجد جانے کی اجازت مانگیں توانھیں اجازت دے دو۔

(صحيح بخاري:٨٧٥مجيح مسلم:٣٣٢، ترقيم دارالسلام:٩٨٨)

حافظ ابن عبدالبرنے فرمایا: اس حدیث میں بیفقہ ہے کہ عورت کے لئے رات کو مجد جانا جائز ہےاوراس (کے عموم) میں ہرنماز داخل ہے الخ (التبیدج ۲۸س ۱۸۸)

ام المونین سیده ام سلمہ وُلِیْن اے روایت ہے کہ رسول الله مَالیَّیْنِ کے زیانے میں جب عورتیں فرض نماز کا سلام پھیرٹیں تو اُٹھ کھڑی ہوتی تھیں، رسول الله مَالیَّیْنِ اور مرد (صحاب)
بیٹھے رہتے تھے پھر جب رسول الله مَالیَّیْنِ کھڑے ہوتے تو مرد بھی کھڑے ہوجاتے تھے۔
بیٹھے رہتے تھے پھر جب رسول الله مَالیَّیْنِ کھڑے ہوتے تو مرد بھی کھڑے ہوجاتے تھے۔
(معج بناری: ۸۲۲)

ام المونین سیده عائشہ ڈٹا ڈپٹا سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹاٹیئی صبح کی نماز پڑھاتے تو عورتیں اپنی چا دروں میں لپٹی ہوئی جاتی تھیں ، اندھیرے کی وجہ سے بہچانی نہیں جاتی تھیں۔
 مصبح بخاری:۸۲۷، مسیح مسلم: ۹۳۵ ، موطأ امام الک ار۵ حس، روایة ابن القاسم: ۴۹۳)

اس حدیث سے ظاہر ہے کہ عورتوں کا مساجد میں نماز اداکر ناجائز ہے۔

سیدہ عائشہ ڈی ٹھا سے دوسری روایت میں آیا ہے کہ نبی مَا اَیْنِیْمُ نے فر مایا :عورتوں کومسجدوں سے ندروکو، اور اَحْسِ بغیر خوشبو کے سادہ کپڑوں میں نکلنا چاہئے ۔سیدہ عائشہ (زُانِیْنِیْ) نے

مقالات<sup>©</sup>

### فر مایا: اگرآپ آج کل کی عورتوں کا حال دیکھتے تو اُٹھیں منع کردیتے ۔

(منداحمة ١٩٩٧م ومندوحين)

سیدہ عائشہ وُلُ فَیْنَا سے ایک اور روایت میں آیا ہے کہ اگر رسول اللہ مَثَلَیْتِیْمَ وہ کام دیکھتے جو عورتوں نے نکال لئے ہیں توانھیں منع کردیتے ،جس طرح کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کومنع کر دیا گیا تھا۔ (صحیح بناری:۸۲۹،میچمسلم:۵۳۵)

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے ہے منع والاحکم (جو کہ سابقہ شریعت پر عمل نہیں بلکہ سابقہ شریعت پر عمل نہیں بلکہ قیامت تک نبی کریم خاتم النہیین مالائی کاشریعت پر بی عمل ہوگا۔

عيدناابوقاده الانصاري والنفؤ عدروايت محكرسول الله منافية إفضاف فرمايا:

میں نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہوں اور لمبی نماز پڑھنا جا ہتا ہوں پھر بیچے کے رونے کی آواز س کرنماز مختر کردیتا ہوں تا کہ اُس کی مال کو تکلیف نہ ہو۔ (صحیح بخاری:۸۶۸)

سیدناانس بن ما لک رفاین سے روایت ہے کہ نی منافین نے فرمایا:

میں نماز میں داخل ہوتا ہوں اور لمبی نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہوں پھر میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو اپنی نماز مختصر کر دیتا ہوں ، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اُس کے رونے کی وجہ ہے اُس کی ماں کو تکلیف ہوگی۔ (صحیح بخاری: ۷۰۹۔ صحیح مسلم: ۲۷۰)

- آ) سیدہ زینب الثقفیہ ڈاٹھ اسیدنا ابن مسعود رہائٹی کی بیوی) سے روایت ہے کہ رسول اللہ مثالی اللہ اللہ مثالی اللہ اللہ مثالی اللہ اللہ مثالی اللہ اللہ مثالی اللہ مثالی اللہ مثالی اللہ مثالی اللہ مثالی اللہ مثالی
  - ٧) سيدناابو بريره والنفيئ سے روايت ہے كه بى مَالْفَيْمُ في مَالله عَلَيْمَ في مَالله

((لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، و ليخرجن تفلات.))

عور توں کومسجدوں سے منع نہ کرواور انھیں بغیر خوشبو کے سادہ کپٹروں میں جانا جا ہے۔ (مند احمة ۱۲۸۸ ح۹۲۴۵ دسندہ حسن واللفظ له بسنن الی داود: ۹۵۵ وسححہ ابن نزیمہ: ۱۷۷۹، دابن حبان:۲۲۱۴) ٨) سيدنا ابوسعيد الخدرى والنفئ سے روايت ہے كرسول الله مثل في من فرمايا:

اے عورتو! جب مرد سجدہ کریں تو تم اپن نظروں کی حفاظت کرو۔

(صحح ابن خزیمه :۱۹۴۰، دسنده صحح میح این حبان:۲۰۰۱ و حجه الحاتم علی شرط اشیخین ۱۹۲،۱۹۱، ووافقه الذهبی )

لین مردول کے تنگ تہبندول کی وجہ ہے کہیں تمھاری نظریں اُن کی شرمگاہ پرنہ پڑ جا کیں۔

۹) سیدناسہل بن سعد رفالٹنؤ سے روایت ہے کہ رسول الله مثالیق کے زمانے میں عورتوں کو

تھم دیاجا تا تھا کہمردوں سے پہلے (سجدے،رکوع سے )سرنہ اُٹھا کیں۔الخ

(صحح ابن فزيمه: ۱۹۹۵، صحح ابن حبان:۲۲۱۲ وسنده صحح)

نيز د يكھ صحيح بخاري (١٢١٥،٨١٢،٣٦٢) اور صحيح مسلم (١٣١١)

• 1) سیدنا زیدبن خالدالجهنی والنی سے روایت ہے کرسول الله مَالَیْمَ فِی فَرمایا: الله کی

بندیوں (عورتوں) کواللہ کی مسجدوں ہے منع نہ کرو،اورانھیں بغیر خوشبو کے سادہ لباس میں

نكلنا حالية \_ (صحح ابن حبان: ٢٠٨٨ وسنده حسن ، دوسر انسخه: ٢١١١ وحسنه البيثمي في مجمع الروائد ١٣٣٧)

ان احادیث ندکورہ اور دیگر احادیث کا خلاصہ بیہ ہے کہ عورتوں کے لئے مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہے بشرطیکہ کسی فتنے کا اندیشہ نہ ہوا در بہتر بیہ ہے کہ عورتیں اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھیں کیونکہ اُن پرنماز باجماعت فرض نہیں ہے۔

سیدنا عمر رٹائٹنڈ کی بیوی عشاء کی نماز مسجد میں پڑھنے کے لئے جاتی تھیں اور سیدنا عمر ڈالٹنڈ انھیں منع نہیں کرتے تھے۔و کیھئے تھے ربخاری (۹۰۰)

سيدناابن عمر والفيؤ تواس مسئلے ميں اتن تحق كرتے تھے كد جب أن كے ايك بيٹے نے كہا:

''ہم تو عورتوں کو (معجدے )منع کریں گے۔'' تو انھوں نے اپنے بیٹے کوشد بدالفاظ کے ساتھ ڈ اٹنااوراُس کی پٹائی کردی۔ دیکھئے جمسلم (۳۲۲)

ا یک عورت نے نذر مانی تھی کہ اگر اُس کا شوہر جیل سے باہر آگیا تو وہ بصرے کی ہر مسجد میں دور کعتیں پڑھے گی۔اس کے بارے میں حسن بصری (رحمہ اللہ) نے فرمایا: اسے اپنی قوم کی مسجد میں نماز پڑھنی جا ہے ۔ الخ دیکھئے مصنف ابن ائی شیبہ (۲۸۲۸ م ۲۱۷ کوسندہ صحح ) یعنی اُسے تمام مسجدوں میں نہیں بلکہ صرف اپنی (محلے کی )مسجد میں نماز پڑھ کریہ نذر پوری کرلینی چاہئے۔

عروہ بن الزبیررحمداللہ نے فرمایا: یہ کہا جاتا تھا کہ عورتوں کی بہترین صف آخری صف ہے اورسب سے بری صف بہای صف ہے۔ (مصنف ابن الی شیبہ ۱۲۸۵ س۲۲۵ کوسندہ صحے)

امام ابو بکر محدین ابراہیم بن المنذ رالنیسا بوری رحمہ اللہ نے فرمایا: اہلِ عِلم کا اس پراجماع ہے کہ عورتوں پر جمعہ (ضروری) نہیں ہے اور اس پر بھی اجماع ہے کہ اگروہ حاضر موکر امام کے ساتھ نماز پڑھ لیس توبیاُن کی طرف سے کافی (یعنی جائز) ہے۔

د يكفئ الاوسط (جهم ١٦م ١٩٣٨) .

عینی حنی نے امام شافعی رحمہ اللہ سے قتل کیا کہ ' یباح لھن النحووج '' عور توں کے لئے (معجد کی طرف نماز کے لئے ) خروج مباح (جائز) ہے۔ دیکھیے نحمہ قالقاری (ج۲ص ۵۲ اتحت ح۸۲۸)

احادیث صحیحہ اور آ ثارِ سلف صالحین سے ثابت ہوا کہ عورتوں کا مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہے بشرطیکہ دہ آ دابِ شرعیہ اور پر دے دغیرہ کا بہت التزام کریں۔ جمعہ کے دن گھروں میں بیٹھے رہنے سے بہتریہ ہے کہ وہ مسجد جا کرامام کے بیچھے نمازِ جمعہ پڑھیں اور خطبہ سنیں تا کہ دین کی باتیں سیکھ لیں۔

جیرت ہے اُن اوگوں پر جوعورتوں کی تبلیغی جماعتیں نکالتے ہیں اور پھرعورتوں کو مجد میں نماز پڑھنے سے منع کرتے ہیں تا کہ وہ لاعلم کی لاعلم رہیں اور دین تعلیم سے دُورر ہیں۔ اگر یہ لوگ اپنی عورتوں کو مجدحرام اور مسجد نبوی سے بھی دُورر کھیں گے تو پھر بے جاری عورتیں طواف اور فضائل الحرمین سے محروم رہیں گی بلکہ ارکانِ جج بھی اواکرنے سے قاصر رہیں گی اور اس کا غلط ہونا طاہر ہے۔ و ما علینا إلا البلاغ (م/جون ۲۰۰۹ء)

#### جنازه گاه اورمسجد میں نماز جنازه

الحمد لله ربّ العالمين والصّلوة والسّلام على رسوله الأمين ، أما بعد:

تین مقامات پرنماز جنازه پرهنا ثابت ہےاور ممنوع نہیں ہے:

ا: جنازه گاه (دیمین جناری:۱۳۳۵،۱۳۲۹ سیم ۱۹۵۱)

r: عام زمین مثلاً کھلا میدان وغیرہ، سوائے اُس زمین کے جسے ممانعت کی دلیل نے

غاص کرد ما ہے مثلاً گندگی کی جگہ وغیرہ ۔ (دیکھے مسلم:۵۲۳،اورد مگرا عادیث)

۳: مسجد (دیکھئے مسلم:۹۷۳)

ان تین حالتوں میں ہے اول الذکر (جنازہ گاہ) میں جنازہ پڑھنا افضل ہے، کیونکہ نی مَثَالِثَیْلَم کاعام معمول یہی رہاہے۔

مجديس نماز جنازه كے جواز كے دلائل درج ذيل ہيں:

1) سیره عائشہ فالغنا سے روایت ہے کہ

(صحیحمسلم:۹۷۳)

 سیدہ عائشہ فرانٹیٹا نے حکم دیا کہ سعد بن ابی وقاص فرانٹیٹؤ (متو فی ۵۵ھ) کا جنازہ مسجد میں پڑھا جائے تولوگوں (الناس) نے اُن پرا نکار کیا۔الخ (صحیمسلم:۹۷۳)

یہاں انکار کرنے والے لوگوں (الناس) سے مراد صحابہ بیں بلکہ وہ'' عسامۃ ہجھال او اعد اب ''عام جہال یا بدو تھے۔ دیکھئے امحلی لا بن حزم (۱۲۳۵ءمسکلہ:۲۰۳

ان لوگوں كوام المونين سيده عائشه ولا الله علم "قرار ديا\_ (صح ملم:٩٤٣)

🔻 نبی مَثَاثِیْاً کی از واج مطهرات نے سید ناسعد بن ابی وقاص دلائٹیٔ کا جنازہ معجد میں

پڑھا۔ دیکھئے سی مسلم (۳۵۳ ، دارالسلام:۲۲۵۳)

اسیدہ عائشہ ڈراٹنٹا سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَثَاثِیْا نے سہیل بن البیصاء اور اُن
 بعائی (صفوان یا مہل ڈراٹنٹو) کا جناز ہ مبید میں پڑھا تھا۔ (سیح مسلم ۹۷۳)

سیدناعبدالله بن عمر دلالشن نے سیدناعمر بن الخطاب دلالتن کی نما نے جنازہ مسجد میں پڑھی تھی۔ دیکھیے موطاً امام مالک (روایة کی ار ۲۳۰ ۵۳۲ وسندہ صحیح)

بينمازِ جناز هسيدناصهيب راللِثنوَ نے پڑھائی تھی۔(دیکھے اسنن اکبری کلیبہتی ۲٫۸۴ وسندہ تھے)

اور کسی صحافی ہے اس فعل پر ردیا انکار ٹابت نہیں لہذامعلوم ہوا کہ مبحد میں نماز جنازہ کے جواز پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا اجماع ہے۔

۱ام ما لک رحمه الله نے "باب الصلوة على الجنائز فى المسجد "كے ذريع
 سے معجد میں نماز جنازه كی روايات ذكر كیس اور كى فتم كی خالفت نہیں كی۔

د يكھئے الموطأ (رواية ليخيٰ ار٢٢٩\_٢٣٠)

بیاس کی دلیل ہے کہ امام ما لک مجدمیں نماز جنازہ جائز سجھتے تھے۔

تنبيه: امام مالك م مسجد مين نماز جنازه كى مخالفت والى روايت (سنن الترندى:

۱۰۳۳) موطأ امام كى تبويب كى روس منسوخ ہے۔

٧) أمام شافعی رحمه الله بھی متجد میں نماز جنازہ کے قائل تھے۔

و يكھيئے كتاب الأم (ج يس ٢١١)

امام ابوداودر حمد الله فرمايا:

" رأيت أحمد مالا أحصى يصلى على الجنائز في المسجد"

میں نے بے شار مرتبد دیکھا کہ (امام) احمد (بن حنبل رحمہ اللہ) مسجد میں نماز جناز ہ پڑھتے تھے۔ (مسائل ابی دادد ص ۱۵۷)

 ۹) امام بخاری نے "باب الصلوة علی الجنائز بالمصلی والمسجد "ک ذریع سے مجد میں نما نے جنازہ کے جوازی طرف اشارہ کیا ہے۔ دیکھتے ہے بخاری (قبل ح ۱۳۲۷) ۱۹) مسجد میں نما ز جنازہ کا جائز ہونا جمہور کا مسلک ہے۔ دیکھئے فتح الباری (جساس ۱۹۹ تحت ح ۱۳۲۷) اور شرح صیح مسلم للنو وی (۷؍۲۶ تحت ح ۹۷۳)

🖈 عروه بن الزبير رحمه الله نے فرمایا: ابو بکر ( دالانتیز ) کی نما زیبناز همشجه میں پڑھی گئی۔

(طبقات ابن سعد ٢٠٤٧من طريق عبدالعزيز بن محيون بشام عن ابيد دسنده صحح الى عرد و رحمه الله )

بدروایت مرسل بلیکن اس سے دوباتیں ظاہر ہیں:

ا: عروه رحمه التدمجد مين نماز جنازه كوجائز سجھتے تھے۔

۲: عروہ رحمہ اللہ اپنے نا ناسید نا ابو بکر رفیائیؤ کے بارے میں دوسرے لوگوں سے زیادہ چائیؤ کے جانرہ مسجد چائے تھے اور اس کے مقابلے میں کوئی صحیح روایت نہیں کہ سید نا ابو بکر رفیائیؤ کی جنازہ مسجد کے باہر ریڑھی گئے تھی ۔واللہ اعلم

تاہم بیروایت مرسل ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے لہذا میں نے اُسے اپنے دلائل میں ذکرنہیں کیا۔

11) مکه مکرمه (بیت الله) اور مدینه نبویه (مبحد نبوی علی صاحبها الصلوٰة والسلام) میں نمانه جنازه دونوں مبحدوں میں پڑھی جاتی ہے، جس کا ہم نے بار بارمشاہدہ کیا ہے اور مکه مدینه میں جاج کرام ، معتمر بین اور عام سلمین بھی اس نمانہ جنازہ میں شامل ہوتے ہیں۔

خلاصة التحقیق بیہ ہے کہا گر کوئی عذریا سبب ہوتو مسجد میں نما نے جنازہ جا ئز ہے ؛ جا ہے ۔ مہت مسجد میں ہویامسجد سے باہر ہو، دونوں حالتوں میں جائز ہےا در مکر وہ نہیں ہے۔ ہے ۔

جولوگ مجد میں نماز جنازہ پڑھنے ہے منع کرتے ہیں اور اسے مکروہ تحریمی پایمروہ تنزیمی قرار دیتے ہیں ،ان کے شہات کے جوابات درج ذیل ہیں: -

اله سریناابو ہریرہ داشتہ ہے دوایت ہے کہ جس شخص نے مجدین تماز جنازہ پڑھی ' ف لا شی له ''اس کے لئے ( یعنی اُس پر ) کوئی چیز نہیں ہے ۔ (منداحم ۲۵۵۱ میں ۱۹۸۱۵)
 ایک روایت میں ' فلا شی علیه ''اس پر کوئی چیز ( یعنی کوئی گناه وغیره ) نہیں ہے۔

. (سِنْن الي داود: ١٩١٦)

اس روایت کی سند دو وجه سے ضعیف ہے:

اول: صالح بن بہان مولی التواُمہ جہہور محدثین کے زدیک ضعیف ہے۔ اُس پر امام ابو زرعه الرازی ، ابو حاتم الرازی ، نسائی ، ابن الجارود، الساجی اور ابو العرب وغیر ہم نے جرح کی اور امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا: '' صالح مولی التواُمة کذاب '' صالح مولی التواُمہ کذاب ہے۔ (کتاب الفعفاء لابی زرعة الزازی ص ۲۱ موسندہ صححے)

اگر کوئی کے کہ ''صالح مذکور پرجرح اُس کے اختلاط کی وجہ سے ہے لہذا اُس کے اختلاط سے پہلے والی روایات صحیح یاحسن ہیں اور بیروایت صالح مولی التواکمہ کے اختلاط سے پہلے کی ہے۔''تواس کا جواب بیہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا:

'' و ابن أبي ذئب سمع منه أخيرًا، يروي عنه مناكير''

اور ابن ابی ذئب نے اُس سے آخر میں ( یعنی اختلاط کے بعد ) سنا تھا، وہ اُس سے منکر روایتیں بیان کرتے تھے۔(معرفۃ اُسنن دالآٹارللیبٹی ۱۸۱۳،علل التر ندی الکبیر ار۳۳، ترتیب علل التر ندی ۱۸۷ درقہ ۵،شرح سنن ابن ماہر کمفلطائی ار۳۴۴/آخر الذکر تین حوالے مکتبہ شاملہ سے لئے گئے ہیں )

معلوم ہوا کہ محدثین کرام کا اس میں اختلاف تھا کہ ابن ابی ذئب کا صالح مولی التوامہ صحاح اختلاط سے پہلے کا ہے یا بعد کا ہے البذا مسلم شکوک ہوگیا۔ غالبًا یہی وجہ ہے کہ حافظ ابن حبات نے آر مایا: '' فیا ختلط حدیثه الأخیر بحدیثه القدیم و لم یتمین فیاست حق التوك ''پس اُس کی آخری حدیثیں پہلی حدیثوں سے خلط ملط ہوگئیں اور (دونوں کے درمیان) تمیز نہ ہوسکا لہذا وہ اس کا مستحق ہوا کہ (اُسے یا اس کی روایتوں کو) ترک کر دیا جائے۔ (کتاب الجرومین جام ۲۹۳، درراندج اس ۲۹۳)

دوم: جلیل القدر محدثین کرام نے خاص طور پرصالح مولی التوامد کی اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ مثلاً:

 (الاوسط ۵۷۲۱)، دومرانسخه ۵۷۲۵ م ۳۰۹۳)

r: حافظا بن حبال نے کہا:''و ہذا حبو باطل ''اور بیروایت باطل ہے۔ ( کتاب المجر وحین ار۳۱۷،دو مرانسخار۳۲۵)

۳: حافظ ابن عبد البرنے فرمایا: "عن أبي هريوة لا يشبت عنه ... "
 بيروايت ابو بريره ( رفيائين ) سے ثابت نبيل ہے۔ ( الاستد کار ۳۲/۳)

☆ حافظ ابن عبدالبرنے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے (بغیر کسی سند کے ) نقل کیا کہ صدیث الی ہریرہ (رفیائیڈ) ٹابت نہیں ہے۔ (ایساً ص۲۷) نیز دیکھیے فقرہ: ۵

۲ حافظ ابن الجوزى نے کہا: "هذا حدیث لا یصح "بیمدیث می کہیں ہے۔

(العلل المتناهيه ارساس ٢٩٢٧)

۵: امام احمد بن حتم المایا: "حتی یثبت حدیث صالح مولی التو أمة "
حتی که صالح مولی التو أمه کی حدیث ثابت ہو جائے ۔ (عبد الله بن احمد بن حنبل نے کہا:)
"کان عندہ لیس یثبت أولیس صحیحًا . "وه آپ کے نزد یک ثابت نہیں تھی یا سی خہیں تھی ۔ (مائل احمد روایة عبد الله بن احمد ۲۸۲۷ سر ۱۵۲۳)

احمد بن سلیمان (لیمن احمد بن سلمان النجاد) کی روایت میں ہے کہ ' محصاف عدد الیسس یثبت أو لیس بصحیح ، ''گویاده اُن کے نزد یک ٹابت نہیں یا صحیح نہیں ہے۔ (نامخ الحدیث ومنو تدلاین شاہین:۳۵۳ وسندہ صحیح ، دومر انسخ: ۳۳۹)

امام احمد بن خنبل رحمه الله نے متجد میں نماز جنازہ کے بارے میں فرمایا: ' إليه أذهب وهو قول الشافعی ''میرا یہی مذہب ہے اور شافعی کا یہی قول ہے۔

(ناسخ الحديث ومنسونهه:۳۵۱ وسنده صحيح ، دوسرانسخه:۳۲۹)

۲: نو دی نے اسے ضعیف روایات میں شار کیا۔ (دیکھے ضلاصۃ الاحکام جسم، ۱۵ ح ۱۷۸۹)
 اور فرمایا: اس کے ضعیف ہونے پر حفاظ کا اتفاق ہے۔ (المجوع شرح المہذب ۲۱۳/۵)

2: حافظ ابن عدى في اس روايت كوصالح بن نبهان مولى التوأمه كى روايات ( يعنى

روايات منتقده) مين ذكركيا- (ديكه الكامل لابن عدى ١٣٧٣، دوسرانسخه ٨٥٨٥)

اور مینی حنق نے کہا:''و رواہ ابن عدي في الكامل بلفظ أبي داود و عدّہ من منكوات صالح ... ''اسائن عدى في الكامل من ابوداود ك لفظ كى طرح روايت كيا اوراسے صالح كى منكرروا يول ميں شاركيا... (شرح سن ابی داودج ٢٩ س١٢٨)

۸: امام بخاری کے نزدیک بیروایت منکر ہے۔ دیکھتے معرفۃ السنن والآ اور ۱۸۱۸)

9: حافظ ذہی نے بیروایت ذکر کرکے فرمایا: 'صالح واقع ''صالح سخت ضعیف ہے۔
 التقع کلاب التحقیق لاحادیث العلیق ارسس )

یعنی پیروایت حافظ ذہبی کے نز دیکے ضعیف ومردود ہے۔

۱۰: این حزم نے صالح مولی التو اُمہ کوسا قط قرار دے کراس روایت پر جرح کی۔ دیکھتے اُمحلی (۵ر۱۹۳،مسئلہ: ۹۰۳)

﴾ این بطال نے قاضی اساعیل بن اسحاق سے بغیر کسی سند کے قل کیا کہ انھوں نے اس سند کوضعیف وغیر ثابت قرار دیا۔ (شرح سمجے بناری لابن بطال ۳۱۲۳)

اا: امام حسین بن مسعود البغوى رحمه الله في اسروايت كے بارے يس فرمايا:

'' و هذا ضعیف الإسناد ''ادراس کی سند ضعیف ہے۔ (شرح النة ۲۵۱۶۵ ۱۲۹۳) ﴿ زیلعی حنفی نے نووی کی کتاب الخلاصہ نے قل کیا کہ خطابی نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا۔(دیکھے نصب الرایہ ۲۷۱۷)

جمہور کی اس جرح کے مقابلے میں بعض علماء کا اسے حسن یا سیحی قرار دینا غلط ہے۔

منعبیہ: راقم الحروف نے سنن الی داود (۳۱۹) اور سنن ابن ماجہ (۱۵۱۷) وغیر ہما میں بعض
علماء کے اس قول: ''صالح مولی التواکمہ نے اس روایت کو اختلاط سے پہلے بیان کیا ہے''
پراعتماد کرتے ہوئے' استعادہ حسن ''قرار دیا، جو کہ قول نہ کور کے مشکوک ہونے کی وجہ
سے غلط ہے لہٰذا میں اپنی سابق تحقیق سے علائے رجوع کرتا ہوں اور حق یہ ہے کہ یہ روایت
ضعیف ومشر ہے۔

♥) صالح مولی التوائمہ سے روایت ہے کہ میں نے ان لوگوں کو دیکھا جنھوں نے نبی مظافیر مل التوائمہ سے روایت ہے کہ میں نے ان لوگوں کو دیکھا جنھوں نے نبی مظافیر مل التوائم اللہ التوائم ا

(مندالطيالي: ٢١١٠، ودر النخه: ٢٣٢٩، نيز ديكيم مصنف ابن الي شيب ٣١٣٠ ح ١١٩١)

بیردایت صالح مولی التواکمه کے ضعیف ہونے کی وجہ سے ضعیف ومردود ہے۔ نیز دیکھئے فقرہ سابقہ: ا

٣) کثیر بن عباس ( طالفنهٔ ) سے روایت ہے کہ الأعرفن ما صلیت علی جنازة فی المسجد " مجھے خوب معلوم ہے کہ مجد میں نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی۔

(مصنف ابن اني شيبه ١٩٥٣ ٣٦٥ ١١٩٤٢)

بدروایت دووجه سے ضعیف ہے:

اول: مصنف عبدالرزاق (۳/۵۲۵ ح ۱۵۸۰ وسنده ضعیف) میں کثیر بن عباس کے شاگرد کا نام مسلم ہے اور محلی ابن حزم (۱۲۳۵) میں سعید بن ایمن للبذا بیسند مصنطرب ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔

دوم: مصنف ابن البی شیبه میں کثیر بن عباس سے راوی سعید بن سمعان ہیں جن کے اُن سے ساع کا ثبوت نہیں۔

ع) وفاءالوفاء (۲ را۵۳) نامی کتاب میں بغیر سند کے دوروایتیں ہیں:

ا: مروان بن الحکم کے سیابی لوگوں کومسجد میں نماز جناز ہ پڑھنے سے روکتے تھے۔

۲: عمر بن عبدالعزیز رحمه الله کے سپاہی لوگوں کو مجد میں جناز ہ پڑھنے سے رو کتے تھے۔
 بید دونوں روایتیں بے سند ہونے کی وجہ سے مردود ہیں۔

 بعض لوگ کہتے ہیں کہا گرمیت مجد کے اندر ہوتو نما نے جناز ہمروہ ہے اوراگر باہر ہوتو جائز ہے۔

ان لوگوں کا پیول بے دلیل ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔

العض الوگ مسجد میں نمازِ جنازہ کی ممانعت کے لئے فقہ حفی کی کتابوں مثلاً ہدا یہ وغیرہ کے حوالے اور ابن فرقد (محمد بن الحسن الشبیانی) اور طحاوی وغیرہا کے اقوال پیش کرتے ہیں۔ یہ تمام حوالے اور اقوال حیح احادیث، آثار صحابہ، آثار سلف صالحین ، فقه شافتی اور فقه صنبلی کی کتابوں کے خلاف ہونے کی وجہ سے مردود ہیں۔

لعض لوگ کہتے ہیں کہ مجد میں نماز جناز ومنسوخ ہے۔

يقول كى وجى مردود سے مثلاً:

ا: سیدنا عمر رفیانیئئ کی نماز جنازہ مسجد میں پڑھی گئی، جس پرکسی صحابی کا اعتراض ثابت نہیں لہذا دعوی منسوحیت باطل ہے۔

۲: امام ابن شابین البغد ادی رحم الله (متوفی ۳۸۵ ه) نے معجد میں نمازِ جنازه نه پر صفح والی روایت کے بارے میں فرمایا: ' فیان صبح حدیث ابن ابنی ذئب فهو منسوخ بحدیث سهیل بن بیضاء ... ''اگرابن الی ذئب کی حدیث محج ہوتی تووه سهیل بن بیضاء (مالین) کی حدیث کی کروسے منسوخ ہے ...

(ناسخ الحديث ومنسوخه ٢٠٠٥ ح ٣٣٩)

لیعنی متجد میں نماز جنازہ نہ پڑھنامنسوخ ہے بشرطیکہ نبہ پڑھنے والی روایت سیجے ثابت وجائے۔

منبید: امام ابوحنیفه رحمه الله سے باسند سیح به قطعاً ثابت نہیں کہ سجد میں نماز جنازہ نہ پڑھی جائے ، یام جدیں جنازہ مکروہ ہے۔

ابن فرقد وغیرہ کے مردود حوالے اور بے سنداقوال کی علمی میدان میں کوئی حیثیت ہیں ہے۔

آخر میں بطور خلاصة التحقیق عرض ہے کہ سجد میں نمازِ جنازہ جائز ہے۔ چاہے مسجد میں میت کی لاش ہو یا مسجد سے باہر ہو، کیکن مسجد سے باہر جنازہ گاہ یا کھلے میدان میں نماز جنازہ بہتر ہے۔و ما علینا إلا البلاغ

# محدثین کرام نے ضعیف روایات کیوں بیان کیں؟

اگرکوئی کیے کہ امام اساعیل بن اسحاق القاضی کی کتاب: فضل الصلوۃ علی النبی مُثَاثِیَّا مُثَاثِیَّا مُثَاثِیَّا م بیں بہت سی ضعیف روایات ہیں لہٰذا سوال یہ ہے کہ محدثین کرام نے کتبِ صحیحہ کے علاوہ دوسری کتابوں میں ضعیف اور مردودروایات کیوں کھی ہیں؟

تواس كاجواب يهد كه حافظ ابن جرن فرمايا:

" بل أكثر المحدثين في الأعصار الماضية من سنة مائتين و هلم جرًا إذا ساقوا الحديث بإسناده اعتقدوا أنهم برؤا من عهدته . والله أعلم "

بلکہ من دوسو ہجری سے لے کر بعد کے گزشته زمانوں میں محدثین جب سند کے ساتھ حدیث الدی کر دربیة تقر سیجھتی تقوی مرداس کی مسئولہ وہ سیدیری میں حکم میں مردال اعلم

بیان کردیے تو یہ جھتے تھے کہ وہ اس کی مسئولیت سے بری ہو چکے ہیں۔واللہ اعلم

(لسان الميز ان جسم ۵ عرّ جمة سليمان بن احمد بن ابوب الطمر انى، دومرانسخه جسم ۳۵۳،اللالى المصنوعه للسيوطي ځ اص ۱۹، دومرانسخة ۲۵، تذكرة الموضوعات للفتنى ص ۷)

حافظ ابن تیمید نے فرمایا: کیکن (ابولعیم الاصبهانی نے)روایات بیان کیس جیسا کہ اُن جیسے محدثین کمی خاص موضوع کے بارے میں تمام روایتیں بیان کردیتے تھے تا کہ (لوگوں کو) علم ہوجائے۔اگر چدان میں ہے بعض کے ساتھ جمت نہیں مکڑی جاتی تھی۔

(منهاج السندج ١٥ص)

سخاوی نے کہا: اکثر محدثین خصوصاً طبرانی ، ابوئعیم ادر ابن مندہ جب سند کے ساتھ حدیث بیان کرتے تو وہ بیعقیدہ رکھتے یعنی مجھتے تھے کہ وہ اس کی مسئولیت سے بری ہو چکے ہیں۔ (فتح المغیث شرح الفیۃ الحدیث جام ۲۵۴ ، الموضوع)

ان تحقیقات ہے معلوم ہوا کہ حیحین کے علاوہ کتبِ حدیث مثلاً الا دب المفرد للبخاری اور منداحمد وغیر ہما میں ضعیف حدیثیں بھی ہیں، جنھیں سند کے ساتھ روایت کر کے محدثین کرام بری الذمہ ہو چکے ہیں۔ یہ روایات انھوں نے بطورِ جمت واستدلال نہیں بلکہ بطورِ معرفت وروایت بیان کردی تھیں لہٰذااصولِ حدیث اوراساءالر جال کو مِنظرر کھنے کے بغیر صحیحین کے علاوہ دیگر کتبِ حدیث کی روایات سے استدلال یا جمت پکڑنا اور انھیں بطورِ جزم بیان کرنا جائز نہیں ہے۔و ما علینا إلا البلاغ

(۲/ دیمبر ۲۰۰۹ء)

## بے سندا قوال سے استدلال غلط ہے

امام عبدالله بن السبارك الروزي رحمه الله (متوفى ١٨١هـ) فرمايا:

" الإسناد من الدين، ولو لا الإسناد لقال من شاء ما شاء . "

اسناد (سندیں) دین میں سے ہیں،اورا گرسندیں نہ ہوتیں تو جو تخص جو کچھ چاہتا کہتا۔

(مقدمه صحيح مسلم ، ترقيم دارالسلام :٣٢ وسنده صحيح)

حافظ ابونفر عبید الله بن سعید بن حاتم الوائلی البجزی [حفی ] رحمه الله (متوفی ۱۳۳۳ هـ) نے فرمایا: "فکل مدع للسنة یجب أن یطالب بالنقل الصحیح بما یقوله فإن أتى بذلك علم صدقه و قبل قوله ... "پی برخص جوسنت (مانے) كامرى ہے، یہ ضروری ہے كہ وہ جو كہتا ہے أس كے بارے ميں أس سے حج سند كا مطالبه كيا جائے پھر وہ اگر يه (صحیح سند) پیش كرد ہے تواس كی سيائى معلوم ہوجاتی ہے اور اس كی بات قبول كی جاتی اگر يه (صحیح سند) پیش كرد ہے تواس كی سيائى معلوم ہوجاتی ہے اور اس كی بات قبول كی جاتی ہے ... (رسالة البحزی الی اصل زبیدنی الروئل من انكر الحرف والصوت ص ۱۳۷)

اس سے دوبا تیں معلوم ہو کیں:

ا: ہرروایت اور ہرحوالے کے لئے صحیح و مقبول سند پیش کرنی چاہئے۔

۲: بےسندروایت اور بےسندحوالہ مردود ہوتا ہے۔

ہم نے ماہنامہ الحدیث حضر واور اپنی تازہ تصانیف میں بیمعیار قائم کیا ہے کہ ہربات باحوالہ اور باسند ہوتی ہے۔ اگر روایت سیحے ومقبول ہوتو اُس سے استدلال کیا جاتا ہے، ورنہ اُسے رد کر دیا جاتا ہے۔ والحمد لللہ

یددہ خاص منج ہے جس میں دنیا کا کوئی انسان بھی ماہنا مدالحدیث کا مقابلے نہیں کرسکتا، مثلاً زرولی خان دیو بندی نے''احسن المقال فی کراھیة صیام ستة شوال''نامی مضمون میں بید وعویٰ کیا تھا کہ شوال کے چھروزوں کے بارے میں'' حضرت ابو حنیفہ ؓ سے بھی معتبر فرآویٰ ک

اور کتب مذھب میں کراھت منقول ہے ... ' (احن القال ص۲۲، نیز دیکھے ص۳۱-۳۱) اس کے جواب میں راقم الحروف نے لکھا تھا: ' شوال کے چھروز وں کو مکروہ یا ممنوع سمجھنا امام ابوحنیفہ سے باسند سمجے خابت نہیں ہے۔زرولی دیو بندی نے فقہ کی کتابوں سے جو پچھٹل کیا ہے وہ بے سند ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔' (ماہنامہ الحدیث: ۵۰سم۸)

ایک د بوبندی نے '' تصحیح الاقوال فی روسیح الاقوال'' کے عنوان سے ایک مضمون لکھا: (ماہنامہ الاحسن صفر ، ۱۳۳۴ ہے ۲۲ تا ۳۳) گر الحادی دغیرہ گالیوں کے علاوہ امام ابوحنیفہ سے ایک صحیح سند بھی پیش نہیں کی ، جس سے شوال کے چھروز دں کا مکر دہ یا ممنوع ہونا ثابت ہوتا ہو۔ اتی عظیم شکست کے بعد بیلوگ اہلِ حدیث کو گالیاں نہ دیں تو کیا کریں؟!

سر فراز خان صفدر دیوبندی نے کھا ہے: ''اورامام بخاریؒ نے اپنے استدلال میں ان کے اثر کی کوئی سند نقل نہیں کی اور بے سند بات جت نہیں ہو کتی۔''

(احسن الكلام ج اص ١٣٢٤، دومر انسخص ٢٠٠٣)

جب امام بخاری کی بیان کردہ بے سند بات جمت نہیں ہو عتی تو کتب فقہ کے بے سند اقوال کس طرح جمت ہو سکتے ہیں؟!

تقیح الاقوال نام رکھنے سے بے سندا توال بھی جمت نہیں ہو <del>سکت</del>ے۔

ایک اور شخص نے قربانی کے جاردن ثابت کرنے کے لئے علامہ نووی ، حافظ ابن القیم اور شوکانی کے بسیدناعلی والنائن ، القیم اور شوکانی کے بسیدناعلی والنائن ، القیم اور شوکانی کے بسیدناعلی والنائن میں عباس والنائن تربانی کے جاردنوں کے قائل سیدناعبداللہ بن عباس والنائن تربانی کے جاردنوں کے قائل سیدناعبداللہ بن عباس والنائن مردود ہوتے ہیں لہذا وہ اپنے اس مضمون میں شخت ناکام رہے۔

ہماری طرف سے عام اعلان ہے کہ اگر کوئی شخص ہمارے منج کو مدنظر رکھ کر دلیل سے جواب دیو ہم اس جواب کوشلیم کریں گے۔ رہے بے سند جواب دی تو ہم اس جواب کوشلیم کریں گے اور علانیہ رجوع کریں گے۔ رہے بے سند اقوال اور حوالے یا کتاب دسنت واجماع اور جمہور سلف صالحین کے خلاف'' تحقیقات''یا

مقَالاتْ<sup>®</sup>

'' تدقیقات' ' تو آخیس کون سنتا ہے اورعلمی میدان میں ان کی وقعت ہی کیا ہے؟! امام شافعی نے فرمایا: جوشخص حجت ( دلیل اور سند ) کے بغیر علم طلب کرتا ہے ، اس کی مثال ایسی ہے جیسے رات میں کٹڑیاں انتھی کرنے والا ، جوکٹڑیاں اٹھا کرلے جارہا ہے جن میں زہر یلاسانپ ہے ، جواسے ڈس لے گا اوراسے پتا بھی نہیں ہوگا۔

(الدخل الى كتاب الاكليل للحائم ص ٢٨ وسنده صحح ) (٢٩/ نومبر ٢٠٠٩ ء )

حاشيه بسلسلة وتر (ص١٥١)

۵: متدرك الحاكم كفطوط مصور (قلمى) شخ ش كاما هوا به كند...ما اخبرناه ابو نصر احمد بن سهل الفقيه ببخارا ثنا صالح بن محمد بن حبيب الحافظ انبا شيبان بن ابى شيبة ثنا ابان عن قتادة عن زرارة بن اوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت كان النبي عليه الله يوتر بثلاث لا يقعد الا فى آخرهن و هذا وتر امير المومنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه و عنه اخذه اهل المدينة " (جام ١٥٥٥) برازاتريت)

اس ہے معلوم ہوا کہ اصل قلمی نننے میں بھی'' لا یہ قصد '' کینی نہیں میٹھتے تھے ، کے الفاظ ہیں۔

متدرك كقلمى نسخ مين صاف طور پر "الحسين بن الفضل "كها بوا ب و كيميخ ج اص ١٣٥ ، والجمدلله

#### بسم الله الرحمن الرحيم

### تدليس اورمحد ثين كرام

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد: محدثينِ كرام اورعلائے حديث كے دس (١٠) حوالے پيشِ خدمت ہيں، جن ميں انھوں نے تدليس والی (معنعن اورغير مصرح بالسماع) روايات پر جرح اور كلام كياہے:

اميرالمونين في الحديث امام بخارى رحمالله في قاده عن المي نضره والى ايك روايت كم بارك من أبي نضرة في هذا " اورقاده كي بارك من أبي نضرة في هذا " اورقاده في ابونضره من المي نضرة في هذا " اورقاده في ابونضره من المراهبة من المراهبة من المراهبة التيمي عن أبيه عن أبي ذر"
 ايك روايت " الثوري عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر"

کی سند سے مروی ہے۔ اس کے بارے میں امام ابوحاتم الرازی نے فرمایا:

''هذا حديث باطل، يروون أن الأعمش أخذه من حكيم بن جبير عن إبراهيم عن أبيه عن أبي ذر'' *بيحديث باطل ہے،ان(محدثين) كاخيال ہے كماس* اعمش نے عليم بن جير'عن إبراهيم عن أبيه عن أبي ذر'' سے لياہے۔

(علل الحديث جهم ٢٠٠١ ح ٢٢٢٢)

ایک روایت میں امام سفیان بن عیبینہ نے ساع کی تصریح نہیں کی تو امام ابوحاتم الرازی نے فرمایا: '' ولم یذکر ابن عیبنة فی هذا الحدیث الحبر ، وهذا أیضًا مها يو هنه ''اورابن عينه نے اس حدیث میں ساع کی تصریح نہیں کی ،اور یہ بھی اسے ضعیف قرار دیتا ہے۔(علل الحدیث جامی۲۳۲ نقره: ۲۰)

۱ مام شافعی رحمه الله فرمایا جم مدس کی کوئی صدیث اس وقت تک قبول نہیں کریں
 کے جب تک وہ حدثنی یاسمعت نہ کہے۔ (الرسالیس ۵۳، دوسرانٹیس ۲۸۰)
 نیز دیکھتے میری کتاب علمی مقالات (جاس ۲۸۳)

مقالاتْ®

کا حافظ ابن حبان نے فر مایا: وہ تقد رادی جو اپنی احادیث میں تدلیس کرتے تھے مثل : قادہ، کی بن الی کثیر، اعمش ، ابواسحاق ، ابن جر بح ، ابن اسحاق ، قوری اور مشیم ۔ بعض اوقات بدا ہے: اس شخ ہے ، جس سے سُنا تھا وہ روایت بطور تدلیس بیان کر دیتے جے انھوں نے ضعیف نا قابلِ جحت لوگوں سے سنا تھا ۔ پس مدلس اگر چہ تقد ہی ہو، جب تک حدثنی یا سمعت نہ کے تواس کی حدیث سے جت پکڑنا جائز نہیں ہے ۔

(كتاب الجروس جاص ٩٢ على مقالات جاص ٢٧٧)

حافظ ابن حبان نے مزید فرمایا: وہ مدلس راوی جو ثقد عادل ہیں، ہم اُن کی صرف اُن مرویات سے ہی جمت پکڑتے ہیں جن میں وہ ساع کی تصرت کریں۔مثلاً سفیان توری، اعمش اور ابواسحاق وغیرہم جو کہذیر دست ثقدا مام تھے...الخ

(الاحسان بترتيب سيح ابن حبان ج اص ٩٠ على مقالات ج اص ٢٧٦)

ا حافظ ابن الجوزى نے امام اعمش كى عن والى ايك روايت كے بارے بيں كہا:
 يہ حديث صحيح نہيں ہے۔ احمد بن حنبل نے كہا: اس حدیث كى اصل نہيں ہے۔ اس ميكى كوئى (ثقة غيرمدلس) اعمش سے بنہيں كہتا كہ ميں ابوصالح نے مديث بيان كى ہے۔ اور اعمش ضعيف راويوں سے حديث بيان كرتے (يعنی تدليس كرتے) تھے۔

(العلل المتناميدج اص ٢٣٧)

ا ما فظ ابن حجر العسقلانی نے فرمایا: کیونکہ کسی سند کے راویوں کا ثقنہ ہو ناصیح ہونے کو لا زم نہیں ہے، چونکہ اعمش مدلس ہے اوراس نے عطاء سے اپنا سماع (اس حدیث میں) ذکر نہیں کیا ہے۔ (النخیص الحمیر جسم ۱۹۰ السلسلة الصحیحہ جام ۱۲۵)

المافظ ذہبی نے اعمش کی ایک غیر مصرح بالسماع روایت کے بارے میں فرمایا:
 اس کے راوی ثقہ بیں گراعمش مدلس بیں...الخ (سیراعلام العبلاء جا اس ۱۳۲۳)

٨) ابن القطان الفاى المغربي في فرمايا: "و معنعن الأعمس عرضة لتبيّن الإنقطاع فإنه مدلس "أمش كعن والى روايت انقطاع فإنه مدلس "أمش كعن والى روايت انقطاع في بيان كانثانه مي كيونكه وه

مركس تقه (بيان الوجم والايبام جعص ٢٥٥ مام ٢٥٥)

9 حافظائن الصلاح نے کہا: "والحکم بانه لایقبل من المدلس حتی یبین، قد أجراه الشافعی رضی الله عنه فیمن عرفناه دلس مرة والله أعلم "
اور فیصله اس پرہے کہ دلس جب تک (ساع کا) بیان نہ کرے تواس سے (کی روایت کو)
قبول نہ کیا جائے، اسے (امام) شافعی ڈائٹوئؤ (!) نے اُس کے بارے میں جاری فرمایا، جس کا صرف ایک دفعہ تدلیس کرنا ہمیں معلوم ہوجائے۔ واللہ اعلم

(مقدمهاین الصلاح مع شرح العراقی ص ۹۹)

• ( این ) عمر والی ایک اولی ایک ایم این در این ) عمر والی ایک روایت پر جرح کرتے ہوئے امام این خزیمہ نے فرمایا: دوسری بات سے کہ اعمش مدلس میں ، انھوں نے حبیب بن افی ثابت سے اپنے ساع کا ذکر نہیں کیا اور تیسری بات سے کہ حبیب بن افی مدلس ہیں اور یہ معلوم نہیں کہ انھوں نے اسے عطاء سے سنا ہے۔
حبیب بن افی ثابت بھی مدلس ہیں اور یہ معلوم نہیں کہ انھوں نے اسے عطاء سے سنا ہے۔

( کتاب التوحیوم ۱۸۸)

اس طرح کی دوسری مثالوں کے لئے دیکھنے علمی مقالات (جاس ۲۹۰۲۲۵) تدلیس آور حنفیہ

ان طحاوی حقی نے امام زہری رحمہ اللہ کے بارے میں کہا: انھوں نے تدلیس کی ہے۔
 (شرح معانی الآ یار ۱۹۵۰ ، باب مس الفرج)

اورانھوں نے قادہ کو مدلس قرار دیا۔ دیکھئے مشکل الآ ٹار (طبع حدیدج • اص ۲۳۲)

۲: این التر کمانی حنق نے امام سفیان تو ری کومدلس کہا۔

د يكيئ الجوهرائتي (ج٨٤٤٢)

اورقناده كومدلس كها - (الجوبرالعي ج عص ٢٩٨، نيز د يكهيّ ج عص ١٢٧)

٣: مینی حنفی نے سفیان توری کے بارے میں کہا:

اورسفیان مرسین میں سے ہیں اور مدلس کی عن والی روایت سے جست نہیں بکڑی جاتی إلابيد

کیاس کاسماع دوسری سندسے ثابت ہوجائے۔ (عدة القاری جسم ۱۱۱)

کرمانی حفی نے بھی سفیان ۋری کومدنس قرار دیا۔

د کیھئے شرح صحیح البخاری (ج ۳س ۲۲ ۱۳۳۶)

ا ملاعلی قاری نے بتایا کہ اعمش اور سفیان توری وغیر ہماتد لیس کرتے تھے۔
 کریر شدہ نہ دور مافی در میں میں دھیں ہوں۔

د كيهيئ شرح شرح نخبة الفكر للقارى (ص٥٠٠)

7: عبدالحق دہلوی نے بتایا کہ جوشخص ضعیف راویوں وغیرہم سے تدلیس کرتا تھا تو جمہور کے نزدیک اُس کی روایت مردود ہے إلا بي کہ ماع کی تدلیس کرے۔

(مقدمه في اصول الحديث ص ١٨٠٨مممروة)

۷: شریف جرجانی حنی نے اعمش اور تو ری وغیر ہما کی تدلیس کا ذکر کیا اور ان کی غیر مصر ح بالسماع روایت کومرسل کے عکم میں قرار دیا۔ و کیھئے رسالة فی اصول الحدیث للجرجانی (ص۹۱،۹۰)

٨: زیلعی حفی نے شیخ تقی الدین سے قیادہ کے بارے میں تقل کیا کہ' و هو إمام فی المتدلیس ''اوروہ تدلیس میں امام ہیں۔ (نصب الرابیج عمی ۱۵۵)

٩: کوثری نفی (چمی) نے کہا: '' وقتادة مدلس و قد عنعن ''

اور قادہ مدنس ہیں اور انھوں نے عن سے روایت کی ہے۔ (النکت الطریقة م، ١٥٠ العقیقه)

• 1: احمطی سہار نپوری نے قادہ کے بارے میں کہا:

" لأنه مدلس "كونكه وهدلس بير (صحح بخارى، درى نفخ كا حاشية ٢٥ م ٢٥ الك بعد) الك بعد) السطرح ك اور بحى بهت سے حوالے بير -

تدليس اورآل ديوبند

۱: سرفرازخان مفدر نے سفیان وری کارکس ہوناتشلیم کیا ہے۔

د يکھئے خزائن اسنن (ج۲ص ۷۷)

۲: ماسٹرامین او کاڑوی نے سفیان ٹوری کومدنس قرار دیا۔

د يكيئ مجموعدرسائل (جساس ٣٣١)

۳: شیر محمرمماتی و بو بندی نے سفیان ثوری کو مدلس کہا۔

و يكفئة كينة تسكين الصدور (ص٩٢،٩٠)

عمرونے کہا: "اس وجہ سے قمادہ کا ساع ابوغلاب سے ثابت نہیں ہوتا، کیوں کہ وہ

مرنس ہیں۔'اس کے جواب میں اشرفعلی تفانوی نے کہا:

''خلا ہرأتو قول عمر و کا صحیح بلکہ تعین معلوم ہوتا ہے'' (امداد النتادیٰج ۵س۸۸)

د حسین احد مدنی ٹانڈوی نے امام سفیان توری کے بارے میں کہا:

"اورسفیان تدلیس کرتاہے۔" (تقریر ترندی ص ۲۹۱)

٢: محرتنی عثانی نے کہا:

''سفیان توریؓ اپنی جلالت ِقدر کے باوجود بھی بھی تدلیس بھی کرتے ہیں''

(درس ترندی جاس ۵۲۱)

٧: سرفرانصفدر كاستاذعبدالقديرديو بندى في امام يهجى پردكرت بوع كها:

" علامة يهي " پرتعجب ب كدوه به جائة هوئ بهى كدقماده مدلس ب اورعن ب روايت كرتا ب أس كواستدلال ميس لے كرا پنامطلب نكال محتة بيس... " ( تدقيق الكلام جام ١٠١)

افظابن جررحماللدنفرمايا:

عادل راوی سے جب ایک مرتبہ تدلیس ابت ہو جائے تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کی وہی روایت قبول کی جاس کی وہی روایت قبول کی جاس کی وہی روایت قبول کی جائے گی جس میں تحدیث کی تصریح ہوگی۔ (زبہۃ النظر شرح ننجۃ الفکر ص میں تحدید کی النظر کے مقدمہ میں اللہ کے ہاں منفق علیہ ہے علامہ عراقی رحمہ اللہ ، علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ کے مقدمہ تمہید سے دلس کا یہی تھم نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

...اس تھم میں علماءاصول کا کوئی اختلاف میری علم میں نہیں ہے۔

(التعييد والاييناح ص \_\_\_\_) "

(خاتمه الكلام ص٢١١٧)

#### 9: عالى ديوبندى الداداللدانورني كها:

"اس کی سند میں اعمش راوی سدلِس بیں۔اس نے عنعن سے روایت کی ہے اوراس کا ساع حکم سے تابت نہیں ہے۔ " (متندنماز خفی ص ۳۵)

۱۰ عمرالیاس فیصل (دیوبندی) نے لکھا:

''اس کی سند میں اعمش راوی مرتس ہے۔ام نے عَسنسعَنَ سے روایت کی ہے اور اس کا ساع تھم سے ثابت نہیں ہے۔''(نماز پنجہوں ۵۸)

اس طرح کی اور بھی بہت می مثالیں ہیں مثلاً دیو بندیوں کے منظورِ نظر محمد عبید الله الاسعدی نے لکھاہے:

'' مدّس کا حکم:- '' حدیث مدلس'' کو قبول کرنے کی بابت علاء کا اختلاف ہے تھے اور معتمد قول پیہے کہ

(الف) اگرساع کی تصریح کردیجائے تو حدیث مقبول ہوگی بعنی رادی صاف صاف اپنے سننے یا شیخ کے اس سے بیان کرنے کوذ کر کرے ،ادر

(ب) اگر سننے کی تصریح نہ کرے بلکہ محص محتمل الفاظ ذکر ہے تنہیں مقبول کی جائے گی۔''

(علوم الحديث ص٢١١)

معلوم ہوا کہ آلِ دیو بند کے نزدیک تدلیس کاعلم ایک حقیقت ہے اور پرلس راوی کی عن والی روایت قابلِ قبول نہیں ہوتی لہٰذا قبادہ ، پرلس کی عن والی روایت سے دیو بندیوں کا استدلال مردود ہے۔

تنبيه: بریلویداورمدلیس کے لئے دیکھے صفحہاالا

## تدليس اورفرقة مسعوديه كاا نكارمحدثين

الحمد لله ربّ العالمين والصّلوة والسّلام على خاتم النبيين و رضى الله عن أصحابه أجمعين و رحمة الله على من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أمابعد:

قادہ بن دعامہ البصر ى رحمہ الله ( ثقہ تا بعى ) نے سعيد بن جبير عن ابن عمر رفائفو كى سند سے نبى مؤلفو كى سند سے نبى مؤلفو كى ايك حديث بيان كى تو اُن كے شاگرد امام شعبہ رحمہ الله ( ثقه تنج تا بعى ) نے بوچھا: آپ نے اسے كس سے سنا ہے؟ قادہ نے فرمایا: مجھے بير حديث الوب السختيانى نے بتائى ہے۔ (تقدمة الجرح والتعديل ص ١٦٩، وسندہ تجيء الحديث حضر و:٣٣ ص ٢٣)

اس سچے قصے ہے معلوم ہوا کہ قمادہ نے اپنے معاصر سعید بن جبیر سے وہ روایت بیان کی جواُن سے مُنی نہیں تھی للہٰ دایہ تہ لیس یاار سال خفی ہے۔

امام شعبہ نے فرمایا: میں آپ کے لئے تین (اشخاص) کی تدلیس کے لئے کافی ہوں:

اعمش ، ابواسحاق اور قماده. (سألة التسميه ص ٢٥، دسنده صحح)

ا مام شعبہ نے فر مایا: میں قادہ کے منہ کود کی تار ہتا تھا، جب وہ کہتے کہ میں نے سُنا ہے یا فلال نے ہمیں حدیث بیان کی تو میں اسے یا د کر لیتا اور جب کہتے کہ فلاں نے حدیث بیان کی تو میں اسے ( لینی اس روایت کو ) چھوڑ دیتا تھا۔ ( تقدمۃ الجرح دالتعدیل ص۱۹۹، دسندہ سجے ) اس سے کی باتیں معلوم ہو کین ۔ مثلاً :

ا: قادەم*دلس تقے*۔

ا: شعبه کی قادہ سے روایت ساع رجمول ہوتی ہے۔

امام شعبہ تدلیس کوایک حقیقت سجھتے تھے۔اگر وہ فن تدلیس کو بے حقیقت سجھتے تو پھر
 کس لئے تناوہ رحمہ اللہ کے منہ کو دیکھتے رہتے تھے اور صرف سماع والی روایت کیوں یاو

مقالات © مقالات © 225

#### التي تقع؟

۳: شعبہ کے نز دیک مدلس کی وہ روایت ضعیف دنا قابلِ حفظ ہوتی ہے جس میں اُس کے ساع کی تصریح نہ ہو۔

۵: شعبه دلس کو کذاب نبیس مجھتے تھے۔

اگرکوئی شخص کے کہ آپ لوگ کس دلیل کی بنا پر سیح بخاری اور شیح مسلم کی تمام روایات کوسیح سیمھتے ہیں؟

تواس کا جواب یہ ہے کہ محیمین کے صحیح وجمت ہونے کے متعدد دلائل ہیں۔مثلاً:

ا: أصول حديث كى رُوسى بدروايات محيح بير \_

r: اساءالرجال میں جمہور کی توثیق کے اصول کی روسے سیروایات صحیح ہیں۔

سن کی طرف سے سیجین کوتلقی بالقبول حاصل ہے لینی چندروایات کوچھوڑ کر باتی

تمام احادیث کے سی ہونے پراجماع ہے۔

۳: ان روایات پرمغرضین کے تمام اعتر اضات غلط اور مردود ہیں۔

اگراصولِ حدیث، اساءالرجال ادرمحدثین کرام کا دامن چھوڑ دیا جائے تو پھر صحیح بخاری ادر صحیح مسلم کاصحح ہونا قر آن ادر حدیث سے صراحناً ٹابت نہیں کیا جاسکتا۔

اُصولِ حدیث کی تمام کتابوں میں تدلیس کا ذکر ہے بلکہ کی محدثین نے خاص اس مسئلے پر کتابیں ،رسالے اورمنظوم قصا کر تصنیف کئے۔

ایک بہت بوے تقدامام اور جلیل القدرمحد ثامام شافعی رحمداللد في فرمايا:

ہم مدلس کی کوئی حدیث اس وقت تک قبول نہیں کریں گے جب تک وہ حدثنی یا سمعت نہ کیے۔ (الرسالہص۳۸فقرہ:۱۰۳۵)

امام اسحاق بن را بوير حمالله فرمايا: "لما وردت مروكتبت إلى أحمد ابن حنبل أن يبعث إلى بشي من كتب الشافعي حتى أصنف عليه، قال: فبعث إلى بكتاب الرسالة وقال: هذا كتاب أعجب به عبد الرحمان بن

مهدی . "میں جب مرو (کے علاقے میں) گیا تو میں نے احمد بن خنبل کی طرف کھی بھیجا کہ میری طرف شافعی کی کتابوں میں سے بھی بھیجیں تا کہ میں اُس پر کھوں ۔ پھر انھوں نے میری طرف کتاب الرسالہ بھیجی اور فرمایا: یہ کتاب عبد الرحلن بن مہدی کو بیند تھی۔

(الطيوريات ١٧٠٢ ـ ١٢٦ ح ١٨١ وسنده محيح)

ا ما م احمد بن حنبل نے الرسالہ کوعام اصولِ علم والی کتاب کہاا دراسے امام اسحاق بن راہویہ کی طرف بھیجا۔ دیکھئے مناقب الشافعی کلیم تقی (ار۲۳۳ وسندہ صحیح)

الم ابوابرا بيم العلى بين يجل المزنى رحم الله فرمايا: "كتبتُ كتاب الرسالة منذ زيادة على الربعين سنة و أنا أقرأه و أنظر فيه و يقرأ على ، ما من مرة قرأتُ أو قرئ على إلا و استفدتُ منه شيئًا لم أكن أحسنه . "

میں نے (اپنے ہاتھ سے) چالیس سال سے زیادہ پہلے کتاب الرسالہ (نقل کر کے )کسی اور میں اسے پڑھتا ہوں ،اس میں دیکھتا ہوں یعنی غور کرتا ہوں اور بیر میرے سامنے پڑھی جاتی ہے۔ جس مرتبہ بھی میں نے اسے پڑھا ہے یا بیر میرے سامنے پڑھی گئی ہے تو مجھے اس میں وہ فائدہ ملا ہے جومیں پہلے اچھی طرح نہیں جانتا تھا۔

( تاريخ دمثق لا بن عسا كرمن طريق الخطيب ٢٩٢٧٥ وسنده وسن)

کتاب الرسالہ تیسری صدی ہجری سے محدثین کرام میں مشہور ومعروف رہی ہے اور کسی نے عبارت فیکورہ پر کوئی اعتراض نہیں کیا لہذا محدثین کا اس پر اجماع ہے کہ مدلس راوی (بشرطیکہ ثقہ وصدوق ہو) کی تصریح ساع والی روایت سجح ومقبول ہوتی ہے اور فن ِتدلیس ایک نا قابل ِتر دید حقیقت ہے۔

اگربعض الناس میں سے کوئی ہے کہے کہ'' امام شعبہ نے (تدلیس کو) زناسے بوا برم قرار دیا ہے۔ ابواسامہ اور جرمیر بن حازم نے اس کی مذمت کی ہے۔ بعض علاء کا بید سلک تھا کہ مدلس کی ہرروایت مردود ہے چاہے وہ ساع کی صراحت کرے...'

تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام شعبہ کا قول افراط ،مبالغے اور تنفیر پرمحمول ہے۔ ویکھئے

مقدمه ابن الصلاح (ص ٩٨) اورالحديث حفرو:٣٣ص٥١

امام شعبہ مدلس راوی کو کذاب نہیں کہتے تھے بلکہ اس کی مصرح بالسماع روایت (جس میں ساع کی صراحت ہو) کے جحت ہونے کے قائل تھے، جیسا کہ اس مضمون کے شروع میں مساکنة التسمیہ اور تقدمۃ الجرح والتحدیل کے حوالے سے ثابت کردیا گیا ہے۔

امام ابواسامہ اور جربر بن حازم بھی تدلیس کی ندمت کے ساتھ مدلس راوی کو کذاب یا مشرک نہیں کہتے تھے اور نہ کسی نے اُن سے ایسی بات منسوب کی ہے۔

بعض علاء مجبول ہیں اور اُن کے قول کا بیر مطلب ہر گزنہیں کہ وہ تفتہ راوی کے مدلس ہونے کے بی منکر تھے بلکہ اُن کے قول کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ مدلس راوی کو مجروح سمجھتے اور اُس کی روایت کومر دود قرار دیتے تھے۔

مجهول علاء كايتول كئ وجهسهم دود ٢-مثلا:

ا: اس قول سے ثقه وصدوق راویوں کا مجروح ہونا لا زم آتا ہے جو کہ محال ہے۔

۲: یقول امام شعبه، امام شافعی، امام بخاری، امام سلم اور تمام معلوم محدثین کے اجماع یا جمہور کے خلاف ہے۔

اس قول سے کسی عالم نے بھی فن بتدلیس کے بے حقیقت ہونے پراستدلال نہیں کیا۔
 فضل بن موی السینانی نے کہا: ہشیم (بن بشیر) سے کہا گیا: آپ کو یعنی تدلیس پر کون می چیز
 آمادہ کرتی ہے؟ انھوں نے فرمایا: یہ بہت مزیدار چیز ہے۔ (الکفالی کی طیب ص ۳۱۱ دسندہ سے ج)

اس روایت میں امام مشیم رحمہ اللہ نے اپنے مدلس ہونے کوسلیم کیا ہے۔

ا مام عبدالله بن المبارک رحمه الله نے فرمایا: میں نے ہشیم سے کہا: آپ تدلیس کیوں کرتے ہیں حالائکہ آپ نے (بہت کچھ) ساہے؟ ہشیم نے کہا: دو بردے (بھی) تدلیس کرتے تھے بینی اعمش اور تو ری۔

(العلل الكبيرللتر ندى ١٦٦/ وسنده صحيح ، نيز ديكھئے اكال لا بن عدى ١٦٥٩٦، دوسر انسخه ٢٥١٨٥) معلوم ہوا كہ شيم بن بشير رحمه الله بذات خور تسليم شده مدلس بيں للبذاوه خوارج كے

مقالات ® عالات الله على الله

فرقة مسعوديه كيز ديك كذاب اوردهوك بازمشرك تته

د کیمی مسعودی اصول حدیث (ص ۱۴،۱۸)

یا در ہے کہ محیح بخاری میں ہشیم کی بچاس سے زیادہ روایتیں ہیں لہذامسعودی حضرات کو جاہئے کہ وہ ان روایات کے موضوع ہونے کا اعلان کریں یا پھرمسعودی اصول سے علانی تو بہ کریں۔

امیرالمومنین فی الحدیث امام بخاری رحمه الله نے ابراہیم بن عطیه (ایک شدید ضعیف راوی) کے بارے میں فرمایا: "عندہ مناکیو، کان هشیم یدلس به"

اس کے پاس منکرروایتیں ہیں، مشیم اُس سے تدلیس کرتے تھے۔

(الآارى خالكبير للتخارى ارااسات ۹۸۸ ،الآارى الاوسلام ۱۳۵۷ م ۱۳۵۷ مختفر أبلفظ: "كسان هشيم يدلس عنه" الكائل لا نين عدى ۱۳۲۶، دوسر انسخه ارسم ۱۳۹۷ ،الضعفاء للعقيلي ارد ۲ ، دوسر انسخه اراك)

فرقهٔ مسعودیہ کے مقلّدین اور مقلّدین کی'' خدمت'' میں عرض ہے کہ کیا امام بخاری رحمہ اللّدامام مشیم کو'' دھوکے باز ،مشرک اور کذاب'' سجھتے تھے؟ اگر نہیں تو پھر آپ لوگ اُن کے بالکل اُلٹ کس راستے پر جارہے ہیں؟!

استمہید کے بعد عرض ہے کہ راقم الحروف کے تحقیقی مضمون''الناسیس فی مسئلۃ التدلیس'' کا بالاستیعاب مطالعہ کریں یا اگر مطالعہ کیا تھا تو دوبارہ مطالعہ کریں' آپ ان شاء اللہ منکرینِ تدلیس کے تمام شبہات اور وساوس کے مسکت جوابات یا کیں گے۔

اب نورالا مین نامی ایک مسعودی کے کتا ہے ''مقام محدثین اور فن بتدلیس'' کی اہم عبارات کے جوابات پیش خدمت ہیں:

۱) "اوربی ثابت کردیا که حدیث کوتدلیس کی وجہ سے ضعیف قرار دیناایک بے حقیقت چیز ہے۔" (مقام محدثین اور نونی تدلیس س))

بعض ثقة راويانِ حديث كو مدلس قرار ويناعظيم الشان ائمهُ حديث مثلًا امام شعبه بن الحجاج ، بخارى ، مشيم بن بشير ، ابوعاصم النبيل ، يجيل بن معين ، احمد بن عنبل ، ابوحاتم الرازى

مقالات<sup>©</sup>

اورنسائی وغیرہم سے ثابت ہے اوراس کامطلقا انکاریا بے حقیقت قرار دیناکسی ایک سے بھی ثابت نہیں لہٰذا آپ لوگ محدثین کے راستے کوچھوڑ کر کس طرف سریٹ بھا گے جا رہے ہیں؟

کیا پندرہ سوسال کی اُمتِ مسلمہ میں ہے کسی ایک متعین امام یا عالم کا حوالہ پیش کر سکتے ہیں جو یہ کہتا تھا کہ (1) فنِ تدلیس ایک بے حقیقت چیز ہے (۲) مدلس راوی کذاب دھوکے بازادرمشرک ہوتا ہے؟

۲) "دمسعوداحد نے محدثین کے ایک بڑے گروہ کومشرک، کا فراور جماعت اسلمین سے خارج قرار دیا۔ بیک اللہ الرام کی تر دیداور محدثین کے دفاع میں کھی جارہی ہے۔''
مارج قرار دیا۔ بیکتاب اس الزام کی تر دیداور محدثین کے دفاع میں کھی جارہی ہے۔''
(مقام محدثین ص ۱)

یدالزام نہیں بلکہ حقیقت ہے جیسا کہ مسعودا حمد کی تحریرات سے ظاہر و ہاہر ہے۔ جس طرح صحیحین (صحیح بخاری وصحیح مسلم) کا صحیح ہونا قرآن و حدیث سے صراحاتا ثابت نہیں بلکہ محدثین کے اجماع یا جمہور سے ثابت ہے، اس طرح صحیحین کے بہت سے راویوں مثلاً ہشیم بن بشیر، قادہ ،سفیان توری اور اعمش وغیرہم کا مدلس ہونا محدثین کے اجماع یا جمہور سے ثابت ہے۔

مسعوداحمہ نے مذلیس کوسا مانِ تجارت کی فروخت پر قیاس کر کے علانیہ کہا:

"جب سامانِ تنجارت کوفروخت کرنے کے سلسلے میں اگر کوئی شخص دھوکا دیتا ہے تو حدیث ندکور وَ بالا کی رُوسے وہ جماعت المسلمین سے خارج ہوجا تا ہے" (امول مدیث ۱۳) مسعوداحمد نے کہا:"است مسلمہ اور جماعت المسلمین ایک چیز ہے۔"

(وقارعلی صاحب کاخروج ص، جماعت السلمین کی دعوات اور تحریک اسلام کی آئیند دار بیں ص ۵۳۰) مسعود احمد نے مزید کہا:'' بیتوضیح ہے کہ جماعت المسلمین سے نکلنا اسلام سے نکلنا ہے'' (وقارعلی صاحب کاخروج ص ۷، جماعت المسلمین کی دعوات اور تحریک ص ۵۳۳) اگر کو کی شخص یہ کیے کہ'' جوشخص جماعت المسلمین جھوڑ دے وہ مرتز نہیں ہے۔'' تو مسعودا حمد نے اسے غلط نہی نمبر ۵ قرار دیا۔ دیکھئے وقارعلی صاحب کا خروج (ص۲) اور جماعت المسلمین کی دعوات اورتحریک (ص۵۳۲)

معلوم ہوا کہ مسعود احد کے نز دیک دوسرے غیر مسعود یوں کی تکفیر کی طرح درج ذیل دوگروہ بھی مرتد ، کافراور غیرمسلم ہیں:

ا: سامان تجارت میں دھوکا دینے والے

۲: کسین

بعینہ بہی عقیدہ خوارج کا ہے لہذا بیدائرام نہیں بلکہ حقیقت ہے جس کا انکار ممکن نہیں ہے۔عرض ہے کہاگر مدلسین مرتد ، کذاب اوراً مت مسلمہ سے خارج تھے ؟ تو پھر بہت سے ثقہ وصد وق راویوں کو مدلسین کہنے والے محدثین برکیافتو کی ہے ؟

۳) ''میرےاس سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں''ایک شخص اپنا کوئی سامان ﷺ رہا ہے کیکن ... بیگا گہککودھو کا دینا ہے یانہیں؟'' (مقام محدثین ص۳)

عرض ہے کہ تدلیس کو دکانداری پر قیاس کرنا غلط ہے۔ کیا آپ کس ایک ثقہ محدث یا امام سے ثابت کر سکتے ہیں کہ انھوں نے تدلیس کو دکانداری پر قیاس کر کے علم تدلیس کا انکار کر دیا تھایا پھرآپ لوگوں کے پاس' ٹیجی ٹیجی' کی طرف سے کوئی اطلاع آئی ہے؟!

\*) "سوچ ایک رادی نے حدیث روایت کرنے میں اس شخص کا نام لیا جس سے اس نے حدیث نی بی نہیں کیا آپ ایسے رادی کی روایت کو کسی صورت میں قبول کرنے کو تیار ہیں؟ کیا آپ اس طرز عمل کو اس کی ایما نداری کہیں گے؟ کیا وہ سند بیان کرنے میں سچا ہے؟" (مقام حدثین ص۵)

عرض ہے كرتد ليس كرنے والوں كى دوشميں ہيں:

ا: جس نے اپنے استاد سے حدیث نہیں کی گرجھوٹ بولتے ہوئے یہ کہا کہ میں نے اپنے استاد سے یہ حدیث نمیں کے استاد سے یہ حدیث کی ایک راوی کی اپنے استاد سے یہ حدیث کی ایک راوی کی روایت بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں قطعاً موجود نہیں ہے لہذا یہ ہماری بحث سے خارج

-4

۲: جس نے اینے استاد سے حدیث نہیں منی بلکہ کسی دوسر یے خص سے مثلاً:

ایک دفعدام سفیان بن عید در مداللہ نے اپنا استاذ عمر و بن دینار رحمداللہ سے ' عن' کے ساتھ ایک صدیث بیان کی ، ایک آدمی نے اُن سے بوچھا: کیا بیصدیث ( آپ نے )عمر و بن دینار سے نی ہے؟ پھرانھوں نے فر مایا: ' حدثنی علی بن المدینی عن الضحاك ابن منحلد عن ابن جریج عن عمر و بن دینار " إلن مجھے کی بن المدینی نے صدیث بیان کی ، اُنھوں نے شحاک بن مخلد سے ، اُنھوں نے ابن جریج سے ، اُنھوں نے عمر و بن دینار سے ۔ (الکفالی خطیب ص ۳۵۹۔ ۳۱ وسندہ کھے)

دیکھئے! امام سفیان بن عیدنہ رحمہ اللہ نے کتنی زبر دست تدلیس کی تھی، اپنی سند سے اوپر پنچ تین راوی گرا دیئے تھے، کیا مسعودی حضرات اب بھی سفیان ندکور کو جماعت المسلمین میں شامل سجھتے ہیں یا پھر مرتد اور کذاب قرار دے کر صحیحین میں ان کی بیان کردہ احادیث کوموضوع کہتے ہیں؟ جواب دیں!

بطور فرضی مثال اور بطور لطیفه عرض ہے کہ کسی علاقے میں تین دوست میں: نور الامین مسعود احمد اور محمد اشتیاق \_

محمداشتیاق نے مسعود احمد کو بتایا که ''نورالا مین نے کہا کہ اُس نے نتھیا گلی میں ایک مزیدار چُو چا (چکن روسٹ) کھایا تھا۔'' بعد میں مسعود احمد نے اپنے شاگردوں کو بتایا کہ ''نورالا مین نے نتھیا گلی میں ایک مزیدار چُو چا (چکن روسٹ) کھایا تھا۔''

مسعود نے یہ بات نورالا مین سے نہیں تن تھی بلکہ محداشتیاق سے سی تھی اورآ گے بیان کر دی۔اس طرح کی باتیں مسلم معاشرے میں عام ہوتی ہیں کہ ایک شخص کو ایک خبر ملی تو اُس نے بغیر سند ذکر کئے یہی خبرآ گے بیان کر دی۔

اسی کوندلیس کہتے ہیں لہذا عرض ہے کہ کیا ایسی روایت بیان کرنے کی وجہ ہے مسعود احمد کو کذاب ،مشرک اور دھوکے باز کہا جائے گا۔اس طرح تو عامۃ المسلمین کی اکثریت پر

فتو الك جاكين كالهذاكياخيال ب؟!

 (\* یہی وجہ ہے کہ مسعودا حمد صاحب نے تدلیس کور دکر دیا کیونکہ وہ محدثین کواس مقام و مرتبہ برد یکھنا چاہتے تھے جس کے وہ اہل تھے۔'' (مقام محدثین ٥٠)

مسعود احمد سے پہلے اُمتِ مسلمہ کے کسی ثقہ وصدوق امام و عالم نے تدلیس کواس طرح ردنہیں کیالہٰذا کیاسلف صالحین مثلاً بخاری مسلم، شعبہ، مشیم وغیرہم ثقہ محدثین کواس مقام ومرتبہ پردیکھنانہیں جا ہتے تھے جس کے وہ اہل تھے؟

انھوں نے تدلیس اور مدسین کا بالا تفاق ذکر کیوں کیا تھا؟ کیا وہ دین کواتنا بھی نہیں سیجھتے تھے جتنامسعود احمد نے سمجھ لیا تھا؟!

منکرینِ تدلیس اپنے اس طرزِ عمل سے محدثین کی شان بڑھا رہے ہیں یا اُنھیں گرا رہے ہیں؟ محدثین کرام نے جب مالا جماع اور بغیر کسی اختلاف کے متعدد ثقة راویوں کو مدلسین کہاتو کیاوہ اس گواہی میں سے نہیں تھے یا کسی عجمی سازش کا شکار ہو گئے تھے؟ کچھتو غورکریں!اگرہم عرض کریں تو شکایت ہوگی۔!

رہے ۔ ''اگر سیح بخاری یا سیح مسلم میں عن کے ساتھ روایت کرے تو وہ روایت سیح رہے گی ...
کیا بیانصاف ہے؟'' (مقام محدثین ص ۱۱)

جى مان! يرز بردست انصاف ہادركى وجدس مال وسيح ہے۔مثلاً:

ا: بیاصول جمیں محدثین دعلاء نے بتایا ہے۔ مثلاً دیکھئے الحدیث حضرو (۳۳ ص۵۵)

۲: حافظ ذہبی کے ساتھی 'الشیخ الإمام العالم المقری الحافظ المحدث مفید الدیار المصریة ''عبرالکریم بن عبدالنور بن منیرالحلی المصری رحمالله (متوفی ۲۵۵۵)
 نے اپی کتاب 'القدح المعلی '' میں فرمایا: اکثر علماء کہتے ہیں کہ تعیین کی معنعن روایات ساع کے قائم مقام ہیں۔(التمر ووالذکرہ جاس۱۸۷)

۳: يرتمام روايات متابعات اورشوامد يرمحول بير -

معجعین کواُمت کی تلقی بالقبول یعنی اجها عی مقبولیت حاصل ہے۔

۵: آپ صحیحین کی کسی ایک روایت پر تدلیس کا اعتراض کریں ، ہم دندان شکن جواب دیں گے اور روایت ندکورہ کا صحیح ہونا ثابت کریں گے۔ان شاءاللہ

کیامسعوداحد کےخودساختہ نظریے کو بھی تلقی بالقبول حاصل ہے یا اُمتِمسلمہ میں کوئی ایک امام بھی اس نظریے کا قائل گزراہے؟ حوالہ پیش کریں۔

''ابسوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صحیحین اصول حدیث ہے مبرا ہیں اگر نہیں تو پھر ساع اور متا بعت کی شرطان کے لیے کیول نہیں؟'' (مقام محدثین ص۱۳–۱۳)

اس کا جواب فقرہ نمبر ۲ میں گزر چکاہے کہ ہم نے بیاصول محدثین کرام سے لیاہے؟ فرقہ مسعود بیدوالے چونکہ فہم سلف صالحین اور کسی ایک دور میں اجماع اُمت کے منکر ہیں للہذا اُن سے بیسوال ہے کہ سیحین (صیح بخاری وصیح مسلم ) کوآپ کس دلیل سے سیحین تسلیم کرتے ہیں اور کس دلیل سے ان کی تمام احادیث کوشیح کہتے ہیں؟

قرآن مجیدیا نبی کریم مَثَاثِیَّتِم کافرمان پیش کریں اورا گرنہ کرسکیں اور یا در کھیں کہ بھی نہ کرسکیں گےلہٰذاا جماع اورسلف صالحین کی مخالفت اورا نکار چھوڑ دیں۔

♦) "" یہاں تک سرفراز صاحب کی عبارت مکمل ہوگئی لیکن اس عبارت سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ صحیحین میں تدلیس موجود ہے اس لیے سرفراز صاحب کے قول کے ساتھ امام نووی کا قول بھی خلط ملط کر کے لکھودیا کہ وہ دوسر ہے طرق سے ساع پڑھول ہے۔"

(مقام محدثین ص۱۳–۱۸)

عرض ہے کہ'' مصر نہیں۔'' تک سر فراز خان صفدر کی عبارت مکمل نہیں ہوئی بلکہ اس عبارت کے بعد اس حوالے میں لکھا ہوا ہے کہ'' وہ دوسر سے طرق سے ساع پر محمول ہے۔ مقدمہ نو دی ص ۱۸۔ فتح المغیث ص ۷۷ وقد ریب الرادی ص۱۳۳۴''

(نعرالباري ٥٩٥ بحواله خزائن السنن جاص ١)

نو دی کا قول: '' جو کچھیجین (ومنگھما) میں ماسین سے معنی نڈکورہے وہ دوسری اسانید میں مصرح بالسماع موجودہے۔''رسالہ الحدیث حضرو (عدد ۳۳ص ۵۵) میں بحوالہ مقَالاتْ 34

تقریب النووی (جام ۲۳۰) موجود ہے اورای مضمون (التا سیس) میں موجود ہے جس کا جواب دینے کے لئے معترض نے یہ کتا بچد کھھا ہے لہذا '' خلط ملط'' میں نے نہیں کیا بلکہ روح الا مین مسعودی نے خلط ملط کیا ہے اور پھر بھی اپنے آپ کوحق بجانب قرار دینے کی سعی لا حاصل میں مصروف رکھا ہوا ہے۔

٩) " أيك لطيفه " (مقام محدثين ص ١٥)

لطیفے کاعلمی مسائل میں ذکر نضول ہے اور لطیفے کا جواب بطور الطیفہ نقرہ نمبر میں گزر چکا ہے۔

• 1) " مسعود پر تنقید کیوں؟ اور صرف امام شعبه ہی نہیں موصوف نے بعض اور علاء کا

مسلک بھی بتایا ہے کہ وہ مدلس کی ہرروایت کومر دود سجھتے تھے ... '' (مقام محدثین ص ۱۷)

امام شعبہ، ابواسامہ یا جربر بن حازم سے بیقطعاً ٹابت نہیں کہوہ مدلس کی ہرروایت کومردود سے

سجھتے تصلہذا يہاں أن كانام لينا فضول ہے۔

بعض (ججول) علاء کا ہرمدلس ( یعنی ثقه مدلس) کی ہرروایت کومردود قرار وینا کئی وجہ سے غلط ہے۔ مثلاً:

ا: بيعض علماء مجهول بير \_

۲: ان مجہول''علاء'' کا بھی باسند سیح حوالہ کہیں موجود نہیں ہے۔

حافظ العلائی (متوفی ۲۱ ۷ ه ) نے ان کا کوئی نام پتانہیں بتایالہذاسب بلیک آؤٹ ہے۔

مسعوداحد پر تقيدكي وجدس ب-مثلاً:

ا: ہمارے علم کے مطابق مسعود سے پہلے کسی نے بھی فن بدلیس کو بے حقیقت نہیں کیا۔

۲: کمی نے بھی ثقہ مدلس را دی کومشرک ، دھوکے باز اور کذا بنہیں کہا۔

m: مسعودا حر تكفيرى خارجى يعنى اللي بدعت بين سے تعاب

ہم: مسعود کے اصول سے صحیحین کے راویوں کا کذاب اور مشرک ہونا لازم آتا ہے،

حالانکہ اینا محال ہے اہذا باطل ہے۔

11) ' البذا ثابت ہوا کہ تدلیس کے انکار میں مسعود صاحب اسکینے ہیں ہیں۔''

(مقام محدثين ص ١٨)

تدلیس کے انکار میں مسعود احمد بالکل اکیلے تھے، اُن سے پہلے اُمتِ مسلمہ میں کسی الکی عالم نے بھی ہشمی ، اعمش اور ابو اسحاق اسبعی وغیرہم کے مدسین ہونے کا انکار نہیں کیا۔ اگر مسعود صاحب حافظ علائی وغیرہ کے مذکورہ مجہول علاء کے مقلد تھے تو اُخیس چاہئے تھا کہ نابت شدہ مدسین کی صحیحین میں روایتوں کو موضوع قرار دے کراُن پر خطِ تعنیخ حصین نج دیتے لیکن ایسانہ کیا جودوغلی یالیسی کا آئینہ دار ہے۔

کیا اُمتِ مسلمہ میں کسی ایک عالم نے بھی بیفر مایا ہے کہ تعجین میں ندکورہ مدسین دراصل مدسین نہیں تھے بلکہ تدلیس سے بری تھے؟!

اكربية حواله پيش كرين!

۱۲) ''ابز بیرصاحب خود فیصله کریں که بیات افراد تدلیس کا انکار کرتے ہیں کیکن وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ دیات اللہ کا الحدیث کا اجماع ہے'' (مقام محدثین ص۱۱)

امام شعبہ،امام ابواسامہ،امام جریر بن حازم اور بعض ججول علماء میں سے کسی ایک عالم نے بھی وقوع تدلیس کا انکار نہیں کیا بلکہ تدلیس کرنے والوں پررد کیا ہے جواس کی ولیل ہے کہوہ بعض راویوں کو مدلسین سجھتے تھے اور وقوع تدلیس کے قائل تھے۔

امام شعبہ نے قادہ کو مدلس ( تدلیس کرنے والا ) قرار دیا۔

اگر'' جماعت ہمسلمین رجشر ڈ'' یعنی فرقہ مسعودید والے کسی ایک عالم سے بیٹا بت کر دیں کہ محصین کے راویوں میں سے کوئی ایک بھی مدلس نہیں تھا، ترکیس کاعلم بے حقیقت ہے اور مدلس راوی کذاب ،مشرک اور اُمت مسلمہ سے خارج ہوتا ہے، تو میں اور میرے ساتھی یہ بغیر استثناء وعدہ کرتے ہیں کہ حوالہ پیش کرنے والے کو تھیا گھی کا پھو چا کھلا کیں گے۔

هل من مجيب.

۱۳) "فور کامقام ہے کہ زبیرصاحب صحابہ کرام کے لیے لفظ مدلس کو باطل اور غلط کیوں قرار دیتے ہیں؟" (مقام محدثین ص۲۳)

اس لئے کہ کسی ایک ثقہ محدث سے بھی کسی ایک صحابی کامدنس ہونا ٹابت نہیں ہے۔ جب محدثین کرام نے صحابہ کو مدنسین نہیں کہا تو دیو بندیہ یا مسعود بیکون ہوتے ہیں جو صحابہ کرام کو مدنسین کہتے پھریں اور پھرہم چپ رہیں۔! سجان اللہ

۱۹ ) " " تو اس بارے میں یہی بہتر ہے کہ چونکہ اصولِ حدیث انسانوں نے وضع کیا ہے۔
 اور انسان سے غلطی صادر ہوناممکن ہے " (مقام محدثین ص۲۵\_۲۵)

عرض ہے کہ ایک دو انسانوں سے غلطی کا صادر ہوناتو ممکن ہے لیکن کیا سارے محدثین کرام جو بالا جماع تدلیس کے علم کے قائل تھے، غلطی پر جمع ہو گئے تھے؟ یہ توضیح حدیث کے خلاف ہے کیونکہ نبی سکا گئے آئے فرمایا: اللہ میری اُمت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا۔ دیکھتے المت درک للحاکم (۱۱۲۱ تا ۹۹ وسندہ صحیح) اور الحدیث حضر و: اص

اس اجماع کومسعود احمد نے تو ڑنے کی کوشش کی للبنداعرض ہے کہ کیامسعود احمد سے غلطی کاصا در ہوناممکن نہیں ہے؟

ید کیابات ہوئی کہتمام محدثین کے اجماع کورد کرکے پندر ہویں صدی کے مسعود احمد کی من گھڑت بات کو تسلیم کرلیا جائے کہ فن تدلیس بے حقیقت ہے، ندلس راوی مشرک اور اُمت مسلمہ سے خارج ہوتا ہے۔!

10) '' چندمثالیں... بتائے شیخ البانی صاحب نے صحیحین کی بعض احادیث کو ضعیف کہا ہے تو وہ شاہ ولی اللہ کے بیان کے مطابق کیا ہوئے؟'' (مقام محدثین ص ۲۶)

شیخ البانی رحمہ اللہ کا صحیحین کی بعض احادیث کوضعیف کہنا غلط ہے اور اس بات کا ردہم نے بار بار عامۃ السلمین کے سامنے پیش کیا ہے، یہاں پر یہ بات بھی مینظر رہے کہ البانی صاحب کی کتابیں بحری پڑی ہیں اور ان صاحب کی کتابیں بحری پڑی ہیں اور ان حوالوں کو الزامی دلیلیں قرار دینا بھی غلط ہے، کیونکہ سب الل حدیث کا اس پر اجماع نہیں ہے کہ شیخ البانی کی ہر بات اور ہر حقیق صحیح ہے اور نہ مسعود احمد کی کتابیں صرف الل حدیث کے لیکھی گئی ہیں۔

مقالات 337

ماہنامہالحدیث حضرو کی فائلیں ذراغور سے پڑھ لیں۔مثلاً دیکھئے الحدیث: ۱۷ ص ۲۲،ادرمیری کتاب صحیح بخاری پراعتر اضات کاعلمی جائزہ (ص۱۱۹)

روی کی ممکن ہے استاد (سفیان توری) نے شاگردوں کے امتحان کے لیے حدیث کو ضعیف سندسے بیان کیا ہواور ... '(مقام محدثین ص ۳۱)

ممکن ہے وغیرہ الفاظ بلا دلیل ہیں لہٰڈااپنا قیاس اور گمان وغیرہ پیش نہ کریں بلکہ سیح دلیل پیش کریں۔

امام یجیٰ بن سعیدالقطان ،امام بخاری ،امام یجیٰ بن معین ،امام علی بن المدینی ادرامام ابوحاتم الرازی دغیر ہم تمام محدثین نے بالا جماع امام سفیان توری کو مدلس کہا۔

و يكھئے الحديث:٣٣ ص٢٣٩ ٢٧ \_٣

کیا بیمحدثین اپنی استحقیق میں جھوٹے اور عجمی سازش کا شکار تھے؟ یا وہ سفیان تو ری کواُمت مسلمہ سے خارج ،مشرک ،کذاب اور دھو کے باز سجھتے تھے؟

كياكسى ايك امام سے بھى باسند مجع ثابت ہے كہ فيان تورى دلس نہيں تھ؟ حوالہ پيش كريں!

19) نور الا مین مسعودی نے ماہنامہ الحدیث: ۳۳ ص ۲۹ ہے ہشیم بن بشیر کی طرف منسوب ایک قصہ پیشہ کیا، جس میں ہے: " کیا میں نے آج آپ (کی روایت) کے لئے کوئی تدلیس کی ہے؟" الخ (مقام محدثین ص ۳)

نورالا بین نے اس قصے پرفضول لفاظی کے ذریعے سے کمبی بحث کر کے لکھا ہے: '' پیرواقعہ تو ٹابت کرر ہاہے کھشیم کی روایت کو قبول کرنے میں شک نہیں کرنا جا ہے''۔۔'' (مقام محدثین ص۳۲)

عرض ہے کہ ماہنامہ الحدیث حضر و:۳۳ کے ای صفح (۲۷) پر لکھا ہواہے کہ ''اس روایت کی سندمعلوم نہ ہوسکی للہذا ہی سارا قصہ ہی ثابت نہیں ہے۔اس کے باوجو د حافظ ابن حجر وغیرہ نے اسے بطورِ استدلال ذکر کیا ہے۔'' اس غیر ثابت قصے پر راقم الحروف کی جرح کو چھپا کرنو رالا مین مسعودی نے تدلیس کا ارتکاب کیا ہے یعنی' مقام محدثین اور فن ِتدلیس'' کامصنف بذات خود مدلس ہے۔

﴿ ﴿ ﴿ نَيْرِصاحب كَمِطَالِقَ مِلْسُ رَاوَى تَدَلِيسَ كَ بِاوجود ثَقَة بَعَى ہوتا ہے اور عادل بھی رہتا ہے اب سوال یہ ہے کہ جب عادل بھی ہے اور ثقہ بھی تو مدلس کی روایت کورد کیوں کیا جاتا ہے؟''(مقام محدثین ص۳۳)

اس وجہ سے رد کیا جاتا ہے کہ اس کے استاد کا نام معلوم نہیں جس سے اس ثقہ مدلس نے بیرحدیث تن تھی۔

تنبید: مسعودی نے '' زبیر صاحب کے مطابق'' کہدکر بیندلیس کی ہے کہ گویا صرف زبیرعلیز کی کے کہ گویا صرف زبیرعلیز کی کے نزد کیک مدلس راوی ثقة بھی ہوتا ہے، حالا نکدمت عدد جلیل القدر محدثین سے ثقتہ اور مدلس کا مجموعہ ثابت ہے، جس کی فی الحال یا نچے مثالیر، پیش خدمت ہیں:

ا: ابن سعدنے مشیم کے بارے میں فرمایا:

"و كان ثقة كثير الحديث ثبتًا يدلس كثيرًا "(طبقات اين معد ٣١٣/2)

ا: امام على فرمايا: "هشيم بن بشير ... ثقة و كان يدلس "

(معرفة الثقات:١٩١٢)

۳: فہمی نے قیادہ کے بارے میں فرمایا: ''حافظ ثقة ثبت لکنه مدلس '' (میزان الاعتدال۳۸۵۳)

اورشیم کے بارے میں فرمایا: 'إمام ثقة مدلس '' (الكاشف ١٩٨١)

٣: حافظ ابن تجرالعسقلانى نے ابوب بن النجار كے بارے ميں فرمايا: 'ثقة مدلس''

(تقريب التهذب: ١٢٤)

۵: حافظ یشمی نے محمر بن اسحاق کے بارے میں کہا: 'و ھو مدلس ثقة ''

(جمح الزوائد ۲۸۲۷)

اگر تقتہ کے لئے مدنس ہونا ناممکن ہےتو بھران علاء نے تقدمدن وغیرہ کے الفاظ کیوں



استعال کے ہیں؟ کیا وہ مسعوداحمد جتناعلم بھی نہیں رکھتے تھے؟ یا پھران اجماعی گواہیوں کو اقوال الرجال کہ کرردکردیا جائے گا؟

' صحیحین کاصحِح ہونا بھی تواقوال الرجال ہی سے ثابت ہے۔!

19) "زبیرصاحب نے 10 (دس) وجوہات بیان کی ہیں اور وہ بھی گمان سے کوئی ٹھوس وجہات بیان کی ہیں اور وہ بھی گمان سے کوئی ٹھوس وجہائیں ہے ... " (مقام محدثین ص٣٦)

یہ نا قابلِ تر دید حقیقت ہے کہ جلیل القدر محدثین کرام نے بہت سے ثقتہ راویوں کو مدلس کہا ہےاور کی ثقیراویوں کا تدلیس کرنایقینا ٹابت ہے نے

اگرآپ کو بیدن وجوہات پیندنہیں تو قرآن وحدیث سے وہ دلیل پیش کر دیں جس کی بنیاد پر مشیم اور قنادہ وغیر ہمانے تدلیس کی تھی جیسا کہ التا سیس میں اساءالر جال کی متند کتابوں سے سیح سندوں کے ساتھ ثابت کردیا گیا ہے۔

• ٧) '' تو كياز بيرصاحب بتاسكتے ہيں كەقمادہ نے اپنے كس استاد كا نام سند سے گراديا ہے؟'' (مقام محدثین ص ٣٧)

اس کا جواب بیحد آسان ہے کہ جمیں اُس استاد کا نام معلوم نہیں اور یہی وجہ اس روایت کے ضعیف ہونے کی ہے۔ اگر آپ روایت نہ کورہ میں قیادہ کا ساع ثابت کردیں تو استاد کا نام خود بخو دساع والی روایت میں ثابت ہوجائے گا اور اگر ثابت نہ کر سکیں تو امام شافعی کی تحقیق اور اصولِ حدیث کے بنیادی مسئلے کو مد نظر رکھیں کہ مدلس کی عدم ساع والی روایت غیر مقبول ہوتی ہے۔

سُو نِطنی کا شکار آپ لوگ ہیں جومحد ثین کی متفقہ گواہیوں کوچھوڑ کراُلٹ راستے پر چل نکلے ہیں ۔

٢١) "مسعودصاحب كاجرم" (مقام مدثين ص ٢١)

مسعوداحد فی ایس ی کے جرموں میں سے کی بڑے جرم ہیں مشلاً:

ا: عام سلمین کی مملی تکفیر، جنھوں نے مسعوداحد کی بیعت نہیں کی تھی۔

مقالات<sup>®</sup>

ا: اجماع كانكار

m: سلف صالحين كم تفقه فهم سے فرار

ہا: تدلیس کے بارے میں محدثین کرام کے متفقہ اصول کی مخالفت

۵: وغيره، وغيره

۲۲) "غدالت میں انصاف کاخون ... نتیجه اور جانبداری " (مقام مورثین ۲۷ – ۳۷)

عرض ہے کہ البانی وغیرہ اورمسعود احمد بی الی سی کا ایک حساب نہیں ہے۔ کیا البانی صاحب بھی مسلمین کی تکفیر کرتے اور مسئلہ تدلیس کا سرے سے اٹکار کرتے تھے؟

سب کوایک ری میں باندھنے کی کوشش نہ کریں بلکہ ذراا پنی جار پائی کے نیچے الٹھی پھیروس۔

٢٣) "ي چوري كيول؟" (مقام محدثين ص٠٥)

بیسوال ڈاکٹرشفیق الرحمٰن سے پوچھیں، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں بلکہ میں تو نماز نبوی نامی کتاب کا بھی ذمہ دار نہیں ہوں۔ مثلاً دیکھئے ماہنامہ الحدیث حضرو: ۱۸ص۰۱

¥ ) " قارئین کرام دیکھئے! تدلیس کوابن کثیر نے دھوکا کہا" (مقام محدثین ۵۵)

عرض ہے کہ حافظ ابن کثیر نے ابن لہیعہ کی ایک مصرح بالسماع روایت کے بارے میں 'و هذا إسناد جید قوی حسن ''کہااور فرمایا:

"و ابن لهیعة إنما یخشی من تدلیسه أو سوء حفظه و قد صرّح ههنا بالسماع "اورابن لهیدی صرف تدلیس یابر عافظ کا خدشه باورانهول نے یہال ساع کی تصریح کردی ہے۔ (تغیرابن کیرجاس 24بن فی کم قر اُلتران)

کیا آپلوگ اپنی ساری پارٹی کے ساتھ میہ ثابت کر سکتے ہیں کہ حافظ ابن کثیر کے بزد کی مدافظ ابن کثیر کے بزد کی مدلس راوی مشرک ،مرتد ، کذاب اوراُ متِ مسلمہ سے خارج ، ہوتا تھا؟ '' ''سفیان الثوری .. سلیمان الاعمش ... ابواسحاق السبعی .. مشیم بن بشیر الواسطی''

(مقام محدثين ص٥٧-٥٤)

مقالات 3

ان سبراویوں کومحدثین کرام نے تدلیس کرنے والے (مدسین) قرار دیا ہے اور کیا آپلوگ کتبِ حدیث سے میں آپلوگ کتبِ حدیث سے میں اللہ علیہ میں کتھی ہیں کہ میں مدسین نہیں تھے، تدلیس سے بری تھے؟!

**٢٦**) ''روايت ِحديث مين عيب چھپا ناامام سلم کی نظر مين' (مقام محدثين ص ٥٨)

الم ملم رحم الله فرمايا: " و إنما كان تفقد من تفقد منهم سماع رواة المحديث ممن روى عنهم - إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس فى الحديث و شهربه فحينئذ يبحثون عن سماعه في روايته و يتفقدون ذلك منه كى تنزاح عنهم علة التدليس "

"البتة ان ائمه محدثین میں سے جوحفرات مروی عنهم سے رواۃ حدیث کے ساع کی تحقیق و تفتیش کرتے ہیں جبکہ راوی کے ساع کی تحقیق کرتے ہیں جبکہ راوی سے ساع کی تحقیق کرتے ہیں جبکہ راوی "تدلیس فی الحدیث" میں مشہور ومعروف ہو۔ تو اس وقت بید حفرات اسکی مرویات میں ساع کی تحقیق وجبچو کرتے ہیں تاکہ ان ہے بیعلت تدلیس دور ہوجائے۔"

(مقدمت ملم مترجم محدز کریا قبال دیوبندی آتنهیم آمسلم جام ۱۹۳۱ء و بی نیز طبع دارالسلام ۲۲۰) معلوم جواکه امام مسلم کے نز دیک علم تدلیس فضول اور بے حقیٰقت نہیں تھا بلکہ وہ مشہور مدلس کی غیر مصرح بالسماع روایت بیں ساع کی تصریح کی تلاش کو شیح سیجھتے تھے اور یہی ائمہ محدثین کا طریقة کا رتھا۔

فرقه مسعودیه والے نداجهاع مانتے ہیں، ندامام بخاری، امام مسلم، امام احمد بن حنبل، امام شافعی اور نددیگر محدثین مثلاً امام ابن خزیمه، حافظ ابن حبان اور امام تر مذی وغیر جم کی گواہیاں اور اصول مانتے ہیں اور پھر بھی اپنے آپ، کو الجماعة ، الجماعة القدیمه، جماعت المسلمین رجٹر ڈاورجنتی جماعت سمجھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ!

سبیل المومنین کی اتباع چھوڑ کرسبیل المسعو دمین کی اتباع ہے کیا آ دمی جنتی ہوجا تا ہے؟! ۲۷) ''الحمد للد'' (مقام محدثین اور فن تدلیس م ۵۹، آخری سطر)



نور الامین مسعودی نے راقم الحروف کے تحقیق مقالے'' التاکسیس فی مسئلة التدلیس'' میں سے ایک حوالے بھی غلط ٹابت نہیں کیا جواس بات کی دلیل ہے کہ سارے حوالے بھی جی ۔

قار کمین کرام سے دوبارہ درخواست ہے کہ ماہنامہ الحدیث حضرو (عدد ۳۳) میں التاسیس والامضمون کمل پڑھ لیں ادراگر پہلے پڑھا تھا تو دوبارہ پڑھ لیں۔ آپ ان شاءائلہ دیکھیں گے کہ نورالامین کے کتانیچ میں اس مضمون کا جواب نہیں بلکہ خض لفاظی، منطق، قیاس اور مغالطات سے خاند پڑی گئے ہے۔

چندمشهورمحد ثين اور مسئلهُ تدكيس

اب مسکلہ تدلیس کے بارے بیل بعض محدثین کرام کے بعض حوالے پیش خدمت ہیں، جومشہور کتا بول کے مصنفین ہتھے:

ا: امام بخاری رحمه الله (صحیح بخاری کے مصنف)

و مکھیے النّاری الكبيرلنيخاري (١١١١س) اوريمي مضمون (ص٥ فقره نمبرات پہلے)

ا: امام سلم رحمدالله (صحیح مسلم کے مصنف)

د يکھئے فقرہ نمبر۲۷

۳: امام ابن فزیر رحمه الله (صحیح ابن فزیر کے مصنف)

و كي مي ابن فزيمه (١١٩٦م ٢٢٩٨) وقال:

" فإن حبيب بن أبي ثابت مدلس .. " إلخ

ا: جافظ بن حبان رحماللد (مجيح ابن حبان كمصنف)

انھوں نے فرمایا: دومدنس راوی جوثقه عادل ہیں، ہم اُن کی صرف ان روایتوں سے ہی جست کی شرمایا: دومدنس راوی جوثقه عادل ہیں، ہم اُن کی صرف اور ابواسحاق کیٹرتے ہیں جن میں وہ ساع کی تصریح کریں مثلًا سفیان توری، اعمش اور ابواسحاق (اسبعی) وغیرہم جو کہ زبر دست ثقدامام تھے....

(الاحدان بترتيب صحح ابن حبان ج اص ٩٠ ، دوسر انسخدج اص ١٦١)

امام ابوداد در حمد الله (سنن الي داود كے مصنف)

مقالات © مقالات ©

انھوں نے ابواسحاق اسمیعی (مراس) کی حارث اعور سے عن والی روایت بیان کرنے کے بعد فرمایا: '' أبو إسحاق لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها'' ابواسجاق نے حارث سے صرف چارحدیثیں سیں ،ان میں سے رہیں ہے۔ منها'' ابواسجاق نے حارث سے صرف چارحدیثیں سیں ،ان میں سے رہیں ہے۔ (سنن ابی داود: ۹۰۸)

یعنی امام ابوداود کے نزدیک ابواسحات اسبیعی مدس تھے۔

٢: امام ترندي رحمه الله (سنن الترندي كيمصنف)

انھوں نے اہام سفیان بن عیدیہ کے بارے میں دوجگہ فرمایا: " یدلس فی هذا الحدیث " وواس حدیث میں بدلیس کرتے تھے۔ (سنن الرندی:٣١٢١٠٩٣)

ے: امام نسائی رحمہ اللہ (سنن نسائی کے مصنف) 2: امام نسائی رحمہ اللہ (سنن نسائی کے مصنف)

انھوں نے اہام مشیم کے بارے میں فرمایا: 'سکان یدلس'' وہ تدلیس کرتے تھے۔

(سنن النسائي ٨ر٢٣ ح ٨٢٥)

۸: حاکم نیشا بوری رحماللد (مندرک الحاکم کے مصنف)

انھوں نے قادہ رحماللہ کے بارے میں فرمایا: "علی علو قدرہ یدلس" إلح

وہ عالی قدر ہونے کے باوجود تدلیس کرتے تھے۔ (المتدرک جام ۲۳۳ حام۸)

9: امام ابوعوانه رحمه الله (صحیح الیعوانه کے مصنف)

انھوں نے تقدرادی عمر بن علی المقدی کے بارے میں فرمایا: " فانه کان يدلس"

يس بيشك وهترليس كرتے تھے۔إلى (صحح الى وائة راسان ١٣١١)

ا: امام ابونعیم الاصبهانی رحمه الله (المستر جمالی میمسلم یم مصنف)

انھوں نے جھوٹ بولنے والے اور تدلیس کرنے والے راویوں میں فرق کیا۔

د يكيئ أمستر جال فيم (جار٥٥ ح٥١)

اا: الضياء المقدى (المخاره كے مصنف)

انھوں نے مبارک بن فضالہ کے بارے میں امام ابوز ررعہ کا قول فقل کیا:

" يدلس كثيرًا" وه بهت زياده تدليس كرتے تھے۔ (الخاره ج١١٢٣ ٢٩٦٥)

١٢: امام بيهق رحمه الله (السنن الكبرى للبيهقى كے مصنف)

انھوں نے حبیب بن الب ثابت کے بارے میں فرمایا: ''و حبیب بن أبی ثابت و إن كان من الثقات فقد كان يدلس و لم أجده ذكر سماعه في هذا الحديث عن طاوس ''إلخ اور حبیب بن الب ثابت اگر چة تقدراو يول ميں سے تھے، پس وه تدليس كرتے تھے اور ميں نے نہيں ديكھا كه انھوں نے اس مديث ميں طاؤس سے ساع كی تھر حكى ہے۔ (النن الكبرئ جسم ٢٣٥ ح ١١١٢)

ان کے علاوہ مزید حوالوں اور تفصیل کے لئے الٹاسیس اور الفتح المبین فی تحقیق طبقات المدلسین کامطالعہ کریں۔

میں آخر میں نور الامین اور اُن کی ساری پارٹی سے تدلیس کے بارے میں تین سوالات کرتا ہوں:

ا: کیا کی ثقه وصد وق امام نے فرقهٔ مسعودیہ کے وجود سے پہلے تدلیس کے علم کو بے حقیقت کہاہے؟ حوالہ پیش کریں!

۲: کیا فرقۂ مسعود یہ کے وجود سے پہلے کسی ثقہ وصدوق امام نے مدلس کو اُمتِ مسلمہ
 سے خارج بعنی غیرمسلم اور کذاب کہا ہے؟ حوالہ پیش کریں!

۳: کیامسعوداحربی ایس سی کے وجود سے پہلے کسی ثقہ وصدوق امام نے یہ بتایا تھا کہ صحیحین (صحیح بخاری اور صحیح مسلم) میں کسی ایک مدلس کی ایک روایت بھی موجود نہیں ہے؟

اوراگر جواب نہ دے سکیس تو بدعتی راہتے جھوڑ کرسلف صالحین کے سبیل المونین پر آجا کمیں اور علانی تو بہ کریں۔

راقم الحروف نے جو پھی کھاہے،اصولِ حدیث اور محدثین کرام کے دفاع کے لئے کھاہے۔والحمد للد

# زيارت ِروضة رسول مَنْ اللَّهُ عِلْم كى روايات اوراُن كى تحقيق

ای موک بن ہلال العبدی نے اپنی سند کے ساتھ سیدنا عبداللہ بن عمر ر الله ی سے روایت بیان کی کہرسول اللہ مثل الله ی فیار اللہ مثل الله ی فیار اللہ مثل الله ی فیاری اللہ یہ سند کے ساتھ میری شفاعت واجب ہوگئ ۔
 جس نے میری قیم کی زیارت کی ،اُس کے لئے میری شفاعت واجب ہوگئ ۔

(سنن دارتطی ۲۷۸ ۱۹۳۲ ۱۹۳۹ شفاء القام ۱۰۳ ۱۹۳۸ بختین المبتدع حسین محمولی شکری)

ا: اس روایت کے بارے میں امام بیم قی رحمہ اللہ نے فرمایا: ''و سواء قال عبید الله أو عبد الله فهو منكوعن نافع عن ابن عمو ، لم یأت به غیره ''برابرہ كه اس أو عبد الله فهو منكوعن نافع عن ابن عمو ، لم یأت به غیره ''برابرہ كه اس (موی بن بلال) نے عبید الله (بن عمر) كہا یا عبد الله (بن عمر) پس يه (راوايت) نافع عن ابن عمر سے منكر ہے، اسے اس (موی بن بلال) كسوادوسرے كى نے بھى بيان نہيں كيا۔ ابن عمر سے منكر ہے، اسے اس (موی بن بلال) كسوادوسرے كى نے بھى بيان نہيں كيا۔ (شعب الذيان ۲۸۲۳،۲۸۹۳ دور ان خداد ۲۵۲۵ من ۲۸۲۳،۲۸۹۲ (شعب الذيان ۲۸۲۳،۲۸۹۳)

۲: امام عقیلی نے مولیٰ بن ہلال کو کتاب الضعفاء میں ذکر کر کے فرمایا: ''ولا یہ صحیح میں ذکر کر کے فرمایا: ''ولا یہ صحیح نہیں ہے۔ (الفعفاء الکبیر جہم میں کا ادومر انتیام ۱۳۲۱) عقیلی نے مزید فرمایا: ''والروایة فی هذا الباب فیها لین ''اور اس باب کی روایات میں کمروری ہے۔ (الفعفاء الکبیریم دا دومر انتیام ۱۳۲۱)

مقالات ®

یعنی امام عقبل کے نزد یک زیارت والی اس قتم کی تمام روایات ضعیف ہیں۔

۳: امام ابن فزیمه رحمه الله نے اس روایت کو منکو "قرار دیا اور فرمایا:

" أنا أبوأ من عهدته "ميس اسروايت كى مستوليت سے برى بول ـ

(صحح ابن خزیمه بحوالد لسان الميز ان ٢٥ ص ١٣٥، دومر انسخه عرد١٣٠)

۳: حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے اس کی اس روایت کے بارے میں فرمایا:

"وأنكر ما عنده حديثه ... "اوراس كى اس مدبث كويس مكر مجمتا بول يااس كى روايتول يس سب مكر بي مديث ب- الخ

(لسان الميز ان ۲ ر۱۳۵، دومر انتخد ۱۳۸ ميزان الاعتدال ۱۲۲۲، دومر انتخد ۲ ر ۲۵)

ابن القطان الفاس المغربي (متوفى ١٢٨هـ) نے اسے ان احادیث میں ذکر کیا جو

"ليست بصحيحة " صحيح نهيل بيل . (بيان الوبم والايهام جهم و ١٣٣٣)

۲،۵: حافظ ابن تميداور حافظ ابن عبدالهادى في اسروايت پرجرح كى \_

ان کے مقابلے میں عبدالحق الطبیلی اور تقی الدین السکی نے اسے محے قرار دیا۔!

اب اس حدیث کے رادی موی بن ہلال کے بارے میں محدثین کرام کی تحقیق اور

گواهیال پیش خدمت مین:

: عقیلی نے اسے کتاب الضعفاء میں ذکر کیا۔

۲: ابن خزیمه نے اُس کی بیان کردہ حدیث کومنکر کہا۔

m: بيہق نے أس كى بيان كرده روايت كوم عركها\_

۳: ابن الجوزي نے اسے كتاب الضعفاء الم تر وكين ميں ذكركيا۔ (۱۵۱/۳)

۵: این القطان الفاسی نے اس کی روایت کوغیر سیح کہا۔

۲: حافظ ذہبی نے اسے دیوان الضعفاء (۲ر ۳۰ ۳۳ ۳۳) میں ذکر کیااور توثیق نہیں کی۔

ابوحاتم الرازى نے اسے مجہول كہا۔ (كتاب الجرح والتعديل ١٦١٨)

🖈 دارقطنی نے اسے مجہول کہا۔ (اسلة البرقانی بحوالد اسان الميز ان ١٣٦٦)

ان کے مقابلے میں درج ذیل علماء سے موکیٰ بن ہلال مذکور کی توثیق مروی ہے:

ا: حافظ ذہبی نے اسے 'صالح الحدیث' کہا۔ (یران الاعتدال ۲۲۲۸، دوسرانسی ۲۲ میں کا دوسرانسی ۲۲ میں کی گئے ہے) ذکر

۲: ابن عدی نے حدیث ِ ذیارت کو (احادیث منتقدہ میں لیعنی جن پر شقید کی گئے ہے) ذکر
کیا اور فرمایا: ''و اُر جو اُنه لا باس به ''اور میں سجھتا ہوں کہ وولا باس به ہے۔

(الكامل لا بن عدى ٢ رو ٢٣٥، دوسرانسخه ٨ ر٢٩)

m: عبدالحق اشبيلي نے اس كى صديث كي التح كى \_

، مبکی نے اس کی روایت کوحسن قرار دیا۔ و یکھئے شفاءالسقام (ص٠٠)

🖈 کہاجاتا ہے کہ امام احمد بن طبل نے مویٰ بن ہلال سے روایت بیان کی ہے (!)

لیکن مجھے بیردایت صحیح سند کے ساتھ کہیں نہیں ملی لہٰذا بیقول بے سند ہونے کی وجہ سے نا قابلِ ججت ہے۔

چونکہان کے مقابلے میں جمہور محدثین نے موکٰ بن ہلال یااس کی بیان کردہ حدیث پر جرح کی ہےلہذاوہ ضعیف عندالجمہو رہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔

فا كده: حافظ المن عدى في الكراوى الوالعوام جعفر بن ميمون البصرى كي بار يمين فرمايا: "و أرجو أنه لا بأس به و يكتب حديثه في الضعفاء "اور ميس مجمتا بول كه وهالباً سبب اوراس كي حديث معيف راويول ميل كمي جاتى في

(الكافل ار ١٢ ١٥، دوسرانسية اروس)

معلوم ہوا کہ ابن عدی کے نزدیک لاہا س بہ کے الفاظ ہر جگہ توشی نہیں ہوتے بلکہ بعض اوقات جرح بھی ہوتے بلکہ بعض اوقات جرح بھی ہوتے ہیں لہذا گریالفاظ جہور کی توشی کے مطابق ہیں تو آھیں توشی پر محمول کیا جائے گا اورا گرجمہور کی جرح کے مقابل ہیں تو آھیں جرح پر محمول کرنا چاہئے۔
"نہیہ: حافظ ذہبی کی جرح اور توشیق دونوں باہم متعارض ہونے کی وجہ سے ساقط ہیں۔
خلاصۃ التحقیق: من زار قبری والی روایت نہ کورہ موٹی بن ہلال کی وجہ سے ضعیف ہے۔
خلاصۃ التحقیق: من زار قبری والی روایت نہ کورہ موٹی بن زید (بن اسلم) عن ابیہ

عن ابن عمر رضى الله عنه عن النبي عَلَيْهِ كَاسند عمروى بهك من دار قبري حلت له شفاعتي "جس في ميرى قبرى زيارتك (تو) اس ك لئي ميرى شفاعت طال موگئ - (كشف الاستاركن دواكد منداليز اردام ۵۵۸ ۱۱۹۸ شفاء القام ۱۰۲۰) بيروايت دودجه سيموضوع ب:

اول: ابوجر عبدالله بن ابرائيم بن ابي عمر والغفارى كے بارے ميں حافظ ابن جرنے فرمايا: "مسروك و نسب ابن حبان إلى الوضع "متروك بادرابن حبان في بتايا كه وه (حديثين) وضع كرتا تقال (تقريب البديب: ٣١٩٩)

حافظ ابن حبان فرمایا: "كان یأتی عن الشقات المقلوبات و عن الضعفاء المملزقات "وه تقراویول سے مقلوب (ألث بلث)روایتی اورضیف راویول سے جبیال شده (موضوع) روایتی بیان كرتا تھا۔ (كتاب الجر وبين لابن حبان ۱۲۷۳، دررانخ ارا۵۳) اس عبارت كامطلب ہے كذا أنه يضع الحديث "وه حديثيں وضع كرتا يعنى گرتا تھا۔ (كيمين رسين منطلب ہے كذا أنه يضع الحديث "وه حديثيں وضع كرتا يعنى گرتا تھا۔ (ديمين رسين منطلب ہے كذا أنه يضع الحديث "وه حديثيں وضع كرتا يعنى گرتا تھا۔ (ديمين ورسين رسين الله ورسين الله ورسين الله ورسين الله الله ورسين الله ورسين الله ورسين الله ورسين الله ورسين الله الله ورسين الله

حاكم نيثالورى في كها: " يروي عن جماعة من الضعفاء أحاديث موضوعة ، لا يرويها عنهم غيره " وه فعيف راويول كى ايك جماعت موضوع حديثين روايت كرتا تقاج خيس أن ساس كعلاده دوسراكوكي بيان نبين كرتا تقا-

(المدخل الحالي صحيح ص ١٥١ تـ ٩٠)

حافظ ذہبی نے فرمایا:'' متھم بالوضع ''اس پر (محدثین کی طرف سے )وضع حدیث کی تہمت (بعنی گواہی) ہے۔ (المنی فی الضعفاء ار۵۲۳)

" تنبید: اساء الرجال کی کتابوں میں (جمہور کے نزدیک مجروح راوی پر) متہم اور تہمت کا مطلب اردو والی تہمت کرام نے گواہیاں مطلب سے ہوتا ہے کہ محدثین کرام نے گواہیاں دے کراسے کذاب اور وضاع وغیرہ قرار دیا ہے لہذا ایساراوی ساقط العدالت ہوتا ہے۔ رسے کداروی عبدالرحمٰن بن زید بن اسلم ضعیف ہے۔ (تقریب انہذیب ۲۸۱۵)

مقالات <sup>®</sup>

ماكم في كها: "روى عن أبيه أحاديث موضوعة ..."

اس نے اپنی باپ سے موضوع حدیثیں بیان کی ہیں۔ الخ (الدخل الی استح ص۱۵۳ ت ۹۷) خلاصة التحقیق: یدوایت موضوع ہے۔

٣) عبدالله بن محمد العبادي البصري: ثنا مسلم بن سالم الجهني: حدثني عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه كسند روايت م كرسول الله من الله عنه أيم الله عنه أروايت م كرسول الله من الله عنه الله الله عنه الله

جوجف میرے پاس زیارت کے لئے آئے گا،اس کا مقصد صرف میری زیارت ہوگی تومیں قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا۔

(المجم الكبيرللطبر افي ١٢/ ٢٩١٦ - ١٩٣٩م الاوسط له: ٣٥٨٣م المجم لا بن المقر كن ١٢٩١م شفاء السقام ص ١٠١\_١١)

بقولِ بکی اسے ابن السکن نے صحیح کہا ،عرض ہے کہاس کا راوی مسلم ( ما مسلمہ) بن سالم الجبنی (المکی)ضعیف ہے۔ (تقریب البہذیب:۲۶۷۲۸)

بیشی نے کہا: و هو ضعیف (مجمع الزوائد ۱۲،۲۷٪)

حافظ ذہبی نے اسے دیوان الضعفاء میں ذکر کیا اور کوئی توثیق نہیں کی۔ (۳۵۲٫۲۳ تـ ۳۰۱۱) حافظ ابن عبد الہادی نے اس کی روایت کو''ضعیف الإسناد منکو المتن " إلخ قرار دیا۔ (السارم المکی فی الرولی المبکی ص ۲۸)

ابو محر عبدالله بن محر العبادى كى توثق بھى نامعلوم ہے كيكن مسلم بن حاتم الانصارى ( تقدوصدوق ) نے اس كى متابعت كرر كھى ہے۔

و میکهندا خباراصبهان (۲۱۹۸ وعنده عبدالله العری بدل عبیدالله)

خلاصة التحقيق: بدروايت ضعيف بـ

\$) قارى حفض بن الى داود نے لیث بن أبي سلیم عن مجاهد عن ابن عمر
 رضي الله عنه كى سند سے روایت بیان كى كه رسول الله مَنَّ الله عَلَيْ الله عَلَم مایا:

'' من حج فزار قبری بعد و فاتی فکانها زارنی فی حیاتی'' جس نے جج کیا پھر میری و فات کے بعد میری قبر کی زیارت کی تو گویا اسنے میری زندگی میں میرکی زیارت کی۔ (سنن الدار قطنی ۲۷۸۸ تر ۲۲۲۷ شفاء المقام ۱۱۵) اس روایت کی سندتین وجہ سے ضعیف دمر دود ہے:

وه قراءت میں امام ہونے کے ساتھ حدیث میں متر وک تھے۔ (تقریب التہذیب: ۱۳۰۵) حافظ ذہمی نے فرمایا: '' ثبت فی القراء ۃ ، و اھی الحدیث ''

قراءت میں تقد (اور) حدیث میں ضعیف ہیں۔ (الکاشف ۱۸۷۱ تـ ۱۱۵۵) حافظ پیشمی نے فرمایا: ''و ضعفه الجمهور ''اور جمہور نے اسے ضعیف کہاہے۔ (مجمع الزوائد ار ۱۹۲۲)

۲: ليث بن الي سليم جمهور كنز ديك ضعيف راوى ب يوصيرى نه كها: "ضعفه الجمهور" (زوائد سن ابن المهدد)
 ابن الملقن نه كها: وقد ضعفه الجمهور. (البررالمير ۱۲۷۷)
 ابن الملقن نه مزيد كها: وهو ضعيف عند الجمهور. (ظلصة البررالمير ۱۸۵)

عافظ ابن تجرف كها: "صدوق، اختلط جدًّا ولم يتميز حديثه فترك "

وہ سچاہے، بہت شدیداختلاط کا شکار ہو، اوراس کی حدیث کی (اختلاط سے پہلے کی ) پہچان نہ ہوسکی لہذامتر وک ہوگیا۔ (تقریب امتر یب:۵۸۸۵)

٣: ليث بن الي سليم مدس ہے۔ (وي محت مجمع الزوائد بيشى ار ٨٣٠) اور ذوائد ابن ماجد للبورس ي ٢٣٠) حافظ ابن حبان في محمد قد سو ٥ عن مجاهد "كه كراسي مدلس قرار ديا۔ و كي محت مشاہير علاء الامصار (ص ٢ ١٦٣ ت ١١٥) مقالاتْ ®

ا در بدروایت عن سے۔

تنبید: حفص بن الی داود اورلیث بن الی سلیم کی موجودگی کے ساتھ اس روایت کی دوسری مردود سند کے لئے دیکھئے شفاء السقام (ص۱۱۹)

سبی نے لیٹ بن انی سلیم کی سند کے ساتھ دو آور مردودروایتی بھی ذکر کی ہیں۔ د کیھئے شفاء السقام (ص ۱۲۵ – ۱۲۷)

خلاصة التحقيق: يروايت ضعيف ومردود ہے۔

محربن محربن العمان: حدثني جدي قال: حدثني مالك عن نافع عن ابن
 عمر رضى الله عنه كي مندسے مروى ہے كدرسول الله مَنْ الْيُرْمَ فِي مايا:

" من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني " جس نے بيت الله كائج كيا اور ميرى زيارت نہيں كى تو أس نے مير سے ساتھ بے رُخى كى لينى جھسے مند پھيرا۔

(شقاء القام ص ١٢١٠ أكال لا بن عدى ١٠٠ ٢٢٨)

نعمان بن شبل كوابن الجوزى نے كتاب الضعفاء والم تر وكين (١٦٢/٣ ا٣١٣) اور ذهبي نے ديوان الضعفاء والم تر وكين (٢٠٢٠ ٢٠ ٣٩٢ ٣٠) ميں ذكر كيا اور حافظ ابن حبان نے فرمايا: ''ياتى عن الشقات بالطامات و عن الأثبات بالمقلوبات ''وه ثقة راويوں سے تباه كن روايتي اور ثقة ثبت راويوں سے مقلوب (ألٹ بلٹ) روايتي لا تا تھا۔

( كتاب المجر وطين ٣ر٣٤، دوسر انسخة ٣٣/٣)

اس راوی کی توشی صرف صالح بن احمد بن ابی مقاتل ( کذاب د جال ) نے کی ہے جو کہ اصلاً مردود ہے۔اس سند کا دوسر اراوی محمد بن محمد بن نعمان بن شبل ہے جس کے بارے میں کوئی توثیق نہیں ملی اور حافظ ذہبی نے اسے کتاب: دیوان الضعفاء والمتر وکین میں ذکر کیا۔ (۳۳۳/۲ تا ۴۹۷)

اورکہاجا تاہے کہ دارقطنی نے اس پرطعن کیاہے۔واللہ اعلم

خلاصة التحقیق: پدردایت ان دوراد یول کی وجه سے تخت ضعیف دمردود ہے اور حافظ ذہبی

ناس كا بار مين فرمايا: "هذا موضوع " يموضوع - (يزان الاعتدال ٢٦٥٠) من كم بار مين فرمايا: " تنبيد: كاب العلل للدارقطني ( ١٩٨ مه ال ٢٩٣٧) من محمد بن الحس الخلي قال: حدثنا عبدالرحمان بن المبارك قال: حدثنا عون بن موسى عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه كى سند مروى ب كدر سول الله من أيوب فرمايا: " من زارني إلى المدينة كنت له شفيعًا أو شهيدًا. " جس في مديخ من ميرى زيارت كي توشي الكام المارشي يا كواه بول كا ( نيزد كي شفاء القام سير)

بدروایت دودجهسےمردودے:

ا: محمر بن الحسن الختلى كى توثيق نامعلوم ہے۔

۲: مختلی کومتن کے بارے میں دہم ہواہے۔

د میکهیئے کسان المیز ان(۳۸۹،۸۴، دوسر انسخه ۳۵۵/۵)

7) سواربن ميمون الوالجراح العبرى قال: حدثني رجل من آل عمر عن عمر رضي الله عنه كسند سروايت بكرسول الله منافيق فرمايا: "من زار قبري و أوقال: من زارني كنت له شفيعًا أو شهيدًا و من مات في أحد الحرمين بعثه الله في الآمين يوم القيامة. "جسف ميرى قبرياميرى زيارت كي توسل اسكا سفارشي يا كواه بول كا اورجو كمه يا مدينه ميل فوت بواتو الله است قيامت كدن امن والله لوكول مين أشاك كار (منداطيالي: ٢٥، السنن الكبرى لليبقي ١٥/١٥ ح١٠١٧)

اس روایت کی سندرجل من آل عر کے مجبول ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے اور پیہق نے فرمایا: "هذا إسناد مجھول " بیسندمجبول ہے۔ (اسن الكبرى ٢٣٥٥٥)

النبي عَلَيْتُ كَاسَدَ عَن هارون أبي قزعة عن رجل من آل الخطاب عن النبي عَلَيْتُ كَاسَدَ مروى عِهَ هارون أبي قزعة عن رجل من آل الخطاب عن النبي عَلَيْتُ كَاسَدَ مروى عِهَ من زارني متعمدًا كان في جواري يوم القيامة " جَسَنْ بِور الداد الداد الله ميرى زيارت كي توده قيامت كدن ميرا بردوى بوكار (الفعفا اللحقيل ١٣٨٣ منها والقام ١٣٨٧)

مقالات <sup>©</sup>

بدروایت دووجه سیضعیف دمر دود ہے:

د يكي ليان الميز ان (٢٠١٨)

٢: رجل من آل الخطاب مجهول ہے۔

للہذااس روایت کو' مرسل جید' منہیں بلکہ ضعیف ومر دود کہنا ہی صحیح وصواب ہے۔

♦) هارون بن أبي قزعة عن رجل من آل حاطب عن حاطب رضي الله عنه كسند عروايت بعد موتي فكانما كسند عروايت بكرسول الله مَلْ الله عَلَيْ إِلَى فَرْمايا: "من زار ني بعد موتي فكانما زار ني في حياتي و من مات بأحد الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة "جس في حياي و من مات بأحد الحرمين كي تو كويا أس في ميرى زندگي ميس ميرى زيارت كي تو كويا أس في ميرى زندگي ميس ميرى زيارت كي اور چوش مكه يا مدينه ميس مرا (فوت بوا) تو الله است قيامت كدن امن والول ميس أشائل كار (سنن دارتطني ١٨٥٢ من ٢١١٨ من المقام ١٣٨)

بیروایت دو دجه سے ضعیف دمر دود ہے:

ا: ہارون ابوقز عضعیف ہے۔ دیکھے روایت نمبر

٢: رجل من آل حاطب مجهول ہے۔

" تنبيد: احمد بن مروان بن محمد الدينورى المالكي (ضعيف جدًّا) كى كتاب "المجالسة وجو اهر العلم " (١٣٠) من يروايت هارون بن أبي قزعة عن مولى حاطب بن أبي بلتعة عن حاطب رضي الله عنه كى شد سے مروى ہے۔ (١٧٥)

ہارون ضعیف ہے اور مولیٰ حاطب مجہول ہے۔

شفاءالیقام (ص۱۳۹) میں اس روایت کی سند میں گڑ ہو ہوگئی ہے۔

ابوالفتح محد بن الحسين الازدى الموسلى نے ابو بهل بدر بن عبدالله المصيصى كى سند سے ايك روايت سيدنا عبدالله بن مسعود ولي الله على كه رسول الله مَن الله على في بيت المقدس ،
 حج حجة الإسلام و زار قبري و غزا غزوة و صلى على في بيت المقدس ،

مقَالاتْ 3

لم یساله الله عزوجل فیما افترض علیه . " جس نے اسلام کا ج کیا ،میری قبر کی زیارت کی ، جہاد کیا اور بیت المقدس میں مجھ پر درود بڑھا ، اللہ نے اس پر جوفرض کیا ہے اُس کے بارے میں اُس سے سوال نہیں کرےگا۔ (خفاء النقام سی ۱۳۱۱)

بدروایت دووجه سے ضعیف ومردود ہے:

ا: ابو بهل بدر بن عبدالله المصیصی مجهول ہے۔ بی نے کہا: 'ما علمت من حالمه شیناً '' مجھے اس کے حالمہ شیناً '' مجھے اس کے حال کے بارے میں کوئی علم بیں ہے۔ (خفاء القام سس) اس نے فر مایا: '' عن الحسن بن عشمان الزیادی بنجبر باطل '' اس نے حسن بن عثمان الزیادی ہے۔ اس نے حسن بن عثمان الزیادی سے باطل روایت بیان کی ہے۔

(ميزان الاعتدال ارده ٣٠٠ لسان الميز ان ٢٠ ١م دوسر انسخ ٢٠١٢)

۲: محمر بن الحسین الازدی (بذات خود) ضعیف بے - (بدی الباری ۱۸ ۱۸ تر عمة احر بن هبیب) جمهور نے اس پر جرح کی ہے۔

د يكھئے تاریخ بغداد (۲۲۲۲ سی ۹۰۷) كتاب الضعفاء والمبر وكين لابن الجوزي (۵۳/۳ ت۲۹۵۳) اور ديوان الضعفاء والمبر وكين للذجبي (۲۹۲/۲ پ۲۷۲ س)

• 1) الحن بن ثر (بن اسحاق) السوى: ثنا أحمد بن سهل بن أيوب: ثنا خالد ابن يزيد: ثنا عبدالله بن عمر العمري قال: سمعت سعيد المقبري يقول: سمعت أبا هريرة رضى الله عنه كسند عمروى عكد مول الله عنه كاسند عمروى عكد مول الله عنه أبا هريرة رضى الله عنه كاسند عمروى عدر ومن زارني كنت له شهيدًا و شفيعًا يوم القيامة "جم في ميرى وفات ك بعد ميرى زيارت كاتو كوياس في ميرى زيارت كاتو كوياس في ميرى زيارت كاتو مي ومن وادر عن اس ميرى زيارت كا وادر عن المارجم في ميرى زيارت كاتو مي قيامت كدن اس ميرى زيران ميرى وجرس موضوع عيد موضوع عيد عالدين يزير العرى كي وجرس موضوع عيد

خالدین یزیدکوامام یچیٰ بن معین اورابوحاتم دغیر ہمانے کذاب (حجوٹا) کہا۔

. د يكه كتاب الجرح والتعديل (٣٦٠/٣) اورلسان الميز ان (٣٨٩/٢-٣٩٠ دوسرانسخه ٢٠٠٨ يـ ٢٢٠)

سبی نے خالد بن بر ید کے تعین میں شک کیالیکن ابن عبدالہادی نے فر مایا کہ بلاشک العمری ہے۔

عرض ہے کہ اگر میالعمری نہیں تو پھرکون تھا؟

روایتِ مٰدکورہ کی سند میں احمد بن سہل بن ایوب الا ہوازی (متوفی ۲۹۱ھ) اور حسن بن محمد بن اسحاق السوی دونوں مجہول الحال ہیں، الضیاء المقدی کے سواکسی نے بھی اُن کی توثیق نہیں کی۔

(1) أبو المثنى سليمان بن يزيد الكعبي عن أنس بن مالك رضي الله عنه كسند مروى مهدينة محتسبًا كسند مروى مهدينة محتسبًا كسند مروى مهدينة محتسبًا كسند مدينة محتسبًا كسنت لمه شفيعًا و شهيدًا . "جس في الواب كي نيت كما تعمد في المرى وراد المراد كي توليس السكاسفار في اور كواه بول كالله (شفاء الرقام مدي)

اس کارادی سلیمان بن بریدالکعبی جمهور محدثین کنزد یک ضعیف ہے۔ حافظ ابن جرنے فرمایا: ضعیف (تقریب التهذیب:۸۳۴۸، ترجمہ ابوالمعنی الخزای)

سلیمان بن یزید الکیمی طبقة السادسه کا راوی ہے لہذا سیدنا انس رہائٹیئ ہے اس کی ملاقات بابت نہیں ملکہ سیدناانس رہائٹئ ہے اس کی روایت منقطع ہے۔

سلیمان بن یزیدالکعبی تک سندول میں بھی نظر ہے۔ ایک میں سعید بن عثان الجرجانی مجہول الحال ہے ، دوسری میں ابو بحرمحمد بن احمد بن اساعیل بن الصرام الجرجانی کی توشق نامعلوم ہے۔ تیسری میں احمد بن عبدوس بن حمد ویہ الصفار النیسابوری اور ابوب بن الحن دونوں نامعلوم ہیں۔

الله ين بكى نے ابن النجار كى كتاب 'الدرة الشمينة في فضائل المدينة''
 ي جعفر بن إدن: ثنا سمعان بن مهدي عن أنس رضي الله عنه كى سندے

مقالاتْ 3 عَالاتْ اللَّهِ عَالاتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

روایت بیان کی که رسول الله مَنْ تَیْنِمُ نے فرمایا: "من زارنی میّتاً فکانما زارنی حیاً و من زار قبری و جبت له شفاعتی یوم القیامة و ما من أحد من أمتی له سعة ثم من زار قبری و جبت له شفاعتی یوم القیامة و ما من أحد من أمتی له سعة ثم لم یزرنی فلیس له عذر . "جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی اس نے گویا میری زیارت کی تواس کے لئے گویا میری زیارت کی تواس کے لئے قیامت کے دن میری شفاعت واجب ہوگئی، اور میری اُمت میں سے اگر کسی نے وسعت کے باوجود میری زیارت نہیں کی تواس کے لئے کوئی عذر نہیں ہے۔ (شفاء القام ص ۱۵۰) سمعان بن مهدی کے بارے میں حافظ زہمی نے فرمایا: "لا یک اد یعوف ، اُلصقت به نسخة مکذو بة رأیتها ، قبتے الله من وضعها "وه معروف نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک جمونان خومنسوب کیا گیا ہے جسے میں نے دیکھا ہے، جس نے اسے بنایا ہے اُسے الله و زیکل کرے۔ (میزان الاعتمال ۱۳۳۷ المیان المیز ان ۱۳۳۳ اللفظله)

جعفر بن ہارون بھی نامعلوم ہے اور باقی سند میں بھی نظر ہے۔ بکی کو جاہے تھا کہ اس موضوع روایت کے پیش کرنے سے حیا کرتے کیونکہ عالم کی شان سے یہ بہت بعید ہے کہ وہ بغیر جرح اور بغیررد کے موضوع روایات لوگوں کے سامنے پیش کرے۔

17) سعید بن محمد الحضرمي: حدثنا فضالة بن سعید بن زمیل الماربي عن ابن جریج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه کسند مروی م کررسول الله منافر الله من زارني حتى ينتهي إلى قبري كنت له شهیدًا يوم القيامة أو قال: شفیعًا . "جس فر مری وفات کے بعد میری زیارت کی تو گویاس فر میری زیارت کی حتی که میری قبرتک پنج گیا تو میں قیامت میری زیارت کی حتی که میری قبرتک پنج گیا تو میں قیامت کے دن اس کا گواه یا سفارشی مول گا۔

( كتاب الضعفا والكبير للعقيلي سر ٢٥٤، دومر انسخة سر١١٢٢، شفاء السقام ص ١٥١)

اس کا رادی فضالہ بن سعید غیر موثق ہے اور حافظ ذہبی نے اس روایت کے بارے

میں فرمایا: "هذا موضوع علی ابن جریج و یروی فی هذا شی اُمثل من هذا" بیابن جرت کرموضوع (من گھڑت) هاوراس بارے میں اس سے بہتر روایت مروی ہے۔ (میزان الاعتدال ۳۳۹، اسان المیر ان ۲۳۲۸)

حافظ ابن جرنے بغیر کس سند کے ابوقیم (الاصبانی) نقل کیا:'' روی المناکیو، لاشی" اس نے منکرر دایتیں بیان کیں، وہ کوئی چیز نہیں ہے۔ (اسان الریز ان طبع جدیدہ ۴۵۰)

سعید بن محمد الحضری کی توشق بھی نامعلوم ہے اور اس سے سعید بن محمد بن تو اب الحصر ی مرادلیناغلط ہے۔

خلاصة التحقيق: بدروايت ضعيف،مردود بلكه بقول ذهبي: موضوع ہے\_

11) الوالحين يكي بن الحن بن جعفر الحين (؟) نه بها المحمد بن إسماعيل : حدثني أبو أحمد الهمداني : ثنا النعمان بن شبل : ثنا محمد بن الفضل مديني - سنة ست و سبعين عن جابر عن محمد بن علي عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله عَلَيْكَ : من زار قبري بعد موتي فكانما زارني في حياتي و من لم يزرني فقد جفاني ."

روایت کامفہوم: جس نے میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی تو گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی اور جس نے میری زیارت نہیں کی تو اس نے میری ساتھ بے رُخی کی۔ (شفاءالے میں ۱۵۵۔۱۵۲)

اس روایت میں محمد بن علی کا تعین مطلوب ہے؛ جابر سے مرادا گر جابر بن پریدالجعفی ہے تو وہ جمہور محدثین کے نز دیکے ضعیف راوی ہے۔

محربن الفضل المديني نامعلوم (مجہول) ہے۔

نعمان بن هبل بخت مجروح بلكه كذاب ہے۔ د يکھئے روايت نمبر ۵

ابواحمدالہمد انی اورمحمہ بن اساعیل دونوں نامعلوم ہیں اور کتاب اخبار المدینہ کے مصنف یجیٰ بن الحسن بن جعفرالحسین کی توثیق نامعلوم ہے؟

خلاصة التحقيق: بدروايت موضوع ب-

سکی نے اس کی تائید میں ایک روایت پیش کی ہے،جس میں عبدالملک بن ہارون بن عنتر ہ کذاب (جھوٹا)ہے۔

امام یحیٰ بن معین رحمه الله نے فریایا: ' محید الله ' ' عبد الملک بن مارون بن عنتر ہ کذاب ب\_ (تاریخ ابن معین روایة الدوری:۱۵۱۲)

مافظ ابن حبان فرمايا: "كان ممن يضع الحديث ... "وه حديثين كمر فوالول مل سے قعا۔ (كتاب الجر وطين ارس الدوسر النوار ١١٥)

حاكم نیثا پوری نے كہا: ' روى عن أبيه أحاديث موضوعة ''أس نے اپنے باب سے موضوع جدیثیں بان کی بیں ۔ (الدخل الحاقي ص٠١٥ تا ١٢٩)

یروایت بھی اس کے باب سے ہے۔

عبدالملك بن مارون تك ساري سنديين بهي نظر ب-

خلاصة التحقيق: بدروايت موضوع ہے۔

حلاصة المنتین: بیروایت موصوب ہے۔ سمبو دی نے وفا والوفاء (۱۲۲۷) میں یجیٰ الحسینی (؟؟) کی کتاب ہے ایک اور مردود روایت پیش کی ہے،جس میں ابویجیٰ محد بن الفضل بن نباتہ النمیر ی مجہول اور باقی سند

10) كيل الحسيني (؟؟) ني 'أخبار المبدينة ' مي كها: ' ثنا مجمد بن يعقوب: ثنا عبدالله بن وهب عن رجل عن بكر بن عبدالله عن النبي عُلَيْكُ قال: من أتى المدينة زائرًا لي وجبت له شفاعتي يوم القيامة و من مات في أحد الحرمين بعث آمناً .

مفہوم: جو خص میری زیارت کے لئے مدینہ آیا تو قیامت کے دن اس کے لئے میری شفاعت ضروري موگي اور جو خص مكه يا مدينه مين فوت مواتو وه حالت امن مين زنده كيا حائے گا۔ (شفاءالقام ص ۱۵۸)

روایت ندکوره میں (۱) رجل مجهول (۲) عبدالله بن وجب مدلس (طبقات ابن سعد ۱۵۱۸) (سال سور ۱۵۱۸) ما حب کتاب کی الحسینی مجهول الحال اور (۲) سند مرسل ہے۔ خلاصة التحقیق: بدروایت علل ندکوره کی وجہ سے ضعیف ومردود ہے۔

یہ ہیں وہ پندرہ (۱۵) روایات جن کے بل ہوتے پر بھی نے حافظ ابن تیمیہ کار دکرنے کی کوشش کی تھی کیکن آپ نے دیکھ لیا کہ اصول جدیث اور اساء الرجال کی رُوسے میساری روایتیں ضعیف ومردود ہیں لہذا جمع تفریق کر کے آھیں حسن لغیر و بنانا اور ججت سمجھنا غلط ہے۔

ا يكيموضوع قصد: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سليمان بن بلال بن أبي الدرداء: حدثني أبي محمد بن سليمان عن أبيه سليمان بن بلال عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه كاسند الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه كاسند الدروايت مه كسيرنا بلال المنافئة في الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه كاسند الدروايت مه كسيرتا بلال المنافئة الله عنه أبي الله عنه الله عنه الله عنه الله المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة الله الله الله المنافئة المن

اس کاراوی ابراہیم بن محربن سلیمان مجہول ہے۔ حافظ ذہبی نے فرمایا: ''فید جھاللہ '' اس میں جہالت ہے بعنی وہ مجہول ہے۔ (میزان الاعتدال ۱۲۸۱)

حافظ ابن حجرالعتقلاني نے اس تصے کے بارے میں فرمایا: ''و هي قصة بينة الوضع ''

اوراس قصے کاموضوع ہونا ظاہرہے۔ (لیان المیز ان ۱۰۸۰)

سلیمان بن بلال بھی مجہول الحال ہے اور ام الدرداء رحمہا اللہ ہے اس کی ملاقات کا کوئی ثبوت نہیں ،اس کے باوجود بھی نے لکھ دیاہے:''یاسنا د جید ''!!

عرض ہے کہ سند جید کے لئے بیضروری ہے کہ اس کے ہر رادی کی توثیق بطریقتہ محدثین ثابت کی جائے۔

کیکن یا در ہے کہ حجر 6 مبار کہ کے باہر تخاطب دالے بیالفاظ صحابہ کرام ، تابعین اور تنع تابعین وغیر ہم سے ثابت نہیں ہیں لہٰ ذابا ہر صرف نماز والا در دد پڑھنا چاہئے۔

وما علينا إلا البلاغ (٣/ايريل١٠١٠)

# قربانی کے حاریا تین دن؟

الحمدالله ربّ العالمين والصّلوة والسّلام على رسوله الأمين، أما بعد:

دولت تكر (ضلع حجرات) مين جناب خرم ارشاد محمدى صاحب مسلك المل حديث كى

تبليغ اورد وت كاعظيم كام كرر ب بين اورأن كى مساعى جيله ساس علاقي مين مسلك حق

(مسلك المل حديث) خوب يهيل ربا ہے۔ جہاں تك مجھے معلوم ہے: أن كى محنت سے

دُيرُ هوسو (١٥٠) سے زيادہ اشخاص نے تقليد كے اندھيروں سے نكل كركتاب وسنت كاراستہ
انبايا ہے۔ والحمد للد

خرم صاحب نے جھے ایک مفصل خطا کھے کر قربانی کے دنوں کی تحقیق کا مطالبہ کیا تھا لہٰذا میں نے اس خط کے جواب میں ایک تحقیقی مضمون کھا، جسے بعد میں کئی علائے اہل حدیث (حفظہم اللہ تعالی) کی خدمت میں بھیج دیا۔ جب کئی مہینوں تک اُن کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو پھر ۲/مئی کہ ۲۰۰۰ء والے مضمون' قربانی کے مین دن ہیں' کوخرم صاحب کے مسلسل مطالبہ اشاعت کے بعد ماہنامہ الحدیث حضرو، عدد: ۳۳ (جنوری ۲۰۰۸ء) میں شاکع کر دیا۔ اب کائی عرصے بعد اس تحقیقی مضمون کا ریم کمل ہفت روزہ اصلحدیث لاہور طلحہ بہ شارہ کہ، ۲۸ نومبر تا اا دیمبر ۹۰۰۶ء) میں جناب ڈاکٹر (پروفیسر) حافظ محرشریف شاکر صاحب کے قلم سے بعنوان' قربانی کے چاردن' شاکع ہوا ہے۔ (ص کا۔ ۲۰)

1: ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے:'' ایام قربانی عیدالاضیٰ اوراس کے بعد تین دن ہیں:اس کے قائل <del>حضرت علیٰ</del> ہیں اور یہی مذہب...'' (ص ۱۷)

مؤدبانہ عرض ہے کہ سیدناعلی ڈاٹٹیئز کی طرف منسوب یہ بات کس کتاب میں صحیح یا حسن سند کے ساتھ مذکور ہے؟ حوالہ پیش کریں۔! عَالِفُ © 362 مَثَالِكُ اللهِ عَالِمُ اللهِ عَالِمُ اللهِ عَالِمُ اللهِ عَالِمُ اللهِ عَالِمُ اللهِ عَالِمُ ال

حافظ ابن القیم اور علامہ نووی کے اقوال پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ انھوں نے سیدناعلی رفالٹھ کیا ہے۔ اقوالِ منقولہ کی کوئی صحیح متصل یا حسن متصل سند پیش نہیں کی اور بید عام لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ ان دونوں کی پیدائش سے صدیوں پہلے سیدناعلی رفالٹھ شہید ہو گئے تھے۔ آگے چل کر ڈاکٹر صاحب نے حافظ ابن القیم اور علامہ نووی کے بے سند حوالوں کی بنیاد پریہ بات بھی لکھ دی ہے کہ ' موصوف نے حضرت علی رفالٹھ کی کا تین دن قربانی دالا قول تونقل کردیالیکن حضرت علی رفالٹھ کا کین حضرت علی رفالٹھ کیا گئا کوئی کے ایک مفقو فظر رہا؟؟''

(ص 19)

عرض ہے کہ مفقود کی بات تو بعد میں ہوگی ، پہلے آپ اس قول کی سیح یا حسن سند پیش تو فر مادیں! ۲: پر فیسر صاحب نے لکھا ہے:

"...اورآ ثار میں بھی اختلاف ہے تو موصوف کو اہل صدیث کے منفق علیہ مسلک " (ص ۱۷) عرض ہے کہ کیا سیدنا عبداللہ بن عمر رفی تی المل حدیث کے مسلک سے باہر تھے جو یہ فرماتے سے کہ قربانی والے دن کے بعددودن قربانی ہے۔ (موطا امام الک ۲۲ص ۸۵ وسندہ تھے کہ قربانی والے دن کے بعددودن قربانی ہے۔ (موطا امام الک ۲۲ص ۸۵ وسندہ تھے کہ قرابات میں حسن سند کے مقابلہ میں حسن سند موجوح ہوتی ہے نہ کہ رائح ، تو موصوف تھے سند کے مقابلہ میں حسن سند کو کس اصول کے تحت رائح قراردے رہے ہیں؟؟"

مزعومہ دمبینہ تواعد حدیث میں نظر کے علاوہ عرض ہے کہ سیدناعلی ڈگاٹھؤ سے بیٹا بت ہے کہ قربانی کے تبین دن ہیں۔ (وھوحسن) اگر اس کے مقابلے میں آپ کے پاس کوئی صحیح سند ہے تو دہ پیش کریں اورا گرکوئی متصل سند ہے ہی نہیں تو ہے تو حسن پیش کریں اورا گرکوئی متصل سند ہے ہی نہیں تو پھرحسن سے نامعلوم صحیح (؟) کوئکرا نا غلط ہے۔

\$: پروفیسرصاحب نے علامہ قرطبی کے حوالے سے قل کیا ہے کہ ابن عمر ڈاٹائٹ کے نزدیک
 چاردن ہیں ۔ (ص ۱۹ ملحضا ابعنوان: ابن عمر ڈاٹٹؤ کادوسرا قول)

عرض ہے کہ بید دوسرا قول بے سند ہونے کی وجہ سے غیر ثابت اور سردود ہے ، لہذا

معارضہ کیسا؟؟ صحیح سند کے مقابلے میں بے سندا قوال پیش کرنے کا آخر فائدہ کیا ہے؟

• ڈاکٹر صاحب نے شوکانی یمنی کے حوالے سے لکھا ہے: ''عبداللہ بن عباس نے فرمایا
کہ ایام معدودات چاردن ہیں ....' (ص۲۰)

عرض ہے کہ بیہ ہے سند قول احکام القرآن للطحاوی (۲۰۵۸ تر ۱۵۷۱، وسندہ حسن) کی اس روایت کے مقابلے مردود ہے، جس میں آیا ہے کہ سید ناعبداللہ بن عباس را اللی نے '' قربانی کے دن کے بعد دودن قربانی ہے اور افضل قربانی نحروالے (پہلے ) دن ہے۔'' (دیکھتے الحدیث حضرو: ۱۳۳۳ میں ۱۰

7: بے سندا توال والے اس مضمون کے آخر میں پروفیسر صاحب نے لکھا ہے: '' یہ موصوف ہی بتا سکتے ہیں کہ جمہور صحابہ میں کون کون سے صحابہ کرام شامل ہیں؟''(ص۱۰) عرض ہے کہ سیدنا ابوا مامہ ڈالٹینئ (صحابی صغیر) کے اثر کے مقابلے میں اگر سیدنا علی ڈالٹینئ سیدنا عبداللہ بن عمر ڈالٹینئ سیدنا عبداللہ بن عباس ڈالٹینئ اور سیدنا انس بن مالک ڈالٹینئ کے آثار جمہور صحابہ کے آثار نہیں ہیں تو پھر جمہور سے کیا مراد ہے؟

مقَالاتْ 3

### كيادرود كے بغير دعا قبول نہيں ہوتى ؟

ايكروايت مين آيا ہے كد (سيدنا) على وَكُالْتُونُ فِي فرمايا: نبي سَالَتُونِمُ في فرمايا:

" ما من دعاء إلا بينه و بين السماء والأرض حجاب حتى يصلّى على محمد مُلْكُلُهُ فإذا صلّى على النبي مُلْكُهُ انخرق الحجاب و استجيب الدعاء " الدعاء ، و إذا لم يصلّ على النبي مُلْكُهُ لم يستجب الدعاء "

آسان وزمین اور ہردعاکے درمیان ایک پردہ ہوتا ہے حتی کہ محد مَالْتَیْمِ پر درود پڑھا جائے ، پھر جب نبی مَالِّتَیْمِ پر درود پڑھا جاتا ہے تو پردہ پھٹ جاتا ہے اور دعا قبول ہو جاتی ہے ، اور اگر نبی مَالِیْمِیْمَ پر درود نہ پڑھا جائے تو دعا قبول نہیں ہوتی ۔

(الحن بن عرفه بحواله جلاءالافهام لا بن القيم تحقيق مشهور حسن ص ٢٢ ـ ٢١٥ ـ ١٢٥ ، وأعله )

اس روایت کی سندمیں کی وجه صعف ہیں مثلاً:

ا: حارث بن عبدالله الاعور ضعیف بلکه کذاب ہے۔ امام علی بن المدینی رحمه الله نے فرمایا: "المحارث محذاب " حارث کذاب ہے۔ (احوال الرجال للجوز جانی ص ۲۸وسندہ میج) جمہور نے اُس پر جرح کی ہے۔ سخاوی نے حارث الاعور کے بارے میں لکھاہے:

"و قد ضعفه الجمهور و روي عن أحمد بن صالح توثيقه "

جہورنے اسے ضعیف کہااور احد بن صالح سے اس کی توثیق مروی ہے۔

(القول البديع في الصلوة على الحبيب الشفيع يخقيق النص بممرعوام ص ١٣٨)

عرض ہے کہ جمہور کی جرح کے مقابلے میں بیتوثیق مردود ہے۔

۲: ابواسحاق اسبعی کی تدلیس اوراختلاط سے قطع نظر انھوں نے بیصد بیث حارث الاعور سے نہیں سن تھی۔

تنبيه: كتاب الاوسط للطبر اني (٤٢٥) شرف اصحاب الحديث لا بي احمد الحاكم الكبير (٨٦)

نيز ديكي ميرى كتاب تحققى، اصلاحى اورعلمى مقالات ح٢ص ٨٥) اورشعب الايمان للبيهقى (ننخ كثيرة الاخطاء: ١٥٤٥ أنخ محققه: ١٢٤١) ميل "عبدالكريم بن عبدالرحمان المخزاز (ضعيف) عن أبي إسحاق عن الحارث و عاصم بن ضمرة عن على ابسن أبسي طالب "كسند بي بيروايت المفهوم كساتهم وى بيكن بيسند عبدالكريم (ضعيف) كي وجرسيضعف ومردود ب-

السلسلة الصحيحة للالباني (٥/٥٥ ح ٢٠٣٥) اورشعب الايمان (١٥٤ م ١٥٢٥) مين غلطى سے "عبدالكريم الجزرى" حصي كيا ہے جبكہ صحيح عبدالكريم الخزاز ہے جبيها كه الاوسط للطبر انى وغيره ميں ہے۔

شعب الایمان کی سند میں عبدالکریم سے راوی نوفل بن سلیمان ضعیف ہے لہٰذا الجزری کی ضراحت اگر ناسخ کی غلطی نہیں تو بھی مردود ہے۔

ابواسحاق کی عن الحارث الاعورعن علی طانتیهٔ والی روایت کوبعض نے مرفوع اور بعض نے موقو ف روایت کیا ہے کیکن سابقہ ذکر کر دہ دونوں علتوں کی وجہ سے بید دونوں روایتیں مر دود ہیں ۔

كتاب المجر وحين لا بن حبان (ارساا، دوسرانسخه ارااا) میں ضعیف ومر دودسند کے

ساتھ خالد بن معدان عن معاذ بن جبل مٹائٹیؤروایت ہے کہ

''قال رسول الله عَلَيْهُ :الدعاء محجوب حتى يصلّى على النبي عَلَيْهُ '' نِي مَا يَشْرُعُ پِردرودكِ بغيردعامحروم (لِيني رُكي)رَئِق ہے۔

(نیزد کیھے اعلل المتنامیرلابن الجوزی۳۵۸٫۲ دو ۱۳۰۹، و قال: هذا حدیث لا یصح ... اِلخ) اس کی سند میں ابراہیم بن اسحاق الواسطی شدید مجروح ہےادر باقی سند میں بھی نظر ہے۔ غالد بن معدان کی سیدنا معاذر ڈالٹیئئے سے روایت مرسل یعنی منقطع ہوتی ہے۔

مافظ ابن القيم نے ايكروايت بغير سندك ذكر كن "و قال أحمد بن علي بن شعيب :حدثنا محمد بن حفص :حدثنا الجراح بن يحيى :حدثني عمرو ابن عامر قال :سمعت عبدالله بن بسر يقول قال رسول الله عُلْنِيْنَا : الدعاء

مِقَالاتُ ٥

یه روایت سند کے ساتھ حافظ ذہمی کی کتاب سیر اعلام النبلاء (۱۱۳/۱۱، وقال: "اسنادہ مظلم") اور تذکرة الحفاظ (۲۲/۳۱ - ۹۵۵ وقال: "هذا حدیث منکر") میں موجود ہے۔

حافظ ذہبی نے اس روایت کومشر کہااور فر مایا: اس کی سنداند عیرے (لیعنی مجہول راویوں)

والی ہے۔ یا در ہے کہ سیر اور تذکرہ میں عمر بن عمر و ہے اور یہی صواب ہے۔

روایت ِمذکوره میں محمد بن مویٰ ،احمد بن علی بن شعیب ،محمد بن حفض اور جراح بن میکیٰ سب مجهول ہیں۔

حافظ پیٹی نے ایک دوسری روایت کے بارے میں فرمایا: ''و فیسه البحسواح بن یعیسی المحدود و بن یعیسی المحدود و بن یعیسی المحدود و له اعرفه ... ''اوراس میں جراح بن یکی المؤذن ہے اور میں نے اُسے نہیں پہیانا... (مجم الزدائدج ۱۳س۱۱)

شيخ محمد ناصر الدين الباني رحمه الله نے دو عجيب وغريب كام كے:

: احد بن على بن شعيب كم بارے ميں كہا: ' هو النسائي الإمام '' ن أ

وه امام نسائی بین - (سلسلة الاحادیث الصحیحه ۵۷۵ ۵۵ ۲۰۵) الای و اور ناکی کازورد بر معلی میرشد نهیس اگراچ میریشد میر

حالانکه امام نسائی کا نام احد بن علی بن شعیب نہیں بلکه احد بن شعیب بن علی ہے لہذا یہاں یہ دعویٰ ''ھو النسائی الإمام ''باطل ہے۔

تنبيد: شيخ مشهور حسن نے غالبًا سلسله صححه سے متاثر موکر جلاء الافهام کے نسخ میں احمد

بن على بن شعيب كوبدل كراحمد بن شعيب بن على كرديا ہے جو كه صريح تحريف ہے۔
مشہور حسن نے يہ سليم كيا ہے كہ جلاء الافہام كے اصل قلمي مخطوطے ، مطبوعہ شعيب وعبدالقادر
الانا دوط (لقيته في الرياض/ جزيرة العرب و كان صدوقًا صالحًا رحمه الله)
ادرطہ يوسف شاہين كے مطبوعہ تينوں نئوں ہيں احمد بن على بن شعيب بن ہے۔
عرض ہے كہ پھرآپ نے كس دليل سے اسے خطا كه كراحمہ بن شعيب بن على سے بدل ديا ہے؟
۲: الجراح بن يجي (مجهول) كوشخ البانى نے بغير دليل كے الجراح بن مليح سے بدل ديا ہے، حالانكہ يہ تبدل وتغير باطل ہے۔

خلاصہ یہ کہ سیدناعبداللہ بن بسر ڈالٹیڈ کی طرف منسوب بیردوایت باطل ومردو ہے۔ "عبیہ: اس روایت کوامام طبرانی کاروایت کرنا قطعاً ثابت نہیں ہے۔

مندالفردوس للدیلی میں سیدناانس رہائٹیئے ہے ایک روایت مردی ہے، جس کے ایک رادی محمد بن عبدالعزیز الدینوری پرعبدالرؤوف المنادی (غالی صوفی مبتدع) نے حافظ ذہبی ہے 'محکر الحدیث' والی جرح نقل کی ہے اور باقی سندنا معلوم ہے یعنی پر روایت بھی مردود و باطل ہے۔

مین المبانی نے سنن ترفدی ہے ابوقرہ الاسدی (ایک مجہول راوی) والا موقوف شاہد مجھی پیش کیا ہے لیکن خود ہی کھا ہے ''و ابو قرہ مجھول ''اور ابوقرہ مجہول ہے۔

میں پیش کیا ہے لیکن خود ہی ککھا ہے ''و ابو قرہ مجھول ''اور ابوقرہ مجہول ہے۔

(الصحیم ۵۸۸۵)

اس موقو ف روایت کوشنخ البانی نے''ضعیف موقو ف'' قرار دیا ہے۔ (دیکھے ارواء الغلیل ۲۷۷۲)

خلاصة التحقیق: بروایت اپن تمام سندول کے ساتھ ضعیف ہے اور حسن لغیر ہ بالکل نہیں بنی لہذا ہے کہنا کہ 'آن الحدیث بمجموع هذه الطرق و الشواهد لا ینزل عن مرتبة الحسن إن شاء الله علی أقل الأحوال ''بیحدیث ان طرق و شوام کے ساتھ کم از کم حسن کے مرتبے سے نہیں گرتی۔ان شاء الله (!!) غلط اور مرجوح ہے۔ ساتھ کم از کم حسن کے مرتبے سے نہیں گرتی۔ان شاء الله (!!) غلط اور مرجوح ہے۔

#### قدموں کے نشان اور طاہر القادری کی بے سندرو آیت

محمد طاہر القادری نے کہا: "الله سجانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب مل الله مید ، آبر ، الله سکے مبارک قدموں کو بھی میمجز ہ عطافر مایا کہ اُن کی وجہ سے پھر نرم ہو جاتے۔ آپ سل اللہ مید ، آبر ، الم کے قدوم مبارک کے نشان بعض پھروں پر آج تک محفوظ ہیں۔

ا حضرت الوبريره ولل تُعَلَّمُ بيان كرت بين: أَنَّ النَّبِيَّ ملى الله الدَّرِيم كَانَ إذا مَشَى عَلَى الصَّخر غَاصَتُ قَدَمَاهُ فِيهُ وَ أَثرت .

(ا۔زرقانی،شرح المواهب اللدنیہ،۲۸۲:۵ ۲ سیوطی،الجامع الصغیر،ا:۲۷،رقم:۹) '' حضور نبی اکرم مَلَّ النِّیْمِ جب بیخروں پر چلتے تو آپ مَلَّ النِّیْمِ کے پاؤں مبارک کے بینچوہ نرم ہوجاتے اور قدم مبارک کے نشان اُن پر لگ جاتے۔''

(ترك كى شرعى حيثيت ص ٢ ٤، اشاعت موم تمبر ٢٠٠٨)

بردایت ذکرکرنے کے بعدزرقائی (متوفی ۱۱۲۲ھ) نے لکھا: ''و انکرہ السیوطی و قال: لم اقف له علی اصل و لا سند ولا رأیت من خرجه فی شی من کتب الحدیث و کذا انکرہ غیرہ لکن ... ''اورسیوطی نے اس (روایت) پرا تکارکیااور کہا: مجھے اس کی کوئی اصل یا سند نہیں طی اور نہیں نے دیکھا کہ صدیث کی کتابوں میں کی نے اسے روایت کیا ہے، اوراس طرح دوسرول نے بھی اس (روایت) کا اٹکارکیالین ... نے اسے روایت کیا ہے، اوراس طرح دوسرول نے بھی اس (روایت) کا اٹکارکیالین ...

کیکن دلیکن والی بات و فشول ہے اور سیوطی کی کتاب الجامع الصغیر میں بیروایت قطعاً موجود نہیں بلکه عبدالرؤف المناوی (صوفی )نے الجامع الصغیر کی شرح میں اسے ذکر کیا اور کہا: '' و لم اقف له علی اصل ''مجھے اس کی کوئی اصل نہیں ملی۔

(فيض القدريشرح الجامع الصغيرج ٥ص ١٩ ح ١٢٢٨)



مناوی کی اس نثر ح کے ثائل والے حصے کو حسن بن عبید باحبثی (مجہول) نے الشمائل الشریفہ کے نام سے دار طائر العلم سے شائع کیا اور اس کی جام ۹ رقم ۹ (الشاملہ ) پریہ روایت مناوی کی جرح کے ساتھ موجود ہے۔

محر بن يوسف الصالحى الثامى في كها: "و لا وجود لذلك في كتب الحديث البتة" الوراس (روايت) كاكتب عديث من كوئي وجوز فيس بــــ

(سيل العدى دالرشاد في سيرة خير العباد ٢ م ٩ ٤ - المكتبة الشامله )

خلاصہ یہ کہ اس بے سنداور بے اصل (موضوع) روایت کو طاہر القادری نے حدیث رسول قراردے کرعام لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔

ہماری طرف سے طاہرالقادی اور تمام اہلِ بدعت کو چینج ہے کہ وہ اس روایت کی متصل سند پیش کر کے اس کا صحیح ہونا ثابت کریں اورا گرنہ کرسکیس تو جان لیس کہ رسول اللہ سَلَّ ﷺ نے فرمایا: جوشخص مجھے پر جھوٹ ہولے گاوہ آگ (جہنم) میں داخل ہوگا۔

(صحیح بخاری:۲۰۱۰میحمسلم:۱)

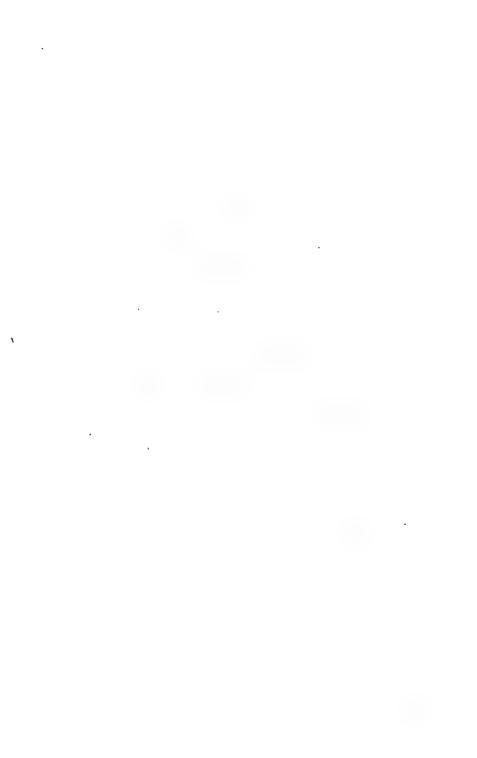

مَقَالاتْ®

## سيدنا جُكَيبِيب رضاعته

سیدناانس (بن مالک وٹائٹؤ) سے روایت ہے کے جُلیبیب (وٹائٹؤ) کے لئے نبی مَاٹیٹیم نے ایک انصاری سے بات کی کہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ جلیبیب کو دے ۔ انصاری نے کہا: میں اس لڑکی کی مال سے یو چھلوں۔ نبی مَثَاثِیْمُ نے فرمایا: میا چھی بات ہے۔ پھروہ انصاری صحافی این بوی کے ماس گئو أسے بدبات بتائی۔ أس نے كہا: الله كی قتم اليانہيں ہوسكتا ، كيا رسول الله مَثَالِثَيْمَ كُوصرف جلبيب ہى ملاتھا، ہم نے تو فلاں اور فلاں کو بھى اپنى بيثى كارشته نہیں دیا؟ الركى بردے میں سُن رہى تھى۔ جب رسول الله مَنْ الْفِيْمِ كواطلاع دينے كے لئے انصاری صحابی روانہ ہوئے تو لڑکی نے کہا: کیاتم لوگ رسول الله مَنافیظِ کا حکم رد کرتے ہو؟ اگر رسول الله مَنَا لَيْنِ أَم راضي ہیں تو بیدنکاح کردو \_گویا کہاڑی نے اپنے والدین کے لئے مصیبت اور بریشانی کودُور کردیا۔ مال باب دونوں نے کہا: چی نے سے کہا ہے۔ پھرائر کی کے والدنے جاکر نى مَا النَّيْرُ كو بتايا: الرآب راضى بين توجم راضى بين \_آب (مَا لَيْرُ مُ) في فرمايا: "ب شك مين (اس نکاح پر )راضی ہوں۔' تو اُس (انصاری) نے اپنی لڑکی کاجلیبیب (رانٹیڈ) سے نکاح کر دیا۔ پھرایک دفعہ ( دشمن کے حملے کی وجہ سے ) مدینے (والوں ) میں خوف پھیل گیا تو جلیبیب (الله النين ) سوار ہوكر با ہر نكلے پھرلوگوں نے ديكھا كىجلىپىپ (الله ن شہيد ہو چكے تھادران ك اردگرد بہت ہے مشرکین مرے ہوئے پڑے تھے جنھیں جلیبیب نے قبل کیا تھا۔انس (اللہٰ اللہٰ المٰ اللہٰ ال نے فرمایا: میں نے اس عورت (جلیبیب کی بیوی) کودیکھا تھا، وہ مدینے کی سب سے زیادہ خرج کرنے والی عورتوں میں ہے (لینی بہت امیر اورتنی )تھی۔ (منداحہ ۱۳۶۶ ۱۳۹۳ وسند میح) بدوہ خوش قسمت صحابی ہیں جن کے بارے میں رسول الله مَنافِیز کے فرمایا:

'' اُس نے سات کو تل کیا پھرانھوں ( کا فروں ) نے اسے تل کیا، یہ مجھ سے ہےاور میں اس سے ہول'' پھرآپ نے اس کے جسم کواپنے دونوں ہاتھوں پراُٹھالیا۔ (صحیمسلم:۲۳۷۲)

# محمر بن اسحاق بن بیاراور جمهور کی توثیق

الحمدلله ربّ العالمين والصّلوة والسّلام على رسوله الأمين ، أما بعد:

ابوالزاہد محدسر فراز خان صفدر دیو بندی کڑمنگی گکھڑوی کا آلِ دیو بند کے نز دیک بہت برخامقام ہے، جس کی دلیل کے لئے المصطفیٰ اورالشریعہ وغیر ہما کے سرفراز نمبر دیکھے جاسکتے ہیں۔ سرفراز خان نے اپنی مشہور کتاب'' احسن الکلام فی ترک القراء ۃ خلف الامام'' کی ابتدا (سخیہائے گفتنی) میں سبب تالیف کے تحت ککھا ہے:

''ہم نے بعض مقامات پرآئمہ جرح و تعدیل اور جہہور محد ثین کرائم کے مسلّمہ اور طے شدہ اصول اور ضوابط کے عین مطابق ثقہ راویوں سے متعلق ثقابت اور عدالت کے اقوال تو نقل کرد ہے ہیں لیکن اگر بعض آئمہ کا کوئی جرح کلمہ ملا ہے تو وہ نظر انداز کر دیا ہے۔ اس طرح اگر کسی ضعیف اور کم ورراوی کے بارے میں کسی امام کا کوئی تو ثیق کا جملہ ملا ہے ۔ تو اس کو بھی درخور اعتناء نہیں سمجھا۔ کیونکہ فن رجال سے اونی واقفیت والے حضرات بھی بخوبی اس امر کوئی راعتناء نہیں سمجھا۔ کیونکہ فن رجال سے اونی واقفیت والے حضرات بھی بخوبی اس امر کوئی ایک ایک نے بھی ثقہ نہ کہا ہو کہریت احمر کے متر اوف ہے۔ صحابہ کرائم کا رتبہ کس سے خفی کوئی ایک نے بھی ثقہ نہ کہا ہو کہریت احمر کے متر اوف ہے۔ صحابہ کرائم کا رتبہ کس سے خفی ہے اور الے صحابہ کرائم کا رتبہ کس سے خفی ہے اور الے صحابہ کا نظر ریبھی ان کے بارہ میں پوشیدہ نہیں ہے۔ بایں ہمہ ہم نے تو ثیق و تضعیف میں روافض کا نظر ریبھی ان کے بارہ میں پوشیدہ نہیں ہے۔ بایں ہمہ ہم نے تو ثیق و تضعیف میں جہور آئمہ جرح و تعدیل اور اکثر آئمہ حدیث کا ساتھ اور دائمن نہیں بچوڑ ا۔ مشہور ہے کہ

(احسن الكلام طبع دوم ج اص ٢٠٠ مطبع دبهم ج اص ٢١ واللفظ للاول)

اس عبارت میں جواصول ،نظریہ اور مسلک پیش کیا گیا ہے ، لائقِ تعریف ہے اور ہم سوفیصداس کے ساتھ متفق ہیں لیکن دیکھنا ہے کہ کیا سرفراز خان نے خودا پے اس اصول پر ا پی اس کتاب میں عمل کیا یا اصول شکنی کاار تکاب کیا ہے؟!

امام المغازى محمد بن الوبيع الأنصاري عن عبادة بن الصامت " رفاتني مكحول عن محمود بن الوبيع الأنصاري عن عبادة بن الصامت " رفاتني كسندسايك محمود بن الوبيع الأنصاري عن عبادة بن الصامت " رفاتني كسندسايك مديث بيان كى، جس مين آيا ہے كه رسول الله متاليق أن (الله عقد يول سے) فرمايا: مين محسين و يكها بعضين و كها بها محمين و كها بالله كاتم بهم برا ھتے ہيں۔ آپ نے فرمايا: ايسا مت كرو مگرسورة فاتحه (پڑھو) يا رسول الله! الله كاتم بهم برا ھتے ہيں۔ آپ نے فرمايا: ايسا مت كرو مگرسورة فاتحه (پڑھو) كيونكه أس محفى كى نماز نيس بوتى جس نے است نيس بڑھا۔ (منداحم جه محمل علام ہواكه نماز ميں سورة فاتحه برا ھنا برمكلف برفرض ہا ورمقترى كى نماز بھى سورة فاتحه برا ھنا برمكلف برفرض ہا ورمقترى كى نماز بھى سورة فاتحه برا ھنا برمكلف برفرض ہا ورمقترى كى نماز بھى سورة فاتحه كيا ميں سورة فاتحه برا ھنا برمكلف برفرض ہا ورمقترى كى نماز بھى سورة فاتحه كيا بين ميں ہوتى۔

'' پہلا جواب:- محمدٌ بن اسحاقٌ كو كوتاريخ اور مغازى كا امام سمجھا جاتا ہے كيكن محدثينٌ اور

ارباب جرح وتعديل كاتقريباً بجانوے فيصدى كروه اس بات پر متفق ہے كدروايت حديث

اس مدیث پرجرح کرتے ہوئے سرفراز خان نے لکھاہے:

میں اور خاص طور پرسنن اور احکام میں انکی روایت کسی طرح بھی نجن نہیں ہو تکتی اور اس لحاظ سے انکی روایت کا وجود اور عدم وجود بالکل برابر ہے، تقریحات ملاحظہ کریں۔
امام نسائی " فرماتے ہیں کہ وہ قوئ نہیں ہے (ضعفاء صغیر ص۵۲) ابوحاتم " کہتے ہیں کہ وہ ضعیف ہے ( کتاب العلل جلد اص ۳۳۳) ابن نمیز کہتے ہیں کہ وہ مجہول روات سے باطل روایات نقل کرتا ہے (بغدادی جلد اص ۲۲۷) دار قطنی کہتے ہیں کہ اس سے احتجاج صحیح نہیں ہوا ایضا جلد اص ۲۳۲) دار قطنی کہتے ہیں کہ اس سے احتجاج سے جی نہیں کہ وہ کذاب ہے ہشام میں کو وہ کہتے ہیں کہ وہ کذاب ہے ہشام میں کو ان کہتے ہیں کہ وہ کذاب ہے ہشام میں کو ان کو ان دیتا ہوں کہ وہ کذاب ہے رائن جلد ہوں کہ وہ کذاب ہے المام کا کو ان ویتا کہتے ہیں کہ وہ کذاب ہے رائن جلد ہوں کہ وہ کا ایک وہ بیت بن خالد اس کو کا ذیب اور جھوٹا کہتے ہیں کہ وہ دجالوں میں کا ایک دجال ( تہذیب المتہذیب جلد ہوس کا ایک دجال فرماتے ہیں کہ وہ دجالوں میں کا ایک دجال فرا میزان جلد ہوں ۱۲ و تہذیب المتہذیب المتهذیب المتہذیب المتهذیب المتہذیب المتهذیب الم

ہے(بغدادی جلداص۲۳۲) جریر بن عبدالحمید کابیان ہے کہ میرا پی خیال ندتھا کہ میں اس ز مانہ تک زندہ رہوں گا جس میں لوگ مُحرِّین اسحاق '' ہے احادیث کی ساعت کریں گے (تہذیب البندیب جلداص ۲۰۰۱) ابوزرع اللہ کا بیان ہے کہ بھلا ابن اسحاق " کے بارے میں بھی کوئی صحیح نظریہ قائم کیا جا سکتا ہے؟ وہ تو محض بیج تھا ( توجیہہ انظر ص ۲۸ ) امام بیہجی " فرماتے ہیں کہ محدثین اور تھا ظ حدیث ابن اسحاق کے تفر دات سے گریز کرتے ہیں (سنن الكبرى (بحوالهُ الجوهرالثقي جلداص ١٥٥) علامه ماروينٌ كصة بين كه ابن اسحاق " ميس محدثین ی کے نزدیک مشہور کلام ہے (الجوهر انتی جلد اص ۱۵۵) عبداللہ فرماتے ہیں کہ مير بوالدامام احدٌ بن عنبل لم يكن يحتج به في السنن (بغدادي جلداص ٢٣٠٠و تہذیب التہذیب جلد 9ص ۴۴) سنن اورا حکام میں وہ ان سے احتجاج نہیں کرتے تھے خنبل اُ بن اسحاق " كابيان م كرام احر بن حنبل في فرمايا ابن اسحاق ليس بحيحة (بغدادى جلداص ٢٣٠ وتهذيب التهذيب جلد ٩ص٩٨) ابن اسحاق "جت نهيس ب، الوبّ بن اسحاق "كابيان ہے كہ ميں نے امام احد من دريافت كيا ابن اسحاق" جب كى حديث كے بیان کرنے میں متفرد ہوتواس کی حدیث جحت ہوگی؟قال لا والله (بغدادی جلداص ٢٣٠) فرمايا بخدا بركزنبين ، ابن الى فيثمة كابيان بكدابن معين في اس كوليس بذالك ، ضعیف اورلیسس بالقوی کہامیمونی کابیان ہے کدابن معین نے اس کوضعیف کہاہے (بغدادی جلداص ۲۳۱ و تهذیب التهذیب جلده ص۳۳) علی بن المدین کابیان ہے ا يضعفه عندى الا روايتة عن اهل الكتاب (تهذيب جلد ٩٥ ممر عزويك ابن اسحاق کو صرف اس بات نے ضعیف کر دیا ہے کہ وہ یہود اور نصاریٰ سے روایتی لے لے کربیان کرتا ہے امام ترندی کھتے ہیں کہ بعض محدثین نے ان کے حافظ کی خرابی کی دجہ ے اس میں کلام کیا ہے ( کتاب العلل جلد اص ۲۳۷) امام نووی کھتے ہیں ۔ کہ جوراوی صحیح کی شرطوں کےمطابق نہیں ہیں ان میں ایک محمدٌ بن اسحاق " بھی ہے ( مقدمہُ نو دی ص١٦) علامہ ذہبی کھتے ہیں کہ ابن اسحاق کی روایت درجہ صحت سے گری ہوئی ہے اور



طال وحرام میں اس سے احتجاج درست نہیں ہے (تذکرہ جلداص ۱۹۳) عافظ این جر کھتے ہیں ابن اسحاق "احکام کی روایات میں جت نہیں ہے خصوصاً جب کہ متفر د ہواور جب کوئی تقدراوی اس کے خلاف روایت کرتا ہوتو ابن اسحاق "کی روایت قابل توجہ بی نہیں ہوسکتی (درایہ ص ۱۹۳) عافظ ابن القیم کھتے ہیں کہ امام احمد فی ابن اسحاق کی روایت کومنکر کہا ہے اور اس کوضعیف بتایا ہے (زاد المعاد جلد اص ۱۹۳۳) علامہ منذری اور حافظ سخاوی کھتے ہیں کہ امام احمد فی میں ابن اسحاق "کی روایات تو کھی جا سے بی کہ امام احمد فی میں ابن اسحاق "کی روایات تو کھی جا سے ہیں کین جب حلال وحرام کا مسئلہ ہوتو اس میں این اسحاق "کی روایات تو کھی جا سے ہیں (ترغیب و ملال وحرام کا مسئلہ ہوتو اس میں این اسحاق "کی روایات تو کھی ہو کار ہیں (ترغیب و ترہیب جلد ۲۹ وفتح المغیث ص ۱۲۹)"

(احسن الكلام ٢٥٠٠ ٤ ٢٦ ٤ واللفظ له، دوسر انسخه ٢٥ ١٥٠)

اس کے بعد سر فراز خان نے شوکانی ،نواب صدیق حسن خان اور محمود حسن دیوبندی کی جرحیں نقل کر کے لکھا: '' آپ ملاحظہ کر چکے ہیں کہ شاید ہی جرح کا کوئی اونی سے اعلیٰ تک ایسالفظ ملے گا جوجم ہور محدثین اور ارباب جرح وتعدیل نے محمد بین اسحاق '' کے بارے میں نہ کہا ہو...' (احسن الکلام ج مس ۲ کے داللفظ کہ دور رانخہ ۸)

جرح وتعدیل میں سرفرازی خیانتوں اورتح یفات سے قطع نظر مذکورہ گل جارحین کے نام علی التر تیب درج ذیل ہیں:

- (۱) نمائی (۲) ابوحاتم (۳) ابن نمیر (۴) وارقطنی
  - (۵) سلیمان یمی (۲) بشام بن عروه (۷) یمی القطان
  - (٨) وهيب بن خالد (٩) ما لک (١٠) جرير بن عبد الحميد
- (۱۱) ابوزرعه (۱۲) بيهي (۱۳) ماروين [ابن التر كماني حفي ]
  - (۱۴) احد بن طبل (۱۵) ابن معین (۱۲) علی بن المدین
    - (۱۲) ترندی (۱۸) نووی (۱۹) زهبی (۱۲) دهبی است.
      - (۲۰) ابن حجر (۲۱) ابن القيم رحمهم الله

احسن الكلام كے جديد ايڈيشن ميں محمد بن اسحاق بن نديم رافضي گراه كو بھى جارحين ميں ذكر كيا گيا ہے ليكن عام طلباء كو بھى معلوم ہے كہ غير تقدرافضى كى جرح يا تعديل كاكوئى اعتبار نہيں ہوتا۔ ابن الجوزى كو بھى جارحين ميں شاركيا گيا ہے لہذا رافضى كوملا كرسر فراز خان كى عبارت ميں كل جارحين كى تعداد ٣٣ ہے۔

"نبییہ: سرفراز خان کے ذکر کردہ جارحین اور جرح کے بہت سے حوالوں میں نظر ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھیے مولانا ارشاد الحق اثر تی حفظہ اللہ کی کتاب: توضیح الکلام

شوکانی ،صدیق حسن اورمحود حسن وغیرہم کو زمانۂ تابعین کے راوی پر جرح و تعدیل سے ایک طرف رکھ کرعرض ہے کہ محمد بین اسحاق بن بیار کو پچاس سے زیادہ محدثین اور علائے کرام نے تقد وصدوق اور روایت ِ حدیث میں سیح الحدیث یا حسن الحدیث قرار دیا ہے، جس کے متنداور مضبوط حوالے موجود ہیں، ہم اللہ کیجئے اور ملاحظ فرمائیں:

۱) امام شعبہ بن الحجاج رحمہ اللہ نے فرمایا: "محمد بن اسحاق حمدوق فی
 الحدیث "محمر بن اسحاق صدیث میں صدوق (سیحے) ہیں۔

(كتاب الجرح والتعديل ١٩٢/٥ ، وسنده صحيح)

اورڤرمايا:"محمد بن إسحاق أمير المحدثين "

محدثین کے امیر جمر بن اسحاق (کتاب الجرح دالتعدیل ۱۹۲۸ء وسنده حسن)
امام شعبہ نے ایک روایت میں فرمایا: '' أمیر المحدثین لحفظه ''وه اپنے حافظ کی وجہ سے محدثین کے امیر تقے۔ (جزء القراءة للبخاری ۱۳۲۱ء وسندہ صحح ، الثاری الکیرللبخاری ارب )
اور فرمایا: '' ابن اسحاق سید المحدثین لحال حفظه ''این اسحاق اپنے حافظ کی وجہ سے محدثین کے سردار تھے۔ (تاریخ بغداد ار ۲۲۸ وسندہ سے محدثین کے سردار تھے۔ (تاریخ بغداد ار ۲۲۸ وسندہ سے محدثین کے سردار تھے۔ (تاریخ بغداد ار ۲۲۸ وسندہ سے محدثین کے سردار تھے۔

امام شعبه فرمایا: "محمد بن إسحاق أمير المؤمنين في الحديث " محربن اسحاق حديث مين امير المؤمنين تقر (تاريخ بندادج اص٢٢٨ وسنده صحح)

سوال كياتوانهول في فرمايا: "كان ثقة وكان حسن الحديث "وه تقد تصاوروه حسن الحديث "وه تقد تصاوروه حسن الحديث تقد ( تاريخ بغدادا ۱۸ ۱۸ تا ۱۵ دسند هيچ )

اورایک روایت می فرمایا: "كان محمد بن إسحاق ثبتًا في الحدیث " محربن اسحاق حدیث مین ثبت ( تقه ) تھے۔ ( كتاب اثقات لابن حبان ۲۸۳/۷ وسند وسمج )

حمد بن المحال عدیث یل تبت ( لقه ) مصے - ( کتاب القات لابن حبان ۱۳۸۳ وسنده یع ) امام یجی بن معین رحمه الله سے پوچھا گیا: اگر کوئی شخص کیے کہ محمد بن اسحاق ( حدیث میں ) جمت تھے بتو کیا پیشخص حق بجانب ہے؟ انھوں نے فرمایا: 'لا ، ولکنه کان ثقة ''

نهيس ليكن وه ثقه تتھے۔ (تاریخ ابی زرعة الدمشقی: ۱۸۰ وسنده مجع)

۳) امام بخاری نے سیح بخاری میں محمد بن اسحاق سے شواہداور متابعات وغیرہ میں بہت می روایات لیس مشلاً:

حافظ ابوالفضل محر بن طاہر المقدی (متونی ٥٠٥ه) نے حماد بن سلمہ کی سیح بخاری میں روایت کے بارے میں فرمایا: '' لم یخرج عنه معتمدًا علیه ، بل استشهد به فی مواضع لیبین أنه ثقة .. ''آپ(امام بخاری) نے أن سے بطورِ اعتادروایت نہیں لی بلکہ کچھمقامات پراُن سے استشہاد کیا (یعنی بطورِ شوامدروایات لیس) تا کہ بیواضح کردیں کہ وہ تقدیم بیں۔ (شروط الائمة السوس ۱۸)

دوسرے دلائل کو مدنظر رکھتے ہوئے اس حوالے سے یہ اصول ثابت ہوا کہ امام بخاری نے جس راوی سے اپنی صحیح بخاری میں روایت لی اور اُس پر جرح نہ کی تو وہ اُن کے نزدیک تقد یا صدوق راوی ہوتا تھا لہذا محمد بن اسحاق سے امام بخاری کا صحیح بخاری میں روایت لینا اُن کی طرف ہے محمد بن اسحاق بن یبار کی توثیق ہے۔

مَقَالاتْ <sup>3</sup>

نيز د كيميّ جزءالقراءة خلف الامام للخاري (محققي ١٣٢١)

امام بخاری نے محدین اسحاق کی بیان کردہ ایک صدیث کے بارے میں فر مایا:

"حديث محمد بن إسحاق عن الصلت بن عبدالله بن نوفل حديث حسن صحيح"

(سنن الترندى: ۲۰۱۱، المحقق الاحوذى ۲۰۱۳، العرف الفذى ۱۳۰۳، دومرانخ ۱۲۰۱۱ العرف الفذى ۱۳۰۳، دومرانخ ۱۲۰۲۱ العرف الفذى ۱۳۰۱، دومرانخ ۱۲۰۲۱ العرف المحترف المحتر

امام سلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله نے بھی صحیح مسلم میں ابن اسحاق سے روایات (شواہد و متابعات میں ) بیان کیس۔ دیکھئے صحیح مسلم (۱۹۸۰ ترقیم دارالسلام: ۱۹۸۰)، شواہد و متابعات میں ) بیان کیس۔ دیکھئے سے مسلم (۱۹۸۰ ترقیم دارالسلام: ۱۹۸۰) ۱۹۸۰ تا ۱۹۸ تا ۱۹۸۰ تا ۱۹۸ تا

معلوم ہوا کہ امام سلم کے نزدیک ابن اسحاق ثقة وصدوق تھے۔

امام احربن عبدالله بن صالح الحجلي رحمه الله فرمايا:

" محمد بن إسحاق مدني ثقة " محد بن اسحاق مدنى ثقة إس-

(معرفة الثقات/البارخ: المماده ومرانىخد:١٣٣٣، تاريخ بغدادار١٣٣١ ــ ٥١)

امام على بن عبدالله المدين رحمه الله في فرمايا: "ابن إسحاق عندي ثقة و لم يضعه عندي إلا روايته عن أهل الكتاب "مير يزد يك ابن حاق ثقه إلى اور مير يزد يك أنس في نيم مير يزد يك أنس في نيم مير وايت في مير من دوايت في المرابل كتاب مدوايت في المرابل كتاب مدوايت في المرابل كتاب مير وايت في المرابل كتاب مدوايت في المرابل كتاب كتابل كتاب

( سمّاب القراءت خلف الامام ليبه في ، قلمى نسخه/ احمدالثالث ص ۱۹/۱، دومراقلمى نسخه م ۱۵/ اب، دسنده صحيح ، مطبوعه بحاهية محمد السعيد بن بسيونى زغلول ص ۵۸ ، ح ۱۱۳ ، وسقط منه بعضه ، تهذيب المتهذيب مطبوعه دائرة المعارف حيدر آياد دكن ج ۵ ص ۳۵ ، دومرانسخه مطبوعه دارالفكرج ۵ ص ۳۹) سر فراز خان صفدرنے اس عبارت کوفقل کرنے میں دوبڑی خیا نتوں کاار تکاب کیا ہے: اول: عسندی شقة (وہ میرے نزدیک ثقتہ ہیں) کے الفاظ فقل نہیں کئے بلکہ حذف کر دیئے ہیں۔ (دیکھے احسن الکلام طبع جدیدج ۲ ص ۷۹، طبع قدیم ج۲ ص ۷۷)

دوم: لم یضعه (ینچنیس گرایا) کو لم یضعفه کردیا اورتر جمد کها: "میرے نزدیک ابن اسحاق" کو صرف اس بات فی ضعیف کردیا که وه یموداور نصاری سے روایتی لے لے کر بیال کرتا ہے ' (احس الکلام طبع قدیم ۲۵ م ۲۵ مطبع جدید ۲۵ م ۵۹ میروداد تبذیب جلده م ۵۵)

جس شخص کے دل میں ذرا بھی انصاف ہو، وہ اس حرکت کو یہودیا نہ تحریف کے سوا کچھ بھی قرارنہیں دے سکتا۔

تنبیہ: نیچگرانے سے مراداعلی درج کے ثقہ مقن سے نیچ ثقہ دصدوق یعن سی الحدیث کے درج سے اللہ مالے وسط کے درج پر فائز قرار دینا ہے، جیسا کہ ثقہ اور صالح وسط کے الفاظ سے ظاہر ہے۔

ابلِ كتاب (يبودونسارى) سے روایت كا مطلب بيہ كه مدینے میں جو يبودى مسلمان ہوگئے تصوتو اُن كى مسلمان اولاد سے ابن اسحاق نے روايتیں لیس جيسا كه ابن اسحاق كے شيوخ كے ناموں سے ثابت ہے۔

اميرالمونين فى الحديث الم بخارى رحمه الله فرمايا: " رأيت على بن عبد الله المديني يحتج بحديث ابن إسحاق "ميس في كى بن عبد الله المديني يحتج بحديث ابن إسحاق "ميس في كل بن عبد الله المديني كوديكها، وه (محمد) بن اسحاق (بن يسار) كى حديث كوجت بحصة تقد (كتب القراءة بحقيم م ١٥ ل ١٩٣٦) محمد بن عمّان بن ابي شيبه (صدوق وثقة الجهور) في الم ابن المديني سے محمد بن اسحاق كي بارے ميں يو يحما تو انھول في مايا: "هو صالح وسط "

وه صالح وسط (لینی حسن الحدیث) ہیں۔ (سوالات محدین عثان بن ابی شیب:۸۳) امام ابن المدینی نے بتایا کرسندوں کا دارومدار چھآ دمیوں پرہے: ابن شہاب زہری، عمرو بن دینار، قادہ، کیلی بن الی کشر، ابواسحاق السمیعی اور سلیمان الاعمش \_

مقالاتْ<sup>®</sup>

پھرانھوں نے ان چھے کے اہم شاگر دوں میں امام مالک اور محمد بن اسحاق وغیر ہما کاذ کر کیا۔ و کیھئے کتاب العلل لا بن المدینی (ص ۳۹۔۴۲ لیعنی ص ۲۱)

 ۲) امام ترندی نے (سنن ترندی میں) احکام وعقائد وغیر ہما میں ابن اسحاق کی بیان کردہ روایتوں کو حسن اور شیح قرار دیا، جس کی تفصیل درج ذیل ہے:

حسن غریب: ۲۸۳۴،۲۷۳۲،۸۹۱۱،۹۸۲۱،۳۱۳۲۳۲۳۲۳۲۲۲۲۲۲۳۲۳۲۳۲۸۲۰

الماسمه مهم مهم ۱۹۱۳م کامیر کسی الماسم می می الماسم کامیر والیات

حسن صحيح: ١٣٠١م ١١، ١٨٩، ٨٠٠، ١٣٩٨م ١٣٨٥، ١٢١١، ١٩٣١، ١٢٢١،

۲۵ ۱۲۲۳ [سا،روایات]

حسن: ۱۱۳۵،۵۶۲،۲۸۰۱۰۱۲۸۲[۴مروایات]

حس صحيح غريب: ۳۷۳۸،۳۲۳۲،۲۵۳۱ سروايات]

حسن غريب سيحيح: ١٠٩٧ [كل روايات: ٣٤]

ان میں سے بہت ی روایات احکام میں اور بعض عقائد (مثلاً صفۃ الجنہ: ۲۵۴۱) میں ہیں۔ فاتحہ خلف الامام والی حدیث، جس کی وجہ سے سر فراز خان نے محمد بن اسحاق پر جرح کی، احکام والی اس حدیث کے بارے میں امام تر ندی نے فرمایا: ''حدیث حسن '' (۳۱۱)

معلوم ہوا کہ امام ترندی کے نزدیک مجمد بن اسحاق ثقیہ تھے لہذا سرفراز خان کا امام ترندی کو اُن کے جارحین میں ثیار کرنا باطل اورتلبیس ہے۔

فائدہ: امام ترندی نے عمر دبن بجدان راوی کی صدیث کو 'حسن [صحیح] ''کہا۔ اس کے بارے میں تقی الدین (ابن دقیق العید) نے الإ مام (نامی کتاب) میں کہا: '' و أي فرق بين أن يقول: هو ثقة أو يصحح له حديث انفر د به ؟'' اس میں کیافرق ہے کہ وہ اسے تقد کہیں یااس کی انفرادی صدیث کی تھیج کی جائے؟

(نصب الرابيلزيلعي ج اص ١٣٩)

ابن القطان الفاس المغربي نے زينب بنت كعب اور سعد بن اسحاق كے بارے ميں لكھا:

" و في تصحيح الترمذي إياه توثيقها و توثيق سعد بن إسحاق " اورتر ندى كى طرف سے اس كى حديث كى شيخ ميں اُس كى اور سعد بن اسحاق كى توثيق ہے۔ (بيان الوہم والا يہام ج۵س ۲۲۵ معر ۲۵ ۲۵ ۲۵،نصب الرايہ جسم ۲۲۳)

معلوم ہوا کہ جب کوئی عالم کسی حدیث کوشیح قرار دیتا ہے تو بیا کس کی طرف ہے اُس حدیث کے ہررادی کی توثیق ہوتی ہے، اِلا یہ کہ کوئی صرت کے دلیل اس کی تخصیص کر دے۔

♦ محد بن سعد بن منع في ابن اسحاق كي بار عين كها:

''و کان محمد ثقة و قد روی الناس عنه ... و من الناس من تکلم فیه '' اور محمد (بن اسحاق) ثقه تصاور لوگول نے اُن سے روایت بیان کی...اور لوگول میں سے بعض نے ان پرکلام کیا۔ (طبقات ابن سعد ۱۳۲۲-۳۲۲)

عافظ ابن حبان فحمر بن اسحاق كوكتاب الثقات ميس ذكركيا اور فرمايا:

" ... فأما إذا بين السماع فيما يرويه فهو ثبت يحتج بروايته

پس اگروہ اپنی روایت میں ساع کی تصریح بیان کریں تو وہ ثقہ ہیں ، اُن کی روایت سے جمت پکڑی جاتی ہے۔ (کتاب اثقات جے مص۳۸۳۸)

صیح ابن حبان میں موسسة الرساله کی ترقیم کے مطابق محد بن اسحاق بن بیار کی ۵۹ روایات موجود میں۔ (دیکھئے ج۸اس ۲۲۲۲۲)

نيزد مکھئے مشاہيرعلماءالامصار (ص١٣٩)

• 1) امام محمد بن عبدالله بن نمير رحمه الله في محمد بن اسحاق كے بارے ميں فرمايا:

" إذا حدّث عمن سمع منه من المعروفين فهو حسن الحديث صدوق ، و إنما أوتى من أنه يحدث عن المجهولين أحاديث باطلة . "

جب وہ مشہور راویوں سے حدیث بیان کریں، جن سے سُنا تھا تو وہ حسن الحدیث صدوق ہیں۔اور جب وہ مجہول لوگوں سے حدیثیں بیان کرتے ہیں تو وہ باطل حدیثیں ہیں۔

(تارىخ بغدادج اص ٢٢٧ وسنده سيح)

اس قول کوسر فراز خان نے بغیرادی جلد اص ۲۲۷ (تاریخ بغداد) ہے درج ذیل الفاظ کے ساتھ فقل کیا ہے:

"ابن نمير كہتے ہيں كدوه ججول روات سے باطل روايات نقل كرتا ہے"

(احسن الكلام ج٢ص و يطبع دوم)

یے سرت تحریف ہے، جس کا سرفراز خان کو بعد میں احساس ہوا تو درج ذیل الفاظ لکھے: ''ابن نمیر میں کہنے کے بعد بھی کہ جب وہ معروف راویوں سے روایت کرے تو حسن الحدیث اور صدوق ہے یہ بھی تصرح فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ مجہول روات سے باطل روایات 'فقل کرتا ہے'' (احسٰ اکام طبح دہم جون ۲۰۰۱ء، ۲۵۸۵)

عرض ہے کہ حسن الحدیث صدوق کے ساتھ کرمنگی جرح پاطل ہوگی اور مجبول راویوں سے باطل روایات بیان کرنا راوی پرجرح نہیں بلکہ یہ مجبول راویوں کا قصور ہے اور مجبول راویوں پرہی جرح ہے۔ رادیوں پرہی جرح ہے۔

معلوم ہوا کہ امام ابن نمیر کومر فراز خان کامحمہ بن اسحاق کے جارحین میں ذکر کرنا غلط ہے۔ ۱۱) امام عبداللہ بن المبارک رحمہ اللہ سے محمہ بن اسحاق کے بارے میں پوچھا گیا تو انھوں نے فرمایا:'' آما اُنا و جدناہ صدوقاً ''ہم نے تو اُسے سے ایا ہے۔

آ بِ نے بیہ بات تین دفعہ فر ما کی ۔ ( کتاب اثنات لا بن حبان ۳۸۳/۷ دسند ، حسن ، علی بن الحسین بن واقد صدوق حسن الحدیث ، وثقه التر غمری واین خزیمہ وابن حبان والحاکم والذہبی والجمور )

١١م سفيان بن عييز رحم الله في مايا: " جالست ابن إسحاق بضعًا و سبعين سنة و ما يتهمه أحد من أهل المدينة و لا يقول فيه شيئًا. ""

میں ابن اسحاق کے پاس ستر سے زائد سال رہا ہوں اور اہلِ مدینہ میں سے کوئی بھی اس پر تہمت نہیں لگا تا تھااور ندائس کے بارے میں کوئی کلام کرتا تھا۔

(كتاب الجرح والتعديل ج عص ١٩٢، وسنده صحيح)

اورفرهايا:" لم يحمل عليه أحد في الحديث ، إنما كان أهل المدينة حملوا

علیه من أجل القدد "كى في حديث كى وجهاس پرهمانيس كيا الله دين في قدريت (مئله تقدير) كى وجهاس يرهماركيا -

(کتاب المعرفة والتاری طلا مام یعقوب بن سفیان الفاری ج ۲ص ۲۷ دسنده حسن) مسئلهٔ تقدیمه ( اورتشیع ) والے اعتراض کے بارے میں عرض ہے کہ سر فراز خان صفدر نے کہا:

''اور اُصول حدیث کی رُو سے ثقہ رادی کا خار جی یا جمی معتز لی یا مرجی وغیرہ ہونا اس کی ثقابت پر قطعاًا ثر انداز نہیں ہوتا اور صحیحین میں ایسے رادی بکٹر ہے موجود ہیں''

(احسن الكلام جاص ١٠٠٠ دومر انسخه ج اص ٢٩)

ابراہیم بن المنذ رنے سفیان بن عیدیہ سے کہا کہ لوگ ابن اسحاق کو کذاب کہتے ہیں تو انھوں نے فرمایا: ''لا تقل ذلك ''توالی بات نہ کہ۔۔ (الجرح والتعدیل ۱۹۲۷ء وسند وسیح)

17) امام ابوزر عدالرازى في محمد بن اسخاق كے بارے يس فرمايا:

"صدوق ، من تكلم في محمد بن إسحاق ؟ محمد بن إسحاق صدوق " سي بين ، محمد بن اسحاق كي بارك بين كس ف كلام كيا بي؟ محمد بن اسحاق سيح بين \_ (كتاب الجرن والتعديل ١٩٢٧، وسنده مجع)

اس توثیق کے مقابلے میں سرفراز خان نے ۱۲۲۸ھ یا ۱۲۲۴ھ میں پیدا ہونے والے طاہر بن صالح بن احمد الجزائری کی کتاب توجید انظر کاحوالہ پیش کیا ہے۔

(احسن الكلام اراك، دوسر انسخدار ٨٨

سے بسند حوالہ میں سندوالے کے مقابلے میں ہوئے کی وجہ سے مردود ہواور اگر بید حوالہ خابت ہوئے کی وجہ سے مردود ہواور اگر بید حوالہ خابت بھی ہو جائے تو جرح وتعدیل باہم متعارض ہوکر دونوں ساقط ہوجا کیں گی جیسا کہ میزان الاعتدال میں عبدالرحمٰن بن خابت بن الصامت کے حالات میں ذکر کی گیا ہے۔ (دیکھے میزان الاعتدال ۲۵۲۲)

15) امام این خزیمه النیسا بوری رحمه الله نے سیح این خزیمه میں محمد بن اسحاق ن یارے

مقالات <sup>®</sup>

احكام وغيره مين بهت ى روايتين بيان كيس مشلأ:

.... 171.01.741.10

..... ۲۳22. ۲۳۳6. ۲۳۳۳. ۲۲۸ •

معلوم ہوا کہ امام ابن خزیمہ کے نز دیک ابن اسحاق ثقہ وصد وق تھے۔ **۱۵**) امام ابن الجار و دالنیسا بوری رحمہ اللّٰد نے اپنی مشہور کتاب امنتیٰ میں ابن اسحاق سے کئی روایات بیان کیس۔مثلاً:

JITSA0151975177....

ت سيوطى في صحيح ابن خزيمه مسيح البي وانه اورامنتنى لا بن الجارودك بارب ميل كها ب: "فالعزو إليها معلم بالصحة أيضًا . "أن كي طرف روايت كامنسوب كرنا أس كى صحت كى علامت بهي بياد بي الجواح جاس ٢٠)

اش فعلی تھانوی دیوبندی نے کہا: '' و أور د هذا الحدیث ابن الجارود فی المنتقی فهو صحیح عنده فإنه لایاتی إلا بالصحیح کما صرح به السیوطی فی دیباجة جمع الجوامع ''[اوراس مدیث کوابن الجارود نے المنتی میں روایت کیاللہذاوه ان کے نزد یک می ہے کونکہ وہ (اس کتاب میں) صرف صحیح ہی روایت کرتے ہیں، جیسا کرد یک جمع الجوامع کے دیبا ہے میں صراحت کی ہے۔] (بوادرالوادر ۱۳۵۰) کے سیوطی نے جمع الجوامع کے دیبا ہے میں صراحت کی ہے۔] (بوادرالوادر ۱۳۵۰)

"محمد بن إسحاق إمام في المغازي ، صدوق في الرواية . "محمد بن اسحاق مغازي مين الرواية . "محمد بن اسحاق مغازي مين المام (اور) روايت مين صدوق ( سيح ) بين \_ ( كتاب القراء تليبقي ص ٥٩٥ ١١٠) مناه وسن محمد بن احمد بن يحي السرحي المفقية ترجمة في تاريخ نيما بورطيقة شيوخ الحاكم اص ١٩٣٣ تا المسافعين و ممن يرجع إلى أدب و كتابة و فضل ")

۱۷) ابوبکراحد بن الحسین البیمقی نے فاتحہ ظف الامام کے مسئلے میں محمد بن اسحاق کی بیان کردہ حدیث کے بارے میں فرمایا: 'وهذا إسناد صحیح ''ادریہ سندھی ہے۔

مقالات<sup>®</sup>

(كتاب القراءت ص٥٨ ح١١١)

اس سے معلوم ہوا کہ بیہی کے نزدیک ابن اسحاق تقد تھے لہذا بیہی سے سرفراز خان کی نقل کردہ جرح یا تو منسوخ ہے یا پھر ابن اسحاق کی معنعن (عن والی) روایات پرمحمول ہے۔

۱۹ مام ابوالحن علی بن عمر الداقطنی رحمہ اللہ نے محمد بن اسحاق کی حدیث الفاتحہ خلف الامام کے بارے میں فرمایا: '' ھذا إسناد حسن '' یسند حسن ہے۔

(سنن الدارقطني جاص ١٣٠٨ ح ١٢٠٠)

معلوم ہوا کہ دارقطنی کے نز دیک ابن اسحاق حسن الحدیث تصالبٰذا اُن کی ابن اسحاق پر جرح منسوخ ہے یامعنعن روایات پرمحمول ہے۔

19) حاكم نيثا بورى نے المتدرك ميں كئ مقامات برابن اسحاق كى حديث كو سيح على شرط مسلم كہا ہے۔ مثلاً د كيھتے ج اص اال ج ٢٥، جاص ٢٨١ ج ١٠٣٩...

معلوم ہوا کہ حاکم کے نز دیک محمر بن اسحاق ثقہ وصدوق تھے۔

این اسحاق کی معامات پر تلخیص المستد رک میں حاکم کی موافقت کرتے ہوئے این اسحاق کی حدیث کو سلم کی شرط پرضچ کہا۔ شلاد کیسے ح۳۵،۳۵۹۔..اورفقرہ سابقہ: ۱۹ معلوم ہوا کہ ابن اسحاق پر سرفر از خان کی حافظ ذہبی نے قل کر دہ جرح منسوخ ہے۔ ابن اسحاق کے بارے میں حافظ ذہبی نے طویل کلام کے بعد فرمایا:

".... و أما في أحاديث الأحكام فينحط حديثه فيها عن رتبة الصحة إلى رتبة الصحة إلى رتبة الحسن إلا فيما شدّ فيه فإنه يعدّ منكرًا. "احاديث احكام مين أن كل حديث درجه صحيح سے ينچود رجه محسن پر پنچتی ہے، سوائے اس کے جس ميں وہ شذوذ ( تقدراو يول كی مخالفت ) كريں تواسے مشرقر ارديا جائے گا۔ (سراعلام النبلاء جے مساس) نيز ديكھئے الموقظ للذہبی (ص ۸۱، تحقیق سلیم البلالی)

زَ مِن نِه مِن يركها: "كان صدوقًا من بحور العلم و له غرائب في سعة ما روى تستنكر واختلف في الاحتجاج به و حديثه حيسن و قد صححه جماعة . "

وہ ہے ، علم کے دریاؤں میں سے تھادراُن کی وسیح روایات میں غرائب بھی ہیں جن کا انکارکیا جاتا ہے ، ان کے جمت ہونے میں اختلاف ہے ادراُن کی حدیث حسن ہے ، اسے (ان کی حدیث کو) ایک جماعت نے صحیح قرار دیا ہے۔ (الکاشف جسم ۱۵ ادروہ ۱۸۹۵) حافظ ذہبی نے کہا: ''صدوق … '' (معرفة الرواة المحکم فیمم بمالا یو جب الروہ ۲۸۹) حافظ ایو خواند نے سجح الی عوانہ میں محمد بن اسحاق بن بیار سے روایتیں بیان کیس مثلاً دیکھئے جام ۲۰ ۲۲ میں ۲۲ ۲۲ کا ۲۰ ۲۰ س

۲۲) امام احمد بن طبل نے محمد بن اسحاق کے بارے میں فرمایا: '' هو حسن الحدیث و لقد قال مالك حین ذكره: دجال من الدجاجلة . ''وه حسن الحدیث بیں اور (امام) مالک نے اُن كاذكركيا تو كها: دجالوں میں سے ایک دجال ۔

(تاریخ بغدادج اص۲۲۳ دسنده میح)

#### اس سے دوباتیں معلوم ہو کیں:

ا: امام احمد كنزديك امام الككى جرح منسوخ يامرجوح ہے۔

۲: امام احد کی این اسحاق پرجرح منسوخ ہے۔

۲۳) مافظ ضیاءالدین محمد بن عبدالواحد المقدی نے المخیارہ میں ابن اسحاق سے (بطورِ حجت )روایتیں لیں مشلا دیکھئے المخیارۃ (ج ۸ص ۳۳۹ ح۱۱۸)

۲۶) امام ابوسلیمان حدین محمد الخطابی البستی رحمه الله (متوفی ۱۳۸۸هه) نے محمد بین اسحاق کی فاتحه خلف الا مام والی حدیث کے بارے میں فرمایا:

"و إسناده جيد لا طعن فيه "اوراس كاسنداچى ب،اس مل طعن بيس بــــ (معالم اسنن جام ١٥٢٥)

معلوم ہوا کہ خطابی کے نزدیک ابن اسحاق جیرالحدیث بینی تقد وصدوق تھے۔

70) امام حسین بن مسعود البغوی رحمہ اللہ نے محمہ بن اسحاق کی بیان کردہ ایک روایت کے بارے میں فرمایا: " ھذا حدیث حسن "بیر مدیث حسن ہے۔

(شرح النةج اص١٩٩٣ ١٩٩٥)

معلوم ہوا کہ بغوی بھی ابن اسحاق کو حسن الحدیث بیھتے تھے۔

( ۲۶) ابو یعلیٰ خلیل بن عبد اللہ بن احمد الخلیلی القرویٰی رحمہ اللہ ( متوفی ۲۳۲ ھ) نے فرمایا: "کبیر عالم من أهل المدینة ... وهو عالم و اسع العلم ثقة "وه ابل مدینة کے بڑے عالم ... وهو عالم بین۔

(الارشاد في معرفة علماءالحديث جاص ٢٨٨ ت ١٣٨)

#### ٧٧) امام ابوزرعدالد مشقى رحمدالله فرمايا:

"و محمد بن إسحاق رجل قد أجمع الكبراء من أهل العلم على الأخذ عنه ، منهم: سفيان بن سعيد و شعبة و ابن عيينة و حماد بن زيد و حماد ابن سلمة و ابن المبارك وإبراهيم بن سعد. وروى عنه من الأكابر: يزيد بن أبي حبيب و قد اختبره أهل الحديث فرأوا صدقًا و خيرًا مع مدحة ابن شهاب له. "

محر بن اسحاق ایسے آدمی ہیں کہ اکابر اہلِ عِلم کا اُن سے روایت لینے پر اجماع ہے: سفیان بن سعید (الثوری)، شعبہ، (سفیان) بن عیدینہ جماد بن زید، حماد بن سلمہ، ابن المبارک اور ابراہیم بن سعد۔ اکابر میں سے یزید بن البی حبیب نے بھی اُن سے روایت بیان کی ہے۔ اہلِ حدیث نے اُن کے بارے میں جانچ پڑتال (تحقیق) کی تو انھیں سچا اور بہتر پایا، اس کے ساتھ ابن شہاب (زہری) نے بھی اُن کی مدح (تعریف) کی ہے۔

(تاريخ الى زرعة الدشقى:١٣٥٣)

معلوم ہوا کہ ابن اسحاق کا سچااور بہتر ہونا محدثین کرام کی زبردست تحقیق کا خلاصہ ہے۔ ۲۸) خطیب بغدادی نے محمد بن اسحاق پرتشیع ، مسئلہ تقدیر اور تدلیس وغیرہ جروح کا ذکر کرکے آخر میں فرمایا:'' فاما الصدق فلیس بمدفوع عنه . ''رہا تچ تو اس کا اُن سے انکار نہیں ہوسکتا۔ (تاریخ بغدادج اس ۲۲۲) معلوم ہوا كەخطىب بغدادى أنھيں سچا (صدوق) سيحق تھے۔

۲۹) حافظ عبدالعظیم بن عبدالقوی المنذری رحمه الله فر محربن اسحاق کے بارے میں فیصلہ کن انداز میں فرمایا: ' احد الأعلام ، حدیثه حسن ''وه بڑے علاء میں سے تھے، اُن کی حدیث حسن ہے۔

بهرجرح وتعديل كى لمبى بحث ك بعد فرمايا: "و بالجملة فهو ممن اختلف فيه وهو حسن الحديث كما تقدم . والله أعلم "اورمجموع طور يرأن ك بار يس اختلاف باوروه حن الحديث بين جيما كرد چكام - والله اعلم

(الترغيب والتربيب جهص ۵۷۵، دوسر انسخه جهص ۳۹۷)

• ٣) ابن القطان الفاس المغربي في محمد بن اسحاق بن يبارك بارك بين فرمايا:

'' رأى أنس بن مالك والمتحصل من أمره الثقة والحفظ و لا سيّما للسير ولم يصح عليه قادح. ''انحول نے (سيدنا) انس بن مالک (رُفَّاتُوُّهُ) كود يكها الن كرمعاط يس خلاصه يہ كه وه تقداور حافظ بين، خاص طور پرسير (اور مغازى) بين ادر ان پرجرح صحيح نہيں ہے۔ (بيان الوبم والا يہام في كتاب الا حكام ج٥ص٥٢٠)

فاكره: محد بن اسحاق فرمایا: "د أیت أنس بن مالك ، علیه عمامة سوداء و الصبیان یشتدون و یقولون: هذا رجل من أصحاب النبي عَلَيْكُ لا یموت حتى یلقی الدجال "میس فرانس بن مالک (وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ الللَّهُ الللللَّةُ الللِّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ ال

تنبہیہ: دوڑنے والے بچوں کی بات صحیح نہیں تھی، کیونکہ سیدناانس ڈٹاٹٹوڈ تو د جال کے خروج سے پہلے ہی فوت ہو گئے جبکہ د جال کاخروج ابھی تک نہیں ہوا۔

**۴۴**) قاضی ابوزرعہ بن ابی الفضل عبدالرحیم بن انحسین العراقی رحمہاللہ نے ابن اسحاق کی بیان کردہ ایک روایت کے بارے میں فرمایا: مقالات ® \_\_\_\_\_\_\_ 291

" إسناده جيد. فيه محمد بن إسحاق و قد صرح بالسماع."
اس كى سنداچى ہے۔اس ميں محمد بن اسحاق بيں اور انھوں نے سماخ كى تقر تحك كردى ہے۔
(طرح التو يب في شرح التو يب في شرح التو يب جس ٣٠٨ باب التحل الصدقة للنبي مَنْ الْشِيْمِ)

۳۲) حافظ ابن کشرد مشقی رحمه الله نے محمد بن اسحاق کی بیان کردہ ایک روایت کے بارے میں فرمایا: '' هذا إسناد حسن '' بیسند حسن ہے۔

(تغییرابن کثیر۴ ۱۳۸۹ ، دوسرانسخه ۲۶ تاص ۵۰۱ ، سورة البقره : ۲۸۵ ۲۸۱)

۳۳) ابوعبدالله محمد بن احمد القرطبى الانصارى (متوفى ۱۷۱ه) في مخد بن اسحاق بن يبار كى بيار كى بيان كرده ايك روايت كے بارے بين كها: "قد خرّج ابن ماجه بإسناد حسن بل صخيح من حديث ابن عباس .. "ابن ماجه في حسن بلك صحيح سند كے ساتھ ابن عباس (رئائن ما اللہ اللہ من حديث ابن عباس .. "ابن ماجه في ۲۲۵ من بلك صحيح سند كے ساتھ ابن عباس (رئائن من من مديث سے روايت كيا ـ (تغير قرطبي جه من ۲۲۵ من ان ۱۲۲۶)

کا استان المام کے مسللے میں اسلام کی حدیث سے فاتحہ خلف الا مام کے مسللے میں استاد اللہ کی اور اس حدیث پرجرح کے بارے میں کہا:

"وهذا لیس بشی لأن محمد بن إسحاق أحد الأئمة و ثقه الزهری و فضله علی من بالمدینة فی عصره .. "اوربی (جرح) کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ محمد بن اسحاق اماموں میں سے ایک ہیں، اٹھیں زہری نے ثقة قرار دیا اور مدینے میں اُن کے معاصرین پر اُٹھیں فضیلت والاگردانا۔ (اُکھیٰ جس ۲۲۱ میلاد ۳۱)

۳۵) امام ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ نے اپنے دربان (گیٹ کیپر) سے ابن اسحاق کے بارے میں فرمایا:'' إذا جاء هذا فلا تمنعه ، ''جب بیآ کیس تو آنھیں نہ روکنا۔ (تاریخ الدشقی: ۱۳۵۱، دسندہ سیح)

امام زہری نے ابن اسحاق کے بارے میں فرمایا:

"لا يزال بالحجاز علم كثير ما دام هذا الأحول بين أظهر كم . "
يه أُحُول جب تك محار درميان رب كاتو حجاز من بهت علم رب كا-

(الثقات لا بن ثابين ص٢٠٠ دسند وحسن )

٣٦) حافظ ابن عدى في ابن اسحاق كى بار بيسطويل كلام كى بعد فرمايا: " وهو لا بأس به "اورأن كرماته كوئى حرج نهيس بـــ

(الكامل لا بن عدى ج٢ص ٢١٢٥ ، دوسر انسخه ج ٢ص • ٢٧)

٣٧) ﷺ الاسلام حافظ ابن تيميه رحمه الله نے کہا:'' و ابن إسحاق إذا قبال حدثنني فهو ثقة عند أهل الحديث و هذا إسناد جيد '' اور ابن اسحاق جب حدثی کہیں تو وہ المل ِ حدیث کے نزد یک ثقه ہیں اور (ابن اسحاق کی بیان کردہ) بیسندا چھی ہے۔

(مجموع فآوي جسس ٨٥)

◄٣) حافظ ابوحفص عمر بن شاہین رحمہ اللہ (متونی ٣٨٥ هـ) نے محمد بن اسحاق بن بیار کو کتاب الثقات میں ذکر کیا۔ (ص۱۹۹، ۱۲۰۰)

٣٩) حافظ ابن القيم نے ايك اعتراض كے دوجوا بول ميں سے اول جواب ميں فرمايا:
"أن ابن إسحاق ثقة لم يجرّح بما يوجب توك الاحتجاج به و قد وثقه
كبار الأئمة و أثنوا عليه بالحفظ و العدالة - هما ركنا الرواية.

بے شک ابن اسحاق نقتہ ہیں، اُن پر الی جرح نہیں ہوئی جو اُن کے ساتھ احتجاج (استدلال) نہ کرنے کو واجب قرار دیتی ہواورا کابراماموں نے انھیں ثقہ قرار دیا۔اُن کے حفظ اور عدالت کی تعریف کی جوروایت کے دورُ کن ہیں۔

(جلاءالافهام ١٣٢٥، دوسرانسخه بخقیق مشهور حسن ٥٩)

• ك) امام ابن جرير الطبرى في محد بن اسحاق كى بيان كرده ايك روايت كے بارے ميں فر مايا: "وهذا خبو عندنا صحيح سنده ... "اوراس حديث كى سند جمارے نزديك صحيح ہے۔ (تهذيب الآثار، الجزء المفقود ص٢٦ ت٢٢ مطبوعة وارالمامون بيروت)

معلوم ہوا کہ امام ابن جریر کے نزدیک محمد بن اسحاق بن بیار سیح الحدیث تھے۔ چالیس ( ۴۶) علائے کرام کی توثیقات کے مقابلے میں سر فراز خان صفدر نے مل ملا کرگل تئیس (۲۳) جرحیں پیش کیں جن میں سے جار (ابن المدینی ، ترندی ، ابن نمیر اور ابوزرعه الرازی ) کو جارحین میں ذکر کرنا باطل ہے ، ابن الندیم الرافضی کی جرح یا تعدیل کا ہونایا نہ ہونا برابر ہے ،لہٰ دابا تی ہیجے: اٹھارہ (۱۸)!

اٹھارہ کے مقابلے میں ہم نے چالیس حوالے پیش کردیے (اوراہی دی سے زیادہ حوالے آگے آرہے ہیں۔ان شاءاللہ) الہٰذاسر فراز خان کا بید عولیٰ'' تقریباً پچانو نے فیصدی کروہ اس بات پر متفق ہے کہ روایت حدیث میں اور خاص طور پر سنن اور احکام میں انکی روایت کی طرح بھی ججت نہیں ہوسکتی اور اس لحاظ سے انکی روایت کا وجود اور عدم وجود بالکل برابر ہے'' (احن الکلام ۲۰۰۱ء دور انوز ۲۰۱۷)

بالكل جھوٹا دعوى اور باطل مردود ہے۔

یہ بات عالم دین کی شان ہے بہت بعید ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے یا

دوسرے مقاصد کے لئے جھوٹ بولتا پھرے بلکہ جرحال میں جھوٹ جرام ہے، سوائے اس
کے کہ بعض حالات میں توریہ کرنے کی اجازت ہے، جس کا ہمارے اس مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

یا درہے کہ جھوٹ بولنے والے مخص کوعالم دین نہیں بلکہ مفسد، کذاب اور گمراہ سمجھنا چاہئے ۔اب مزید حوالے ملاحظہ فرمائیں:

. 1 على مادوى فحربن اسحاق كى ايك حديث كے بارے ميں كما:

'' و هذا الإسناد صحيح والجمهور على الاحتجاج بمحمد بن إسحاق إذا قال حدث الإسناد صحيح والجمهور على الاحتجاج بمحدث المبيل وقال حدث المرائد بين المرائد ب

کا تو اس کا جواب دیتے ہوئے مینی حفی نے دائی۔
 کا تو اس کا جواب دیتے ہوئے مینی حفی نے دائیۃ التصب کے باوجود علانیے کہا:

" وتعليل ابن الجوزي بابن إسحاق ليس بشي لأن ابن إسحاق من الثقات

مقالاتْ®

الكبار عند الجمهور ، "ابن الجوزى كابن اسحاق پرجرح كرناكوكى چيز نبيس كوتكه ابن اسحاق جمهورك نزديك برات ثقد (راويول يعنى ثقداكابر) ميس سے بيس -

(عدة القاري ج يص • ٢٥ ح ١١٩٩٠ ، باب ما ينهي من الكلام في الصلوة )

عینی حنفی نے جمہور کے نزدیک ابن اسحاق کو ثقہ قرار دیا جبکہ سرفراز خان صفدر نے جمہور کے نزدیک ابن اسحاق کومجروح قرار دیا۔!

ظاہرہے کہ کوئی حنفی بھی عینی کے مقابلے میں سرفراز خان کے جھوٹے دعوے کی ذرہ بھریروانہیں کرےگا۔واللہ اعلم

#### **٤٣**) زيلعي حفى نے تعصب كے باوجود كہا:

'' و ابن إسحاق الأكثر على توثيقه و ممن وثقه البخاري والله أعلم '' اور اكثر نے ابن اسحاق كى توثيق كى ہے اور اُن كى توثيق كرنے والوں ميں سے بخارى ( بھى) ہيں۔واللہ اعلم (نصب الرابيج مهم ٤ باب خيار الشرط)

\$\$) ابوالعباس احد بن محد بن الي برعرف ابن خلكان (متوفى ١٨١هـ ) في كها:

"و كان محمد المذكور ثبتًا فى الحديث عند أكثر العلماء و أما فى المغازي والسير فلا تجهل إمامته فيها. "محمد (بن اسحاق) ذكورا كثر علاء ك نزديك مديث مي ثقر تقيم مغازى اورسير مين تو أن كى امامت كى بارے مين ناتيمى افتيانييں كى جاسكتى ۔ (وفيات الاعيان وانباء ابناء الزبان جمع ٢١٧)

**٤٥**) كمال الدين ابن جام حنفي نے كها:

'' و ابن إسحاق ثقة على ما هو الحق ''اورش بيه كدابن اسحاق ثقه بير -(ثق القديرش برايرج اص ۳۵۸، دور انسخ به اس

اورابن الجوزى كاردكرتے موئے كہا:

" أما ابن إسحاق فشقة ثقة لا شبهة عندنا في ذلك ولا عند محققى السمحدثين "ابن اسحال تقريب، اسيس مار المحقق محدثين كنزويك ولى شبه

نہیں ہے۔ (فتح القدیرج اص ۳۷، دوسر انسخہ ج اص ۴۲۳، تیسر انسخہ ج اص ۳۰۱)

**57**) عبدالوہاب بن علی بن عبدالکافی السبکی نامی ایک شخص کا آبل بدعت کے ہاں بہت بردامقام ہے، اس بکی نے ابن اسحاق کے بارے میں کہا:

" والعمل على توثيقه و أنه إمام معتمد ولا اعتبار بخلاف ذلك "

اور اُس کی توثیق برعمل ہے، وہ قابلِ اعتماد امام ہیں اور اس کے خلاف کسی بات کا اعتبار نہیں۔ (طبقات الثانعیہ الکبریٰ جامق، دوسرانسخہ جام ۲۵)

**٤٧**) حافظ ابن عبد البراندلسي رحمه الله نے محمد بن اسحاق پر جروح نقل كر كفر مايا:

'' و أما الصدق والحفظ فكان صدوقًا حافظًا أثنى عليه ابن شهاب… '' رہائيج اورحافظ تو وہ سچے حافظ تھے، ابن شہاب (زہری) نے اُن کی تعریف کی۔

(جامع بيان العلم وفضله ج ٢ ص ١٥٦، دوسر النخرج ٢ ص ١٩٢، تيسر النخرج ٢ ص ٢ ه ١١٢٣، بساب حكم قول أ أ العلماء بعضهم في بعض )

٤٨) عبدالرحمٰن بن عبدالله بن احد بن اصبح السهيلي الاندلى المالكي (متوفى ٥٨١هـ) في كما: "و محمد بن إسحاق هذا \_ رحمه الله \_ ثبت في الحديث عند أكثر العلماء . "

اور بی محمد بن اسحاق رحمه الله اکثر علماء کے نز دیک حدیث میں شبت ( بیٹی ثقه ) ہیں۔ (الروض الانف فی تغییر السیرۃ النوبیۃ لابن ہشام جام 10،دوسر انسخہ جامع ۲۰

۲۹) احدشهاب الدين الخفاجی (متونی ۲۹ ۱۹ه) نے کہا:

'' و حدیثه حسن و فوق الحسن ... ''اوراُن کی حدیث من باور سن ساوپر به در النام الریاض فی شرح الناء القاضی عیاض جام ۱۵۲)

• ٥) حافظ ابن الملقن في كها:

"و ابن إسحاق هذا ... وله غرائب في سعة ما (روى) وهو صدوق و حديثه فوق الحسن و قد صححه جماعة . "اورريائن اسحاق..أن كى وسيع

روایتوں میں غرائب (بھی) ہیں اور وہ صدوق ہیں ، اُن کی حدیث سے او پر ہوتی ہے اور ایک جماعت نے اُسے (ان کی حدیث کو) صحیح کہا۔ (البدرالمنیر جسم ۲۹۸)

ابن ناصرالدین الدشقی (متوفی ۸۳۲ه) نے کہا:

"كان بحرًا من بحور العلم صدوقًا مختلفًا فيه جرحًا و توثيقًا . "

وہ علم کے سمندروں میں سے ایک سمندر، صدوق (سیجے) تھے، اُن کے بارے میں جرح و توثیق کے لحاظ سے اختلاف ہے۔ (شذرات الذہب جام ۲۳۰)

OT) عبدالله بن اسعداليافعي نے كها:

" و كان بحرًا من بحور العلم ذكيًا حافظًا طلابة للعلم أخباريًا نسابة ثبتًا في المحديث عند أكثر العلماء ... "وعلم كسمندرول بين سايك مندر، ذك ( و بين وعقل مند) حافظ، طالب علم مورخ ما برانساب ( اور ) اكثر علماء كنز ديك حديث مين تقديق ( مرآة الجنان جاس ١٣٠١)، وفيات ١٥١ه، دور انت جاس ٣١٣)

٥٣) حافظ نورالدين على بن اني بكرالميثمي (متوفى ١٠٠٥هـ) نے كها:

'' رواه الطبراني في الأوسط و فيه ابن إسحاق و هو ثقة مدلس و قد صرح بالتحديث و إسناده حسن . ''اسطرانی نے الاوسط میں روایت کیااوراس میں این اسحاق تقدمد سیر، انھوں نے ساع کی تفریح کردی اوراس کی سندھن ہے۔

(مجمع الزوائدج اص ٢٢١ باب في السواك)

٥٤) عبدالحي بن العماد الحسلبلي في بطور موافقت ذهبي فقل كرتے ہوئے كها: "وكان بحرًا من بحور العلم ذكيًا حافظًا طلابة للعلم أخباريًا نسابة علامة."

وہ علم کے سمندروں میں سے ایک سمندر تھے، ذکی حافظ طالب عِلم مورخ ، ماہر انساب (اور )

علامه تق (شذرات الذبب جاص ٢٣٠)

ابو محمد حسین بن عبد الرحمٰن بن محمد بن علی بن ابی بکر بن علی الاحدل الثافعی الاشعری فی مین استاق نے بارے میں کہا: " لا تبجه ل أمسانت و و ثقه الأكثرون في

مقَالاتْ<sup>©</sup>

الحدیث ... ''اس کے امین ہونے سے ناسمجی اختیار نہ کر واور اکثریت نے اُسے مدیث میں ثقة قرار دیا ہے۔ (شذرات الذہب جاس ۲۳۰)

ان کے علاوہ اور علماء نے بھی محمد بن اسحاق کی تعریف وتو ثیق کرد تھی ہے۔ مثلاً ابن سیدالناس نے اپنی مشہور کتاب ''عیون الاثر فی فنون المغازی والشمائل والسیر '' میں ابن اسحاق پرجروح کاذکرکرنے کے بعداُن کے دفاع پر باب باندھا: ''ذکور الأجوبة عمار می به ''اور جروح کے جوابات دیے۔ (دیکھے عون الاثر جام ۱۱۱) ملاح الدین ظیل بن ایک الصفدی نے آھیں ' أحد الاعلام و صاحب المغازی '' کہا۔ (الوانی بالونیات جمع ساست ۵۵۲)

اب ندکوره موتقین کے نام ترتیب ہجائی اورارقام کے ساتھ درج ذیل ہیں: ابن العماد (۵۴) ابن خلکان (۱۲۲ ابن الجارود (۱۵) ابن القيم (٣٩) ابن الميارك (١١) ابن القطان الفاسي (۳۰) ابن الملقن (۵۰) ابن تيميه (۳۷) ابن المدين (٢) ابن حیان (۹) ויטקים (מא) ابن جربرالطبري (۴۰) ابن شاہن (۲۸) ابن سعد (۸) ابن خزیمه (۱۳) این عدی (۳۲) ابن عبدالبر (٧٤) ابن شہاب الزہری (۳۵) ابن ناصرالدین (۵۱) ابن عين (٢) ابن کثیر (۳۲) ابوزرعهالدمشقي (٢٧) ויטאן (מח) ابن نمير (١٠) احد بن شبل (۲۲) ابوعوانه (۲۱) ابوزرعدالرازي (۱۳) بيهقي (١٤) بغوی (۲۵) بخاری (۳) عاكم (١٩) حسين بن عبدالرحمٰن الاهدل(٥٥) زندی (۷) خطالي (۲۳) خطیب بغدادی (۲۸) خفاجي (۹۹) دارقطنی (۱۸) خلیلی (۲۷) رغولي (۱۲)

سکی (۲۷) زيلعي (۱۳۳) زيي (۲۰) شعبه (۱) سهیلی (۴۸) سفیان بن عیدنه (۱۲) عجلي (۵) ضياءالمقدى (٢٣)٠ عراتی (۳۱) عینی (۴۲) مسلم (۳) قرطبی (۳۳) بیثی (۵۳) نووي (۱۹) منذری (۲۹) بافعی (۵۲)

نضیلة الشخ مولا ناارشادالحق اتری حفظه الله نے ابن علان ،سخاوی ،سیوطی ، ابن جرکل المبتدع ،شوکانی ،نواب صدیق حسن خان ، ملاعلی قاری حفی ،عبدالحی تکھنوی اور نیموی وغیر ہم سے ابن اسحاق کی نویش و تعریف نقل فرمائی ہے۔ دیکھئے توضیح الاحکام (ج اص ۲۸۱–۲۹۳) دیو بندیوں کی کتاب تبلیفی نصاب میں محمد زکریا کا ندھلوی نے محمد بن اسحاق کے بارے میں بذریعہ میشمی کھا ہے: '' محمد بن إسحاق و هو مدلس و هو ثقة ''

[محمر بن اسحاق اوروه مدلس بين اوروه ثقه بين -]

(تبلیغی نصاب ۵۹۵ ، فضائل ذکرص ۱۱۷ ، فضائل اعمال ص ۸۸۷ )

محرتقی عثانی دیوبندی نے کہا:

''جہاں تک محمہ بن ایخق کے ضعف کا تعلق ہے ان کے بارے میں حافظ ذہبی گا بی ول فیصل گذر چکا ہے کہ وہ رواق جسان میں سے ہیں، حضرت شاہ صاحبؒ نے بھی ای ول کومعتدل ترین قرار دیا ہے، چنانچہ خود حنفیہ بھی بہت سے مقامات پر ان کی روایتوں سے استدلال کرتے ہیں۔۔'' (درس تذی جاس ۲۷)

نيزد كيهيئة تكمله فتحاكمهم (ج٢ص٣٩ فقره نمبر٣)

احدرضا خان بریلوی نے کہا:'' ہمارے علمائے کرام قدست اسرار ہم کے نز دیک بھی راج محد بن اسحاق کی توثیق ہی ہے ...''

( فآوي رضوبيجديدايديشنج ۵ص۵۹۲منيرالعين في تحكم تقبيل الا بهامين ص ۱۳۵)

متدرک الحاکم میں محمد بن اسحاق بن بیار کی ایک روایت ہے، جس میں آیا ہے:

" البتہ ضرور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہا الصلوٰ قوالسلام نازل ہو کئے منصف اور امام عادل ہو کراور البتہ وہ ضرور فی ( جگہ کا نام ہے ) کے راستے پر جج یا عمرہ کے لیے جا کمیں گے اور بلاشہ وہ میری قبر پر آ کمیں گے فتی کہ وہ مجھے سلام کہیں گے اور بلاشک میں ان کے سلام کا جواب دول گا۔ " (المحدرک جمع معموم معموم معموم معموم معموم معموم معموم معموم معموم موالدرالمنثورج معموم معموم معموم ہوا کہ عندالقبر المحتدر کے بعد سرفراز خان قال الحاکم والذہ ہی تھے کہا:

" اس صحح روایت سے بھی معلوم ہوا کہ عندالقبر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صلوٰ قوسلام کا "کارت جماورات کا انکار ہے۔ " اس عقق ہے اور آپ کا جواب و بنا بھی ثابت ہے اور اس کا انکار ہے۔ "

اسے کہتے ہیں دوغلی پالیسی!!

ایک ہی رادی کی حدیث جب مرضی کے مطابق ہوتو''صحیح روایت' اور''اس کا انکار صحیح حدیث کا انکار سے 'اورا گرمرضی کےخلاف ہوتو بچپانو نے فیصندی گرن ،سے اُس پر جرح اور''اس لحاظ سے انکی روایت کا وجود اور عدم وجود ہالکل برابر ہے''! سجان اللہ!

(تسكين الصدورص ٣٣٠)

یہ ہیں آلِ داوبند کی خیانتیں، دھوکے ، فراڈ اور دوغلی پالیسیاں جن کی بنیاد پر وہ دن رات اہلِ حدیث کی مخالفت کررہے ہیں۔!

تنبید: متدرک والی روایت ابن اسحات کی تدلیس (عن) کی وجہ سے ضعیف ہے۔ خلاصة انتحقیق: محمد بن اسحاق بن بیارتشیع، قدریت اور تدلیس کے ساتھ موصوف ہونے کے باوجود جمہور کی توثیق کی وجہ سے صدوق حسن الحدیث تھے، بشر طیکہ اُن کی بیان کردہ روایت میں ساع کی تصریح ہوا ور روایت شاذ و معلول نہو۔

سیرت ، مغازی اور فضائل ہوں یا احکام وعقا کد اور حلال وحرام کی روایات محمد بن اسحاق بن بیارالمدنی حسن الحدیث تھے۔رحمہ اللہ (۱۹/جنوری۱۰۱۰ء)

# سليمان الأعمش كى ابوصالح وغيره سيمعنعن روايات كاحكم

مشهور تقة راوى امام سليمان بن مهران الأعمش الكوفى رحمه الله كا مدّس بونا ايك نا قابل ترديد حقيقت ب حافظ ابوالفضل محمد بن ظامرا لمقدى (صدوق) نا كامات در و أخبرنا أحمد بن على الأديب: أخبرنا الحاكم أبو عبدالله إجازة: حدثنا محمد بن صالح بن هاني: حدثنا إبراهيم بن أبي طالب: حدثنا رجاء الحافظ المروزي: حدثنا النضر بن شميل قال: سمعت شعبة يقول: كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش وأبي إسحاق و قتادة "

شعبہ (بن الحجاج البصر ی رحمہ اللہ )نے فرمایا: قین ( آ دمیوں ) کی تدلیس کے لئے میں تمھارے لئے کافی ہوں:اعمش ،ابواسحاق اور قبادہ (مساکۃ العسمیص سے،دسندہ میج) اس روایت کے راویوں کامختصر تعارف درج ذیل ہے:

ابوبگراحمد بن على بن عبدالله بن عمر بن خلف الشير ازى الا ديب ثقه تھے۔

( د يكيئة الحلقة الاولى من تاريخ نيسا بور: أمنخب من السرق لعبد الغافر بن إساعيل الغاري ص ١٣٥٥ ترجم ٢٣٣٦ )

- 🕑 ابوعبدالله الحاكم النيسا بوري صاحب المستدرك على الميحسين مشهور ثقة وصدوق تنه\_
- گھربن صالح بن ہائی ثقہ تھے۔ دیکھئے امنتظم لابن جوزی (۱۲۸ وفیات: ۳۴۰ھ)
  - ابراہیم بن ابی طالب النیسا بوری کی حدیث کوجا کم اور ذہبی دونوں نے سیح کہا۔
     کھیئہ المہ یہ کی کر جمہوم عہوم ۲۰۵۸ کا فیدن کھیئیس یاں میالداں (سون یہوری)
  - د كيهي المستدرك (جهم ١٩٢٥ م ١٩٢٩) نيز د كيهي سيراعلام النبلاء (١١١٧ م)
- رجاء بن الرجى المروزى السمر قندى: حافظ ثقه تصدو يكھئے تقریب التہذیب (۱۹۲۸)
  - 🛈 نفر بن شميل ثقة ثبت تھے۔ و يکھئے تقريب التہذيب ( ۲۳۵ )

خلاصہ یہ ہے کہ بیسند بالکل صحیح ہے۔ اس روایت سے دوبا تیں ثابت ہیں:

ا: سلیمان بن مهران الاعمش ، ابواسحاق اسبعی اور قما ده بن دعامه نینون بدلس تھے۔

مقَالاتْ<sup>®</sup>

۲: اعمش ، ابواسحاق اور قیاد و متیول سے شعبہ بن الحجاج کی روایت ساع پرمحمول ہوتی ہے۔
 امام شعبہ کے علاوہ ابو حاتم الرازی ، ابن خزیمہ اور دار قطنی وغیر ہم نے بھی اعمش کو مدلس قرار دیا ہے۔ دیکھے میری کتاب علمی مقالات (جاس ۲۷)

بلکہ حافظ ذہبی نے لکھا ہے:''و ھو یدلس و رہما دلس عن ضعیف و لایدری بد'' اور وہ تدلیس کرتے تھے اور بعض اوقات ضعیف (راوی) سے تدلیس کرتے اور اس کا پتا نہیں چاتا تھا۔ (بیزان الاعتدال ۲۲ س۲۲۰)

حافظ ذہی نے مرسین کے بارے میں ایک قاعدہ لکھاہے:

" ثمّ إن كان المدلس عن شيخه ذا تدليس عن الثقات فلا بأس و إن كان ذا تدليس عن الثقات فلا بأس و إن كان ذا تدليس عن الصعفاء فمر دود" كالمراكس تقدراويول سندليس كرتاتها توكوكى حرج نهيس اورا كروه ضعفاء (ضعيف راويول) سندليس كرتاتها تو (أس كى روايت) مردود ب- (الموقظة مع شرح سليم البلالي كفاية الحفظ م 199)

تقات سے تدلیس والی مثال صرف سفیان بن عیدنہ کی بیان کی جاتی ہے کیکن اس میں نظر ہے، کیونکہ سفیان بن عیدنہ کاغیر تقد (اور تقد مد سین ) سے بھی تدلیس کرنا ثابت ہے۔ ذہبی کے درج بالاقول سے ثابت ہوا کہ جو مدلس راوی غیر تقد وضعفاء سے تدلیس کر ہو تو اس کی عن والی روایت مردود ہوتی ہے لہذا آعمش اور سفیان توری وغیر ہما کی معنعن روایات (غیر صحیحین میں) عدم ساع وعدم متابعت اور شوا ہر صحیحہ کی غیر موجودگی میں مردود ہیں۔ حافظ ذہبی نے آعمش کے بارے میں ایک عجیب وغریب بات لکھدی ہے۔

".... إلا في شيوخ له أكثر عنهم: كإبراهيم و ابن أبي وائل وأبي صالح السمان فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال ".... وائان السمان فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال "... وائن الماتذه ك جن سائهول (أعمش) في كثرت ساروايت بيان كى هم، جيسا ابراجيم (أخعى) ابو وائل (شقيق بن سلم/صح) اور ابوصالح السمان تو اس متم والول سان كى روايت اتصال (تصريح ساع) برمحول مه - (يرن الاعتمال جمم ٢٤٥٠، دور انوج عم ٣١٧)

حافظ ذہبی کے اس قول کے دومعنی ہوسکتے ہیں:

ا: ان مٰدکورہ شیوخ سے اعمش کی روایات عام طور پر (یاضیحیین میں) اتصال پرمحمول ہیں، کیونکہ اُن روایات میں سے اکثر میں ساع کی تصریح مل جاتی ہے۔

۲: ان ندکوره شیوخ سے اعمش کی تمام روایات اتصال برمحمول ہیں۔

اگراس سے دوسرامعنی مرادلیا جائے تو کئی لحاظ سے پیغلط ہے،اس کے غلط اور مردود ہونے کے سولہ (۱۲) دلائل درج ذیل ہیں:

1) امام سفیان بن سعیدالثوری رحمه الله نے ایک روایت کے بارے میں فرمایا:

" حديث الأعمش عن أبي صالح: الإمام ضامن، لا أراه سمعه من أبي صالح" أمش كى ابوصالح ساله مامن والى حديث، مين نبيس محتا كرانهول ني العام ضامن والى حديث، مين نبيس محتا كرانهول ني السحابوصالح سي سنا ب (نقذمة الجرح والتعديل ص ٨٨ وسنده محج)

ایک اور روایت میں ہے کہ فیان تُوری نے فرمایا: '' ثنا سلیمان هو الأعمش عن أبي صالح و لا أداه سمعه منه...'' (اسن الكبري للبيتي ٣١٤٥١، وسند احسن)

معلوم ہوا کہ امام سفیان تو ری حافظ ذہبی کا ندکورہ قاعدہ نہیں مانتے تھے۔

۲) حاکم نیثا پوری نے ایک حدیث کے بارے میں کہا: '' لم یسمع هذا الحدیث الأعمش من أبي صالح '' عمش نے ابوصالح سے بیحدیث نہیں سُنی ۔

(معرفة علوم الحديث ص٣٥)

٣) ييم ق فرمايا: "و هذا الحديث لم يسمعه الأعمش باليقين من أبي صالح ... "اوربيصديث المشرى الموسالح ينبيس من المن الكبرى المسرى المستريس من المستريس المستريس

اعمش عن ابی صالح کی سند والی ایک روایت کے بارے میں ابوالفضل محمد بن ابی الحسین احمد بن محمد بن ابی الحسین احمد بن محمد بن عمار الهروی الشهید (متو فی ۱۳۱۵ هه) نے فرمایا:

" و الأعمش كان صاحب تدليس فربها أخذُ عن غير الثقات" اوراعمش تدليس كرنے والے تھے، وہ بعض اوقات غير ثقة سے روايت ليتے (يعني تدليس کرتے ) شخصے۔ (علل الاحادیث فی کماب العج لمسلم بن الحجاج ص ۱۲۸ ح ۳۵)

الممش عن البي صالح كي سندوالي المي روايت كي بار ي مين حافظ ابن القطان الفاسي المغربي في المناف عن الأعمش عرضة لتبين الإنقطاع فإنه مدلس" اوراعمش كي عن والى روايت انقطاع كانشانه بي كونكه وهدلس تقد.

(بيان الوجم والايهام جعص ٢٥٥ ح ١٨٨)

7) طحادی نے اعمش عن ابی صالح والی روایت پرتدلیس کا اعتراض نقل کیا اور پھرضعیف سند سے ساع کی تصریح سے استدلال کیا۔ دیکھتے مشکل الآ ٹار (ج۵ص ۳۳۴ ح۲۱۹۲)

۲) دارقطنی نے الاعمش عن ابی صالح والی ایک روایت کے بارے میں کہا:

"و لعل الأعمش دلسه عن حبيب و أظهر اسمه مرة، والله أعلم" اورشايدا عمش في حبيب (بن الب ثابت) سي تدليس كى اورا يك دفعه اس كانا م ظاهر كرديا ـ والله اعلم (العلل الواردة ج-اص ١٨٨٥ عمره)

اعمش عن الى صالح والى ايك روايت كے بارے ميں علامة وى نے كہا:

(شرح صحیح مسلم ج اص ۲ کے ۹۰۱، دوسر انسخہ ج ۲ ص ۱۱۹)

امام ابن خزیمہ نے اعمش عن ابی صالح والی ایک روایت کے بارے میں فرمایا:
 اسے اعمش نے ابوصالح سے سُنا ہے اور اس میں تدلیس نہیں کی اور ابوسعید (الحذری رُخانَفُهُ)
 کی حدیث اس سند کے ساتھ صحیح ہے ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔

( و یکھیے کتاب التوحیدص ۱۹۹ ت ۱۲۰)

معلوم ہو کہ امام ابن خزیمہ بھی اعمش عن ابی صالح کی تدلیس کے قائل تھے۔

• 1) حافظ ابن حبان البستى نے فرمایا: وه مدلس راوى جو ثقه عادل میں ہم ان كى صرف ان

مقالات<sup>©</sup>

روایات سے ہی جمت بکڑتے ہیں جن میں وہ ساع کی تصریح کریں مثلاً سفیان توری ، اعمش اور ابواسحاق وغیر ہم جو کہ زبر دست ثقدا مام تھے...الخ

(الاحسان بترتيب صحح ابن حبان ج اص ٩٠ نيزو كيم ميرى كتاب على مقالات ج اص٢٦٦)

حافظ ابن حبان کے اس قول سے معلوم ہوا کہ وہ صفیان توری اور اعمش کو طبقہ ٹانیہ میں سے نہیں بلکہ طبقہ ٹالشہ میں سے بچھتے تھے۔

11) اعمش عن البی صالح والی ایک روایت کے بارے میں محدث بزارنے کہا: "هدا الحدیث کلامه منکو، ولعل الأعمش أخذه من غیر ثقة فدلسه فصار ظاهر سنده الصحة و لیس للحدیث عندی أصل "اور بی مدیث: اس کا کلام منکر ہے، اور ہوسکتا ہے کہا عمش نے اسے غیر ثقة سے لے کرتد لیس کردی ہوتو ظاہر اُاس کی سند مجے بن گی اور میر نے دو یک اس مدیث کی کوئی اصل نہیں ہے۔ (فخ الباری جمس ۱۲ سمخت ح ۲۵۰۰) میر نے دو یک اس مدیث کی کوئی اصل نہیں ہے۔ (فخ الباری جمس ۱۲ سمخت ح ۲۵۰۰) حافظ ابن جحر نے اعمش سے ابوصالح کی روایت ندکورہ میں ساع کی تصریح ثابت کردی لیکن حافظ ابن ایک مردی کی رضا مندی کی دلیل ہے۔

۱۱ ) حافظ ابن الجوزى نے اعمش عن الى صالح والى ايك روايت كے بارے ميں قرمايا:
"هذا حديث لا يصحب " " بيرحديث سيح نہيں ہے ... (العلل المتنابيہ جاس ٢٣٥ ٥٣٥ ٥٣٥)
" ) عمش عن الى صالح والى ايك روايت كے بارے ميں امام على بن المدينى نے فرمايا:
اس بارے ميں ابوصالح عن الى جريرہ والى حديث تابت نہيں ہے اور ابوصالح عن عائشہ والى حديث تابت نہيں ہے اور ابوصالح عن عائشہ والى حديث تابت نہيں ہے اور ابوصالح عن عائشہ والى حديث تابت نہيں ہے اور ابوصالح عن عائشہ والى حديث تابت نہيں ہے اور ابوصالح عن عائشہ والى حديث تابت نہيں ہے۔ (الجامع للترندى: ٢٥٠٥ وسندہ سيح )

تنبیہ: ابوصالم عن عائشہ والی حدیث نہ کورحسن لذاتہ ہونے کی وجہ سے سیجے ہے۔ یہ تیرہ (۱۳) اقوال تو اعمش عن ابی صالح کے بارے میں تھے۔

15) اعمش نے ابراہیم تحقی ہے ایک روایت عن کے ساتھ بیان کی جس کے بارے میں امام عبدالرحمٰن بن مہدی نے فرمایا: " هذا من ضعیف حدیث الأعمش '' بیاعمش کی ضعیف حدیثوں میں سے ہے۔ (کتاب العلل لا مام احمام ۱۳۱۳ ت ۲۸۳۵ وسندہ میج)

اگركوئى كے كداس ميں وجد صعف انقطاع ہے توعرض ہے كہ پھر يد كہنا جا ہے تھا:

" هذا من ضعيف حديث إبراهيم النجعي"

للبذا دجه ُضعف کوانقطاع بنانا غلط ہے اور صحیح یہ ہے کہ اس میں اعمش کے ساع کی تصریح نہیں لہذاا ہے اُن کی عن سے بیان کردہ ضعیف روایات میں شار کیا گیا ہے۔

اعمش عن ابراہیم انتعی والی ایک روایت کے بارے میں سفیان ( توری ) نے فرمایا:

اعمش نے (نماز میں ) ہننے کے بارے میں ابراہیم والی حدیث نہیں سنی ۔

( كتاب العلل للا مام احمة المراحمة عند ١٥٠١، وسنده صحح ، تقدمة الجرح والتعديل ص٢٧ وسنده صحح )

10) اعمش عن الى واكل والى ايك روايت كے بارے ميں امام احد بن صبل في فرمايا:

نها المشيم نے اعمش سے سُنا ہے اور نہ اعمش نے اسے ابو واکل سے سُنا ہے۔

(كتاب العلل ٢٥٢/٢ تـ ٢١٥٥)

17) اعمش عن الى واكل والى ايك روايت كے بارے ميں ابوزر عدالرازى فرمايا:

" الأعمش ربما دلس" أعمش بعض اوقات تدليس كرتے تھے

(علل الحديث لا بن ابي حاتم ار١٩٦٥)

جہور محدثین کے ان اقوال ہے معلوم ہوا کہ حافظ ذہبی کا اعمش کے بارے میں

میزان الاعتدال میں ندکورہ قاعدہ غلط اور مردود ہے۔

اعمش عن ابی صالح والی ایک روایت کے بارے میں محمد عباس رضوی بریلوی نے لکھا ہے: ''اس روایت میں ایک رادی امام اعمش ہیں جو کہ اگر چہ بہت بڑے امام ہیں کیکن مدلس ہیں اور مدلس راوی جبعن: ہے روایت کرے تواس کی روایت بالا تفاق مردود ہوگی۔''

(والله آب زنده بين ص ٣٥١)

خلاصة التحقيق: صحيح بخارى وصحيح مسلم كے علاوہ سليمان الأمش كى برمعنعن روايت، چاہےوہ ابوصالح ، ابراہیم مخعی یا ابووائل سے ہو یا کسی بھی رادی سے ہو، اگر ساع کی تصریح یا معترمتا بعت ومعتر شامرنه بوتوضعيف بوتى ب-وما علينا إلا البلاغ (١/١/اكت ٢٠٠٩ء)

## امام سفیان توری کی تدلیس اور طبقهٔ ثانیه؟

[ میضمون اصل میں فیصل خان بریلوی کی کتاب:'' رنع یدین کے موضوع پر ... بورالعینین کامحققان تجزیی'' کے جواب میں لکھا گیا ہے۔]

الحمد لله ربّ العالمين والصّالوة والسّلام على رسوله الأمين ، أما بعد:

حافظ ابن حجر العسقلانی رحمه الله نے امام سفیان بن سعید الثوری رحمه الله کو مرسین کے طبقه مان در کیا ہے۔ (دیکھی طبقات الدنسین:۲/۵۱۱ اللح المبین ص۳۹)

حافظ ابن حجر کی میر تحقیق کی لحاظ سے غلط ہے، جس کی فی الحال تمیں (۳۰) دلیلیں اور حوالے پیش خدمت میں:

امام ابوحنیفہ نے عاصم عن ابی رزین عن ابن عباس کی سند سے ایک حدیث بیان کی کہ مرتدہ کو تل نہیں کیا جائے گا۔ ویکھئے سنن وارقطنی (۱۲۰۲۳ ۲۰۱۳ ) الکامل لا بن عدی مرتدہ کو تل نہیں کیا جائے گا۔ ویکھئے سنن وارقطنی (۱۲۷۲ ) الکامل لا بن عدی (۲۰۲۷ ) اسنن الکبری للجہتی (۲۰۲۷ ) کتاب الام للشافعی (۲۱۷۷ ) اور مصنف ابن الی شیبہ (۱۲٬۷۲۷ ) وغیرہ

ا مام یجیٰ بن معین رحمہ اللہ نے فر مایا: ابو حنیفہ پر اس کی بیان کردہ ایک حدیث کی وجہ سے (سفیان ) توری نکتہ چینی کرتے تھے جسے ابو حنیفہ کے علاوہ کسی نے بھی عاصم عن الی رزین (کی سند ) سے بیان نہیں کیا۔ (سنن دارتطنی ۲۰۰٫ ۳۳۲۰ دسندہ کیے)

ا مام عبدالرحمٰن بن مہدی نے فر مایا: میں نے سفیان ( نوری) سے مرتدہ کے بارے میں عاصم کی حدیث کا پوچھا تو انھوں نے فر مایا: بیروایت ثقہ سے نہیں ہے۔

(الانتقاءلا بن عبدالبرص ۱۴۸، دسنده صحح)

یہ وہی حدیث ہے جیے خود سفیان توری نے ''عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس'' کی سند سے بیان کیا تو اُن کے شاگر دامام ابوعاصم (الضحاک بن مخلد النبیل) نے کہا: ہم بیہ سیجھتے ہیں کہ سفیان توری نے اس حدیث میں ابو صنیفہ سے تدلیس کی ہے لہذا میں نے دونوں سندیں کھودی ہیں۔ (سنن دار تطنی سر ۲۰۱۰ صهر ۲۰۱۳ سندہ صحیح)

اس سے معلوم ہوا کہ امام سفیان تو ری اپنے نز دیک غیر ثقد (ضعیف)راوی سے بھی تدلیس کرتے تھے۔ حافظ ذہبی نے لکھا ہے: وہ (سفیان توری) ضعیف راویوں سے تدلیس کرتے تھے۔ الخ (میزان الاعتدال ۱۲۹۶، نیز دیکھئے سراعلام النبلاء کا ۲۲۴،۲۲۲)

اصولِ حدیث کا ایک مشہور قاعدہ ہے کہ جورادی ضعیف رادیوں سے تدلیس کرے تو اُس کی عن والی روایت ضعیف ہوتی ہے۔ حافظ ذہبی نے لکھاہے:

" ثم إن كان المدلّس عن شيخه ذا تدليس عن الثقات فلا بأس، و إن كان ذا تدليس عن الثقات فلا بأس، و إن كان ذا تدليس عن الضعفاء فمر دود " پراپاستاذ ي ليس كرن والاا اگر ثقه راويول ي تدليس كرن و (اس كى روايت ميس) كوئى حرج تبيس ب اورا گرضعف راويول ي تدليس كرن و (اس كى روايت) مردود ب

(الموتظه في علم مصطلح الحديث للذبي ص ٢٥، مع شرحه كفاية الحفظه ص ١٩٩)

ابو بكر العير في (محمد بن عبدالله البغد ادى الشافعي متوفى ١٣٥٠ في ١ تني كتاب الدلائل مين كها: "كل من ظهر تدليسه عن غير الشقات لم يقبل خبره حتى يقول :حدث في أو سمعت "بروة خض جس كى، غير تقدراويول سے تدليس ظاہر بوجائے تو اس كى حديث قبول نہيں كى جاتى إلا بيكه وہ حدثنى ياسمعت كم ليمنى ساع كى تصريح كرے دائلة للوركشي كى جاتى إلا بيكه وہ حدثنى ياسمعت كم العين ساع كى تصريح كرے دائلة للوركشي من ١٨٢١٨١٨)

اُصولِ حدیث کے اس قاعدے سے صاف ثابت ہے کہ اہام سفیان توری (اپنے طرزِعمل کی دجہ سے )طبقۂ ٹانیہ کے نہیں بلکہ طبقۂ ثالثہ کے مدلس تھے۔

۲) امام علی بن عبدالله المدین فے فرمایا: لوگ سفیان (توری) کی حدیث میں یکی القطان کوئتاج ہیں، کیونکہ وہ مصرح بالسماع روایات بیان کرتے تھے۔

(الكفاليلخطيب ١٤٣٥ وسنده صحح علمي مقالات ج اص٢٦٨)

اس قول سے دوباتیں ثابت ہوتی ہیں:

اول: سفیان توری سے بیخی بن سعیدالقطان کی روایت سفیان کے ساع پرمحمول ہوتی ہے۔ دوم: امام ابن المدینی امام سفیان توری کو طبقهٔ اولیٰ یا ثانیہ میں سے نہیں سبجھتے تھے، ورنہ یجیٰ القطان کی روایت کامختاج ہونا کیا ہے؟!

۳) امام یحیٰ بن سعیدالقطان نے فرمایا: میں نے سفیان (ثوری) سے صرف وہی پھے کھا سے مرف وہی پھے کھا سے مرف وہی ہے کھا کھا ہے۔ جس میں انھوں نے حدثی اور حدثنا کہا ، سوائے دوحدیثوں کے۔

( كتاب العلل ومعرفة الرجال للا مام احمد ار ۱۵۰ ت ۱۱۳۰ وسنده صحح ، دوسر انسخدج اص ۲۳۲ رقم ۳۱۸) اوروه دوحدیثیس درج ذیل بین:

"سفيان عن سماك عن عكرمة و مغيرة عن إبراهيم ﴿ و ان كأن من قوم عدولكم ﴾ قالا: هو الرجل يسلم في دار الحرب فيقتل فليس فيه دية فيه كفارة " ( آب العلل ١٣٥٣)

یعن عکرمہ اور ابراہیم مختی کے دوآ خارجنھیں اوپر ذکر کردیا گیا ہے، ان کے علادہ کی القطان کی سفیان توری سے ہرروایت ساع پرمحمول ہے۔ یکی القطان کے قول سے خابت ہوا کہ وہ سفیان توری کو طبقۂ خانیہ نے ہیں سجھتے تھے در نہ حدیثیں نہ لکھنے کا کیا فائدہ؟

عافظ ابن حبان البستی نے فرمایا: وہ مدلس رادی جوثقہ عادل ہیں، ہم اُن کی صرف ان
مرویات سے ہی جست پکڑتے ہیں جن میں وہ ساخ کی تصریح کریں ۔ مثلاً سفیان توری،
اعمش اور ابواسحاق وغیر ہم جو کہ زبر دست ثقدا مام تھے… الخ

(الاحسان بترتیب میح این حبان ار ۹۰ دوسر انسخد ار ۱۹۱۱ ، تیسر انسخد: ایک جلد والاس ۳۳ بلمی مقالات جاس ۲۹۷) معلوم ہوا کہ حافظ ابن حبان سفیان توری اور اعمش کوطبقهٔ ثانیه میں سے نہیں بلکہ طبقهٔ ثالثه میں سے مجھتے تھے۔

حافظ ابن حبان نے مزید فرمایا: وہ ثقدراوی جواپی احادیث میں تدلیس کرتے تھے مثلاً قمادہ، کی بن ابی کشیر، اعمش، ابواسحاق، ابن جرتے، ابن اسحاق، ثوری اور مشیم بعض اوقات اپنے

مقالاتْ®

جس شخ سے احادیث سی تھیں، وہ روایت بطور تدلیس بیان کردیتے جے انھوں نے ضعیف ونا قابلِ ججت لوگوں سے سُنا تھا، البذاجب تک مدلس اگر چد تقہ بی ہو، بینہ کہے: حدثنی یا سب عیت (حدیث) سے جت پکڑنا سب عیت (حدیث) سے جت پکڑنا جائز نہیں ہے۔ (الجر دھین جاس ۲۲ ملی مقالات جاس ۲۲۷)

اس گوائی سے دوباتیں ظاہر ہیں:

اول: حافظ ابن حبان سفیان توری وغیره مذکورین کی وه روایات جمت نہیں سبجھتے تھے، جن میں ساع کی تصریح نہ ہو۔

دوم: حافظ ابن حبان کے نزدیک سفیان توری وغیرہ ندکورین بالاضعیف راویوں سے بھی بعض اوقات تدلیس کرتے تھے۔

ا حاکم نیشا پوری نے مرسین کے پہلے طبقے کا ذکر کیا، جو ثقدراو یوں سے تدلیس کرتے تھے، پھرانھوں نے دوسری جنس (طبقۂ ثالثہ ).
 کا ذکر کیا جومجہول راو یوں سے تدلیس کرتے تھے۔ (دیکھے معرفة علوم الحدیث ۱۰۵٬۱۰۳٬۱۰۳)

حاکم نیشا پوری نے امام سفیان بن سعیدالتوری کو مدسین کی تیسری تسم میں ذکر کر کے بتایا کہ وہ مجہول راو یوں سے روایت کرتے تھے۔ (معرفة علوم الحدیث ۲۰ انقرہ:۲۵۳) اس عبارت کو حافظ العلائی نے درج ذیل الفاظ میں بیان کیا ہے:

" والشالث: من يدلس عن أقوام مجهولين لا يدرى من هم كسفيان الشوري... " اورتيس وه جوجول نامعلوم لوگول سي تدليس كرتے تھے، جيسے سفيان تورى... (جامع الحصيل في ادكام الرايل ص ٩٩)

یے عرض کر دیا گیا ہے کہ ضعیف راویوں سے تدلیس کرنے والے کی معنعن روایت مردود ہوتی ہے۔

تنعبیہ: صحیحین میں مدسین کی تمام روایات ساع یا متابعات وشوامد برمحمول ہونے کی وجہ صحیح میں۔والممدللہ 7) فقره نمبرامیں امام ابوعاصم النبیل کا قول گزر چکاہے، جس سے بین ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنے استاذ امام سفیان توری کو طبقۂ اولی یا ثانیہ میں سے نہیں سمجھتے تھے، ورند اُن کی معنعن روایت کوساع رمجمول کرتے۔

♦) امام سفیان وری نے اپنے استاذقیس بن سلم الجد لی الکوفی سے ایک مدیث بیان کی ،
 جس کے بارے بیں امام ابوحاتم الرازی نے فرمایا: 'ولا أظن الشوری سمعه من قیس، أداه مدلسًا ''میں نہیں ہے تا کہ وری نے اسے قیس سے منا ہے ، میں اسے مرتس (لعنی تدلیس شدہ) سجھتا ہوں۔ (طل الحدیث ۲۵۳۲ ۲۵۳۲)

معلوم ہوا کہ ام ابوحاتم الرازی امام سفیان توری کوطبقهٔ ثانیہ میں سے نہیں بلکہ طبقهٔ ثالثہ میں سے سیجھتے تھے۔

♦) طبقہ ثالثہ کے مشہور مدلس امام مشیم بن بشیر الواسطی سے امام عبد اللہ بن المبارک نے کہا: آپ کیوں تدلیس کرتے ہیں، حالانکہ آپ نے (بہت کچھ) بنا بھی ہے؟ تو انھوں نے کہا: دوبوے (بھی) تدلیس کرتے ہے یعنی اعمش اور (سفیان) ثوری۔

(العلل الكبيرللتر ندى ٢ م ٩٦ ٦ وسنده صحح ، التمهيد ار ٢٥ على مقالات ار ٢٥ )

امام ابن المبارک نے مشیم پر کوئی رونہیں کیا کہ یہ دونوں توطبقہ ٹانیہ کے مدلس ہیں اور آپ طبقہ ٹالٹہ کے مدلس ہیں بلکہ اُن کا خاموش رہنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انھوں نے بہشیم کی طرح سفیان توری اور اعمش کا مدلس ہوناتسلیم کرلیا تھا۔ دوسرے الفاظ میں وہ سفیان توری اور اعمش کو بھی طبقہ ٹالٹہ میں سے بچھتے تھے ورنہ شیم کار دضر ور کرتے۔ میں وہ سفیان توری اور اعمش کو بھی طبقہ ٹالٹہ میں سے کمدلس تھے اور یہ بھی ٹابت ہے کہ وہ سفیان توری اور اعمش کو اپنی طرح مدلس بچھتے تھے لہٰذا ٹابت ہوگیا کہ سفیان توری اور اعمش مفیان توری اور اعمش دونوں ہشیم کے نزد میک طبقہ اولی یاطبقہ ٹانیہ کے مدلس نہیں تھے۔

• 1) امام يعقوب بن شيبر ممالله فرمايا: " فأما من دلس عن غير ثقة و عمن لم يسمع هو منه فقد جاوز حد التدليس الذي رخص فيه من رخص من

العلماء . "پس اگرغیر تقد سے تدلیس کرے یا اُس سے جس سے اُس نے نہیں سُنا تو اُس نے تدلیس کی حدکو پار (عبور ) کرلیا جس کے بارے میں (بعض ) علاء نے رخصت دی ہے۔ (الکفایہ للخطیب س۲۲،۳۲۱ وسندہ صححی الکت للور شمی ۱۸۸۵)

امام یعقوب بن شیبر کے اس قول سے دوبا تیں ثابت ہوتی ہیں:

اول: ضعیف رادیوں سے تدلیس کرنے والے کی غیر مصرح بالسماع روایت مردود ہے۔ دوم: مرسل اور منقطع روایت مردود ہے۔

چونکہ سفیان توری کاضعیف راویوں سے تدلیس کرنا ثابت ہے لہذااس قول کی روشن میں بھی اُن کی معتمن روایت مردود ہے۔

11) علامہ نووی شافعی نے سفیان توری کے بارے میں کہا:

"منها ان سفیان رحمه الله تعالی من المدلسین وقال فی الروایة الأولی عن علقمة والمدلس لا یحتج بعنعنته بالإتفاق إلا ان ثبت سماعه من طریق آخسر... "اوران میں سے بیفا ئدہ جی ہے کہ سفیان (ثوری) رحمه الله مدلسین میں سے تصاور انھوں نے پہلی روایت میں عن علقمة کہااور مدلس کی عن والی روایت بالاتفاق جمت نہیں ہوتی إلا بیک دوسری سند میں ساع کی تصریح تابت ہوجائے۔ (شرح صحح مسلم دری نیخ حاص ۱۵۸۲ الله بیک دوسری سند میں ساع کی تصریح تابت ہوجائے۔ (شرح صحح مسلم دری نیخ حاص ۱۵۸۲ باب جواز العملوات کلما بوضوء واحد)

معلوم ہوا کہ علامہ نووی حافظ ابن حجر کی طبقاتی تقسیم کوتسلیم نہیں کرتے تھے بلکہ سفیان توری کو طبقۂ ثالثہ کا مدلس سجھتے تھے جن کی عن والی روایت ضعیف ہوتی ہے الابیہ کہ ساع کی تصریح یا معتبر متابعت ثابت ہو۔

۱۲) عینی حنی نے کہا: اور سفیان ( توری) ماسین میں سے تھے اور مدلس کی عن والی روایت جمت نہیں ہوتی الاید کہ اس کی تصریح ساع دوسری سندسے ثابت ہوجائے۔

(عدة القاري ٣٧ اا انورالعينين طبع جديد ص ٣٦ ا، ما بنامه الحديث حضرو: ٢٢ ص ٣٤)

١٣) ابن الركماني حنى في الكروايت يرجرح كرت موع كها:

'' فیه ثلاث علل :الثوري مدلس و قد عنعن ... ''اس میں تین علتیں (وجه ضعف)
میں: توری مدلس میں اور انھوں نے بیروایت عن سے بیان کی ہے... (الجو ہرائتی ج۸ص۲۲)
معلوم ہوا کہ ابن التر کمانی کے نزدیک سفیان توری طبقهٔ خالشہ کے مدلس تھے اور اُن کا
عنعنہ علت قاد حد ہے۔

**١٤)** كرماني حنفي نے شرح صحيح بخاري ميں كہا:

بے شک سفیان ( توری ) مدسین میں سے ہیں اور مدلس کی عن والی روایت جمت نہیں ہوتی اللہ یک دوسری سند سے ساع کی تصریح ثابت ہوجائے .... ( شرح الکر مائی جسم ۲۲ تحت ۲۱۳)

10) قسطلانی شافعی نے کہا: سفیان ( توری ) مدلس ہیں اور مدلس کا عنعنہ قابلِ ججت نہیں ہوتا اِلا یہ کہ اس کے ساع کی تصریح ثابت ہوجائے۔

(ارشادالساری شرح صحیح ابخاری ج اص ۲۸ مؤورالعینین طبع جدیدص ۱۳۳۱)

11) حافظ ذہبی کا بیاصول فقرہ نمبرا میں گزر چکا ہے کہ ضعیف راویوں سے تدلیس کرنے دالے کی معنعن روایت مردود ہوتی ہے لہذا ثابت ہوا کہ حافظ ذہبی کے نزد کیسفیان توری کی عن دالی روایت مردود ہوتی ہے اور بیر کہ وہ طبقۂ ثالثہ کے مدس تھے۔

19 امام یجی بن معین نے سفیان وری کو تدلیس کرنے والے (مدلس) قرار دیا۔
دیکھئے کتاب الجرح والتعدیل (۲۲۵/۲ وسندہ صحح ) اور الکفایة (ص ۲۱۱ وسندہ صحح )
امام یجی بن معین سے مدلس کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا اس کی روایت جمت ہوتی ہے یا
جب وہ حدثنا واخبرنا کہ تو ؟ انھوں نے جواب دیا: ' لا یکون حجة فیما دلس ''
وہ جس (روایت) میں تدلیس کرے (یعنی عن سے روایت کرے تو) وہ جمت نہیں
ہوتی ۔ الخ (الکفایة لنظیب ص ۲۲ وسندہ صحح )

♦ 1) حافظ ابن الصلاح الشهر زورى الشافعى نے سفیان تورى ، سفیان بن عیدینه ، اعمش ، قاده اور ہشیم بن بشیر کو مدسین میں ذکر کیا پھریہ فیصلہ کیا کہ مدلس کی غیر مصرح بالسماع روایت قابل قبول نہیں ہے۔

د كيهيئه مقدمة ابن الصلاح (علوم الحديث ص٩٩ مع القبيد والابينياح للعراقي،نوع:١٢)

19) حافظ ابن کثیر نے ابن الصلاح کے قاعد ہُندگورہ کو برقر اررکھا اور عبارت ندکورہ کو
 اختصار کے ساتھ نقل کیا۔ دیکھیے اختصار علوم الحدیث (معتقلق الالبانی ج اص ۱۷)

۲) حافظ ابن الملقن نے بھی ابن الصلاح کی عبارت ندکورہ کو قتل کیا اور کو کی جرح نہیں کی۔ دیکھنے المقنع فی علوم الحدیث (ارے ۱۵۸ء ۱۵۸)

۱۷) موجوده دور کے مشہور عالم اور ذہمی عصر علامہ شخ عبدالرحن بن یجی المعلمی الیمانی الیمانی الیمانی الیمانی الیمانی الیمانی رحمہ اللہ نے ترک رفع یدین والی روایت (عدن عساصہ بسن کے لیسب عدن عبدالرحمان بن الأسود عن علقمة عن عبدالله بن مسعود رضی الله عنه) کومعلول قرار دیتے ہوئے کہلی علت یہ بیان کی کہ نفیان ( توری ) تدلیس کرتے تھاور کسی سند میں اُن کے سام کی تصریح نہیں ہے۔

د يکھئے انتكىل بمانی تانىب الكوثرى من الاباطىل (ج٢ص٢٠)

تنبیہ: علامہ یمانی رحمہ اللہ کی اس بات کا جواب آج تک کوئی نہیں دے سکا۔نہ کسی نے اس حدیث میں سفیان توری کے ساع کی تصریح ٹابت کی اور نہ معتبر متابعت پیش کی ہے۔ یہ لوگ جتنا بھی زور لگالیں ترک ِ رفع یدین والی روایت عن سے ہی ہے۔

یادرہے کہ اس سلسلے میں کتاب العلل للد ارقطنی کا حوالہ بے سند ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔

۲۲) موجوده دور کے آیک مشہور عالم شخ عبدالعزیز بن عبدالله بن بازر حمدالله نے سفیان توری رحمہ الله نے سفیان توری رحمہ الله کو مدلس قرار دیا اور غیر صحیحین میں اُن کی معنعن روایت کو معلول قرار دیا۔ دیکھئے کتاب: احکام دمسائل (تصنیف حافظ عبدالهنان نوریوری جاص ۲۴۵)

ان دلائل وعبارات کے بعد آل تقلید ( آلِ دیو بندو آلِ بریلوی ) کے بعض حوالے پیش خدمت ہیں :

۳۳) سرفراز خان صفدر دیوبندی کرمنگی نے ایک روایت پرسفیان ثوری کی تدلیس کی وجہ

مقالات <sup>®</sup>

ہے جرح کی ہے۔ دیکھنے خزائن اسنن (۲۸۷)

۲۶) محمد شریف کوٹلوی بریلوی نے سفیان توری کی ایک روایت پر جرح کرتے ہوئے کہا:
 "اور سفیان کی روایت میں تدلیس کا شبہ ہے۔" (نقه الفقیہ ص۱۳۳)

۲۵) ماسٹراملین اوکاڑوی دیوبندی نے ایک روایت پرسفیان توری کی تدلیس کی وجہ سے ج

جرح کی۔و کیھئے مجموعہ رسائل (طبع قدیم سراسس) اور تجلیات صفدر (۵ر۰ ۲۵)

۲۶) محمد عباس رضوی بریلوی نے لکھا ہے: ''لیعنی سفیان مدلس ہے اور بیروایت انہوں نے عاصم بن کلیب سے عن کے ساتھ کی ہے اور اصول محدثین کے تحت مدلس کا عنعنہ غیر مقبول ہے جبیبا کہ آ گے انشاء اللہ بیان ہوگا۔'' (مناظرے ی مناظرے ۲۳۹)

معلوم ہوا کہ رضوی وغیرہ کے نزدیک سفیان اوری طبقهٔ ثالثہ کے مالس تھے۔

۲۷) شیر محمر مماتی دیوبندی نے سفیان اوری کی ایک روایت کے بارے میں اکھاہے:

"اوريهال بهي سفيان تورى ماس عنعنه سے روايت كرتا ہے" (آينة تسكين العدور ١٥٠)

سرفرازصفدر پردد کرتے ہوئے شیر محد مذکورنے کہا:

'' مولنا صاحب خود ہی ازراہ کرم انصاف فرمائیں کہ جب زہری ایسے مدلس کی معنعن روایت کیو کر گئیں کہ جب زہری ایسے مدلس کی معنعن روایت کیو کر سے ہوسکتی ہے جب کہ سفیان توری بھی یہاں عنعنہ سے روایت کررہے ہیں۔'' (آئیز تسکین الصدور س٠٠)

معلوم ہوا کہ شیر محمد مماتی کے نز دیک سفیان توری اور امام زہری دونوں طبقۂ ثالثہ کے مدلس تھے۔

۲۸ نیموی تقلیدی نے سفیان توری کی بیان کردہ آمین والی حدیث پر بیجر ت کی کہ توری بعض او قات تدلیس کرتے تھے اور انھوں نے اسے من سے بیان کیا ہے۔

د كيهيئة ثارالسنن كاحاشيه (ص١٩٣ تحت ح٣٨٣)

۳۹) محمر تقی عثانی دیوبندی نے سفیان توری پر شعبہ کی روایت کوتر جیح دیتے ہوئے کہا: "سفیان تورگ اپنی جلالت ِقدر کے باوجود بھی بھی تدلیس بھی کرتے ہیں..." (درس ترفری جاس ۵۲۱)

• ٣) حسین احمد مدنی ٹانڈوی دیوبندی کانگر کی نے آمین والی روایت کے بارے میں کہا:''اورسفیان تدلیس کرتا ہے۔''الخ (تقریر ترندی اردوص ۱۹۹۱ تیب: محموعبدالقادر قامی دیوبندی) اس طرح کے اور بھی بہت سے حوالے ہیں مثلاً:

احدرضا خان ہر بلوی نے شریک بن عبداللہ القاضی (طبقہ ٹانیہ ۲۰۵۷) کے بارے میں (بطورِ رضامندی) لکھا کہ:

'' تہذیب التہذیب میں کہا کہ عبدالحق اشبیلی نے فر مایا: وہ تدلیس کیا کرتا تھا۔ اور ابن القطان نے فر مایا: وہ تدلیس میں مشہورتھا'' ( قادی رضویے ۲۳۹ ص ۲۳۹)

معلوم ہوا کہ احدرضا خان کے نزویک طبقات کی تقسیم سیح نہیں ہے۔

تنبید: محدثین کرام کامشہور قاعدہ ہے کہ سیحین میں مدسین کاعنعند (عن عن کہنا) ساع رجمول ہے۔

اس پرردکرتے ہوئے احمدرضا خان نے کہا:'' میخض اندھی تقلید ہے اگر چہ ہم حسنِ ظن کے منکر نہیں تا ہم تخمین (اٹکل پیچو سے پھھ کہنا) بالکل صاف بیان کرنے کی طرح نہیں ہوسکتا۔'' (نآدی رضویہ ۲۳۹ ص ۲۳۹)

عرض ہے کہ بیا ندھی تقلیداور تخیین نہیں بلکہ اُمت کے سیحین کوتلقی بالقبول کی وجہ سے جلیل القدرعلماء نے بیقاعدہ بیان کیاہے کہ سیحیین میں مدسین کاعنعنہ ساع (یا متابعات) پر محمول سے سے سیمول سے س

تفصیل کے لئے دیکھئےروایاتالمدلسین فی سیحالبخاری (تصنیف:ڈاکٹرعواد سین الخلف) اورروایات المدلسین فی سیح مسلم (تصنیف:عواد سین الخلف)

بددونو ن ضخیم کتابیں دارالبشائر الاسلامیہ بیروت لبنان سے شائع ہوئی ہیں۔

ان دلائل ندکورہ اور آلی تفلید کے حوالوں سے ثابت ہوا کہ حافظ ابن حجر العسقلانی کا امام سفیان توری کو مدلسین کے طبقۂ ثانیہ میں ذکر کرنا غلط ہے اور صیح صرف بیہ ہے کہ وہ

مقالا**ٺ**®

(سفیان توری رحمہاللہ )طبقۂ ٹالٹہ کے مدلس تھے،جن کی عن والی روایت ،غیر صحیحین میں عدم ساع اورمعتبرمتابعت کے بغیرضعیف ہوتی ہے۔

جنبہیہ: ہماری اس بحث سے قطعاً یہ کشید نہ کیا جائے کہ ہم طبقۂ ٹالشہ کے علاوہ مدلسین کے عن والی روایات کو جمت سجھتے ہیں بلکہ ندکورہ دلائل سے ان لوگوں کی غلط نہی دور کرنامقصود ہے جو امام سفیان تو ری رحمہ اللہ کو طبقۂ ٹانیہ کا مدلس کہہ کر اُن کی عن والی روایات کو سجے قرار وینے پرمصر ہیں۔ مزید دلائل اور تو شیح آئندہ صفحات پر ملاحظ فر مائیں۔

### حافظا بن حجر كي طبقاتي تقسيم

بعض لوگ حافظ ابن حجر العسقلانی کی طبقات المدنسین کی طبقاتی تقتیم پر بصند ہیں۔ اُن کی خدمت میں عرض ہے کہ حافظ ابن حجر نے سفیان تو ری اور سفیان بن عیبینہ دونوں کو ایک بی طبقہ (طبقۂ ثانیہ ) میں او پرینچے ذکر کیا ہے۔

رسول الله مَثَالِيَّيْلِم نِهِ مَايا: عَن مسجدول كے علاوہ اعتكاف نہيں ہوتا: مسجدِ حرام ،مسجد النبی مَثَالَّیْنِم اورمسجد اقصیٰ: ببیت المقدس۔ (ديکھئےشرح مشکل الآٹارللطیادی ۱۰۱۰ح ۲۷۱، اسن الکبریٰ للبہتی ۱۹۲۷، سیراعلام النبلا مللذہبی ۱۵/۱۸وقال الذہبی: ''صحح خریب عال'! جمم الاساعیل:۳۲۲)

سفیان بن عیبنہ سے اسے تمن راو یوں جمود بن آ دم المروزی، ہشام بن عمار اور محمد بن الفرج نے روایت کیا ہے اور بیسب صدوق (سیچ رادی) تھے۔

جامع بن الی راشد ثقه فاصل تھے۔ (دیکھئے تقریب استہدیب:۸۸۷ءموئ رجال السة ) ابودائل شقیق بن سلمہ ثقہ تھے۔ (دیکھئے تقریب استہدیب:۲۸۱۷ءموئن رجال السة وئن الحضر مین ) بیرودایت سفیان بن عیدنہ کی تدلیس (عن ) کی وجہ سے ضعیف ہے۔ جولوگ سفیان بن عیینہ کے عنعنہ کو سی سی جے ہیں یا حافظ ابن جر کے طبقۂ ٹانیہ میں ندکورین کی معنعن روایات کی جیت کے قائل ہیں، انھیں چاہئے کہ وہ تمین مساجد ندکورہ کے علاوہ ہر مسجد میں اعتکاف جائز ہونے کا انکار کر دیں۔ دیدہ باید!

## شيخ البانى اورطبقاتى تقتيم

شخ محمہ ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ کا تدلیس کے بارے میں عجیب وغریب موقف تھا۔ وہ سفیان توری اور اعمش وغیر ہما کی معتمن روایات کو سیجھتے تھے، جبکہ حسن بصری (طبقۂ ٹانیے عندابن جر ۴/۲۰) کی معتمن روایات کو ضعیف قر اردیتے تھے۔

مثلاً د یکھئے ارواء الغلیل (۲۸۸ر ۵۰۵)

بلکہ شیخ البانی نے ابو قلابہ ( عبداللہ بن زید الجرمی/طبقۂ اولی عند ابن حجر ۱۸۱۵) کی معتعن حدیث پر ہاتھ صاف کرلیا۔البانی نے کہا:

"إسناده ضعيف لعنعنة أبي قلابة وهو مذكور بالتدليس ... "

اس کی سندابوقلابہ کے عنعنہ کی وجہ سے ضعیف ہے اور وہ (ابوقلابہ) تدلیس کے ساتھ ندکور ہے ... (عاشیہ مجمی این فزیمہ جسم ۲۹۸ تحت ح۲۰۴۳)

حافظ ابن تجرنے حسن بن ذکوان ( ۴ سرم ) قیادہ (۳/۹۲) اور محمد بن مجلان (۳/۸۹) وغیر ہم کو طبقهٔ ثالثه میں ذکر کیا ہے جبکہ شیخ البانی ان لوگوں کی احادیث معتند کوحس یا صحح کہنے سے ذرائجی نہیں تھکتے تھے۔ دیکھئے تھے الی داود (۱۳۳۱ح۸، سن ابی داود تحقیق الالبانی:۱۱، رولیة الحن بن ذکوان) الصحیحة (۲۰۲/۲ ح ۱۷۴۷، رولیة قادہ) اور الصحیحہ (۳ راست ۲۰۱۱، رولیة ابن مجلان)

افتن بن ذکوان) المحیحة (۲۰۴۰ تر ۲۰۴۰ مردایة قاده) اورا تحید (۱۰۳۰ تر ۱۱۱۰ دولیة ابن مجلان)
معلوم ہوا کہ البانی صاحب کسی طبقاتی تقسیم مدسین کے قائل نہیں تھے بلکہ وہ اپنی
مرضی کے بعض مدسین کی معنون روایات کو میچ اور مرضی کے خلاف بعض مدسین (یا ابریاء من
التدلیس) کی معنون روایات کو ضعیف قرار دیتے تھے۔اس سلسلے میں اُن کا کوئی اصول یا
قاعدہ نہیں تھا لہٰذا تدلیس کے مسئلے میں اُن کی تحقیقات سے استدلال غلط و مردود ہے۔

مولا نا عبدالرحمٰن مبار کپوری رحمه الله( اہل حدیث) نے ابراہیم مخعی ( طبقهٔ ثانیه

7/10) کی عن والی روایت پر جرح کی اور کہا: اس کی سند میں ابر اہیم نحفی مدلس ہیں ، حافظ (ابن حجر) نے انھیں طبقات المدلسین میں سفیان تو رک کے طبقے میں ذکر کیا ہے اور انھوں نے اسے اسود سے من کے ساتھ روایت کیا ہے لہذا نیموی کے نزدیک بیا ترکس طرح صحیح ہو سکتا ہے؟ (ابکارالمین ص۱۲۵ متر تنا ، دور انٹی تقیق ابن عبد انعظیم ۲۳۳۷)

اس سے معلوم ہوا کہ اہلِ حدیث علاء کے بزد میک بھی پیطبقاتی تقسیم قطعی اور ضروری نہیں ہے بلکہ دلائل کے ساتھ اس سے اختلاف کیا جاسکتا ہے۔

### آلِ تقليدا ورطبقاتي تقسيم

عینی، کر مانی بقسطلانی اور نووی وغیر ہم کے حوالے گزر چکے ہیں کہ وہ حافظ ابن جرکے طبقہ خانیہ کے ملائد افارت ہوا کہ بیلوگ طبقہ خانیہ کے مدلسین کی معنعن روایات پر بھی جرح کرتے تھے لہٰذا ثابت ہوا کہ بیلوگ حافظ ابن جمر العسقلانی کی طبقاتی تقسیم کے قائل نہیں تھے، ورندایسا بھی نہ کرتے۔

نیموی تقلیدی نے سعید بن ابی عروبہ (طبقہ ٹانیہ ۴۷۵) کو کثیر التدلیس قر اردے کر کہا کہ اس نے بیردوایت عن سے بیان کی ہے۔ (دیکھے آٹار السنن کا عاشیص ۱۸۹ تحت ۲۵۰۵) سرفراز خان صفدر تقلیدی دیو بندی کڑمنگی نے ابو قلابہ (طبقہ اولی ۱۵۱۵) کوغضب کا مدلس قر اردے کراُن کی معنعن روایت پر جرح کی ہے۔

د يكھئے احسن الكلام (طبع دوم ج ٢ص ١١١، دومر انسخه ج ٢ص ١٢٧)

محمد شریف کوٹلوی بریلوی ،عباس رضوی بریلوی اور امین اوکاڑوی دیوبندی وغیرہم کے حوالےاس مضمون میں گز رچکے ہیں۔

ٹابت ہوا کہ آل تقلید بھی پہ طبقاتی تقلیم صحیح تشلیم نہیں کرتے۔ پہ علیحدہ بات ہے کہ جب فائدہ اور مرضی ہوتو بعض لوگ طبقات المدلسین کے طبقات سے استدلال بھی کر لیتے ہیں اورا گرمرضی کے خلاف ہوتو ان طبقات کو پس پیشت پھینک دیتے ہیں۔

فا کرہ: امام شافعی نے بیاصول سمجھایا ہے کہ جو شخص صرف ایک دفعہ بھی تدلیس کرے تو اس کی وہ روایت مقبول نہیں ہوتی جس میں ساع کی تصریح نہ ہو۔(دیکھئے الرسالہ ۲۸۰،۳۷۹) مَقَالاتْ ® 319

باقی ائمہ ُ ثلاثہ (مالک ، احمد اور ابو حنیفہ ) ہے اس اصول کے خلاف کی بھی گابت نہیں ہے لہذا جولوگ ائمہ اربعہ اور چار مذاہب کے ہی برحق ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں ،غور کریں کہ تدلیس کے مسئلے میں ائمہ اربعہ کو چھوڑ کروہ کس راستے پر جارہے ہیں؟!

#### بعض شبہات کے جوابات

امام سفیان توری کی تدلیس کے سلسلے میں بعض الناس بعض اعتراضات اور شبہات بھی چیش کرتے رہتے ہیں، ان کے مسکت اور دندان شکن جوابات درج ذیل ہیں:

ا: اگر کوئی کیے کہ'' آپ حافظ ابن حجر وغیرہ کی طبقات المدلسین کی طبقاتی تقسیم سے متفق نہیں ہیں، جیسا کہ آپ نے ماہنامہ الحدیث: ۱۳۳ (ص۵۵) وغیرہ میں لکھا ہے اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ سفیان توری اور اعمش کو طبقہ ٹانیے میں ذکر کرنا غلط ہے اور شخیج ہیے کہ بیدونوں طبقہ ٹالثہ کے مدلسین میں سے تھے۔کیا بیاضطراب نہیں ہے''؟

اس کا جواب میہ ہے کہ ہمارے نز دیک ،جن راویوں پر تدلیس کا الزام ہے ، اُن کے صرف دو طبقے ہیں :

طبقة اولى: وه جن پرتدلیس کالزام باطل ہے اور تحقیق سے ثابت ہو چکاہے کہ وہ مدلس نہیں تھے مثلاً امام ابوقلا بداورامام بخاری وغیر ہما۔ ایسے رادیوں کی معنوں روایت تھے ہوتی ہے۔ ا طبقه کانید: وه جن پرتدلیس کا الزام صحیح ہے اور اُن کا تدلیس کرنا ثابت ہے مثلاً قادہ، سفیان ثوری، اعمش اور ابن جربج وغیر ہم۔

ایسے راویوں کی ہر معنعن روایت (صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے علاوہ دوسری کتابوں میں ) عدمِ متابعت اور عدمِ شواہد کی صورت میں ضعیف ہوتی ہے، چاہے آئھیں حافظ ابن حجر وغیرہ کے طبقۂ اولی میں ذکر کیا گیا ہویاطبقۂ ٹائیدییں۔

یہ تو ہوئی ہماری اصل تحقیق اور دوسری طرف جب میں نے سی رادی مثلًا امام سفیان توری اور اعمش وغیر ہما کو طبقهٔ ثالثہ میں ذکر کیا ہے تو بیصراحت اُن لوگوں کے لئے بطورِ الزام کی گئی ہے جومر قبط بقاتی تقسیم پر کلیتا لفتین رکھتے ہیں، بلکه اس تقسیم کا اندھادھند دفاع بھی کرتے ہیں۔ دوسر لے فظول میں اس صراحت کا بیہ مقصد ہے کہ اگر آپ مر قبط بقاتی تقسیم کوقط می اور بقینی سجھتے ہیں تو پھر سُن لیں! کہ بیراوی طبقۂ اُولی یا ثانیہ میں ہے ہیں اور یہی رائج ہے لہذا بیاضطراب نہیں بلکہ ایک ہی بات ہے جے دو عبارتوں میں بیان کردیا گیا ہے۔

۲: اگرکوئی کیے کہ آپ نے کی سال پہلے خود ایک دفعہ سفیان توری کو طبقه ٔ ثانیہ میں لکھ دیا
 ۳: ادریکھے کتاب: جرابوں پرمسے ص ۴ میں آپ کا خطانو شتہ ۱۳۰۸/۸۱ھ)

تواس کا جواب بیہ ہے کہ کافی عرصہ پہلے میں بیاعلان بھی شائع کرا چکا ہوں کہ ''میری بیہ بات غلط ہے، میں اس سے رجوع کرتا ہوں للہذا اسے منسوخ و کالعدم سمجھا جائے ....'' (باہنامہ شہادت اسلام آباد مطبوعہ اپریل ۲۰۰۳ء، جزرفع الیدین ۲۱۳)

لبندامنسوخ اور رجوع شده بات كاعتراض باطل هے ـ نیز دیکھئے ماہنامہ الحدیث: ۳۲ ص ۲۸ (واللفظ له)

 اگرگوئی کے کہ'' آپ نے صرف حاکم نیشا پوری پراعتاد کر کے سفیان توری کو طبقہ ' ثالثہ میں ذکر کیا ہے۔''

تواس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات غلط ہے ، بلکہ میں نے متعدد دلائل ( مثلاً ضعیف راویوں سے تدلیس کرنے ) کی رُوسے سفیان توری کو طبقہ 'ٹالشہ میں ذکر کیا ہے اوران میں سے بیں سے زیادہ دلائل توائی مضمون میں موجود ہیں ، جوآپ کے ہاتھوں میں ہے۔

اسی طرح حافظ ابن حبان ، عینی حنی اور ابن التر کمانی حنی وغیر ہم کے نزد کے سفیان توری طبقہ 'ٹالشہ میں سے تھے ، جیسا کہ اس مضمون میں باحوالہ ٹابت کر دیا گیا ہے۔

تنبیہ: اگر کسی محدث کا کوئی تول بطور تا ئید چیش کیا جائے تو بعض چالاک تیم کے لوگ اُس محدث کے دوسرے اقوال چیش کر کے یہ پرو پیگنڈ اشر دع کر دیتے ہیں کہ آپ ان اقوال کو کیوں نہیں مانے ؟

مقالات ® عالات الله على الله

عرض ہے کہ رسول اللہ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَا مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا مُنْ اللهُ مَنْ الللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا مُنْ اللهُ

۴٪ اگرکوئی کیے کہ حاکم وغیرہ نے سفیان توری کی بہت می روایتوں کو تیج قرار دیا ہے۔ مثلاً دیکھئے ایک شخص کی کتاب: رفع یدین کے موضوع پر ... نورالعینین کامحققانہ تجزیہ''

(ص ۱۳٬۲۱۱)

تواس کا جواب یہ ہے کہ بیھیجے مقررشدہ قاعدے سے اور اُصولِ حدیث کے خلاف ہونے کی وجہ سے غلط یا تساہل ہے۔

یادر ہے کہ حاکم وغیرہ پرمتسائل ہونے کا بھی الزام ہے۔مثلًا دیکھئے حافظ ذہبی کا رسالہ:ذکو من یعتمد قولہ فی الجوح والتعدیل اور دیگرکتب

۵: اگر کوئی کے کہ آپ نے امام شافعی رحمہ اللہ پر تدلیس کے مسئلے میں اعتماد کیا ہے ،
 حالا نکہ ان کا قول جمہور کے خلاف ہے۔!

توجواباعرض ہے کہ امام شافعی کار فیصلہ کہ دلس کی معنعن روایت ضعیف اور غیر مقبول ہوتی ہے ، جمہور کے خلاف نہیں بلکہ جمہور محدثین کے موافق ہے جس پر ہمارا میضمون بھی گواہ ہے جس میں بیش سے زیادہ حوالے صرف سفیان ٹوری کے بارے میں بیش کر دیئے گئے ہیں اور اُصول حدیث کی کتابیں بھی اس کی مؤید ہیں ،علائے تحقیق وتخ ہے اور اختلافی مسائل پر لکھنے والوں کی تحریروں سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے۔

۲: اگر کوئی کے کہ امام شافعی نے خود اپنی کتابوں میں مدلسین مثلاً سفیان بن عیدیہ اور سفیان ٹوری سے مععن روایتیں لی ہیں۔

اس کا جواب سے ہے کہ مجر دروایت لینا یا بیان کرناتھیے نہیں ہوتی لہذا جو شخص اسے تھیج

سمجھ بیٹاہے تو وہ اپنی اصلاح کرلے۔

بطورِ فائدہ عرض ہے کہ سفیان بن عیدنہ سے امام شافعی کی تمام روایات ساع پرمحمول ہیں۔ دیکھئے النکت للزرکشی (ص ۱۸۹) اور الفتح المہین (ص۳۲)

سفیان توری سے امام شافعی کی معنعن روایات کا بیمطلب ہر گرنہیں کہ امام شافعی ان روایات کو سیحے سیحے سے ہمارامطالبہ ہیہ ہے کہ کتاب الام وغیرہ سے امام شافعی کہ وہ روایت معنعن ہے اور امام مع مکمل سند ومتن پیش کریں، جس میں سفیان توری کا تفر دہے، روایت معنعن ہے اور امام شافعی نے اسے سندہ صحیح یا سندہ حسن فر مایا ہے۔ آگر ایسانہیں تو پھر بیاعتر اض باطل ہے۔ گرایسانہیں تو پھر بیاعتر اض باطل ہے۔ کار ایسانہیں تو پھر بیاعتر اض باطل ہے۔ کار ایسانہیں تو پھر بیاعتر اض باطل ہے۔ کار ایسانہیں تو پھر بیاعتر اض باطل ہے۔ اگر ایسانہیں تو پھر بیاعتی موجود میں مشاؤ صحیح بخاری مسلم می جملے این خزیرہ می این حبان ، سنن الی داود ، سنن تر ذری ، مسند اجمداور مسندانی یعلیٰ وغیرہ۔

تواس کا جواب سے کہ کتب صدیث کے تین طبقات ہیں:

اول: صحیح بخاری اور صحیح مسلم

ان دونوں کتابوں کواُمت کی تلقی بالقبول حاصل ہے لہٰذاان دو کتابوں میں ماسین کی روایات ساع، متابعات اورشوا ہرمعترہ کی دجہ سے سیح ہیں۔

دوم بصيح اين خزيمه اورضيح ابن حبان وغيرها

ان کتابوں کو تلقی بالقبول حاصل نہیں لہذاان نے ساتھ اختلاف کیا جاسکتا ہے مشلا سی ابن خزیمہ بیس سینے پر ہاتھ بائد ھنے والی روایت صرف سفیان توری کے عن کی وجہ سے ضعیف ہے اور مول بن اساعیل پر جمہور حمد ثین بشمول امام یجی بن معین کی تو ثیق کے بعد اعتراض مردود ہے۔ دیکھے میر امضمون: اثبات التعدیل فی توثیق مؤمل بن اساعیل (علمی مقالات جاس سے اس سے ۲۷ میں اساعیل (علمی مقالات جاس سے ۱۳۷۱)

سوم: سنن ابی داود بسنن تریزی،مسندا بی یعلیٰ اورمسنداحمد وغیره ح

ان کتابوں کے مصنفین نے اپنی کتابوں کے بارے میں صحیح ہونے کا دعویٰ نہیں کیا

مقالاتْ ® 323

لبنداان کتابوں میں مجر دروایت کی بنا پریہ کہنا غلط ہے کہ صاحب کتاب نے اس روایت کو سیح قرار دیا ہے۔

ایک شخص نے ان کتابوں میں ہے بعض روایات کی تخ تئے کر کے بیدوی ٹی کر دیا ہے کہ بیروایتیں ان کے نز دیک صحیح میں ، حالانکہ بیدوی ٹالکل جھوٹ ہے۔

اٹھی کتابوں میں اہلِ حدیث کی متدل بہت میں روایات موجود ہیں ، تو کیا وہ مخص بیہ تشکیم کرتا ہے کہ میتمام روایتیں ان کتابوں کے مصنفین کے نز دیک صحیح ہیں؟

۸: بعض الناس نے امام شافعی اور جمہور محدثین کے خلاف بیقاعدہ بنایا ہے کہ اگر رادی کثیر الند لیس ہوتو اس کی کثیر الند لیس ہوتو اس کی روایت ضعف ہوگی اور اگر قلیل الند لیس ہوتو اس کی روایت ضحیح ہوگی۔

عرض ہے کہ بیہ قاعدہ غلط ہے، جبیبا کہ اس مضمون کے بیس سے زیادہ حوالوں سے ثابت ہے۔

امام ابن المدینی کا قول که لوگ سفیان توری کی روایتوں میں یکی بن سعید القطان کے مختاج ہوتا مختاج ہوتا مختاج ہوتا کی داختے ورنہ لوگوں کامختاج ہوتا کیسا ہے؟ غالبًا یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب کے عالم مسفر بن غرم اللہ الد مینی نے لکھا ہے: "و تدلیسه کشیر" اور سفیان توری کی تدلیس بہت زیادہ ہے۔

(التدليس في الحديث من ٢٦٦)

تنبید: مسفر مذکور کا اہلِ حدیث یا غیر مقلد ہونا صراحناً ثابت نہیں ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ اُن کا کیا مسلک ہے؟

ابوزرعدابن العراق نے کہا:''مشہور بالتدلیس ''لینی سفیان توری تدلیس کے ساتھ مشہور ہیں۔ (کتاب الدلسین:۲۱)

تواس کا جواب یہ ہے کہ حافظ العلائی نے زہری (۲۰۱۷) حمید الطّویل (۱۵/۲) اور شیم بن بشیر (۱۱۱۷) کوبھی اسی طبقۂ ٹانیہ میں توری کے ساتھ ذکر کیا ہے، حالانکہ ان سب کو حافظ ابن تجر نے طبقۂ ثالثہ میں ذکر کیا ہے۔ امام واقطنی رحمہ اللّه سے ابن جریح کی تدلیس (معنعن روایت) کے بارے میں بوچھا گیا تو انھوں نے فرمایا:

"نتجنب تدلیسه فإنه و حش التدلیس، لا یدلس إلا فیما سمعه من محسر و ح ... "ان کی تدلیس (عن والی روایت) سے اجتناب کرنا (لیمی تختی ہے بچنا) چاہئے کیونکہ اُن کی تدلیس وحشت ناک ہے، وہ صرف مجروح سے ہی تدلیس کرتے تھے... (حوالات الحاکم للدار تطنی ۲۲۵)

ا مام احمد بن صالح المصر ی نے فر مایا کہ اگر ابن جرتئے ساع کی تصریح نہ کریں تو اُس (روایت) کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ (تاریخ عثان بن سعیدالداری:۱۰)

مشیم بن بشرکے بارے میں ابن سعد نے کہا: ' ... و ما لم یقل فیه أخبونا فلیس بشی ' 'جس میں وہ ساع کی تصریح نہ کریں تو وہ کچھ چیز نہیں ہے۔ (طبقات ابن سعد ۲۱۳۷) معلوم ہوا کہ جس طرح ابن جریح اور شیم کوطبقهٔ ثانیه میں ذکر کرنا غلط ہے، اُسی طرح سفیان ثوری ، سفیان بن عیمینداور اعمش کو بھی طبقهٔ ثانیه میں ذکر کرنا غلط ہے۔

اگرکوئی کے کہ ایک شخص نے آپ کی کتاب: نور العینین کے رد میں ایک کتاب:
 محققانہ تجزیات کے کہ ایک شخص نے آپ کی کتاب: نور العینین کے رد میں ایک کتاب:

تواس کا جواب ہے ہے کہ اس کتاب میں صاحب کتاب نے ترک ِ رفع یدین والی روایت میں سفیان توری کے ساع کی تصریح پیش نہیں کی اور نہ معتبر متابعت ثابت کی ہے۔ اس کتاب میں سفیان توری کی تدلیس (معنعن روایت) کا دفاع کرنے کی ناکام کوشش کی گئے ہے، جو کہ ہمارے اس تحقیقی مضمون کی روسے باطل ہے۔

اس شخف نے حدیث کی کتابوں میں سے سفیان توری کی بہت معنعن مردیات پیش کرکے بیتا تا دینے کی کوشش کی ہے کہ محدثین کرام سفیان توری کی معنعن روایات کو ججت

سجھتے تھے، حالانکہ بیتا ثر باطل ہے اور اس طرح کی مرویات کتبِ احادیث سے ہرمدلس راوی کی پیش کی جاسمتی ہیں، جنھیں نہ بریلوی حضرات تسلیم کرتے ، نہ دیو بندی اور نہ حنی حضرات تسلیم کرتے ہیں۔ ایسا طریقۂ کاربھی اختیار نہیں کرنا چاہئے ، جس کی وجہ سے تمام مدلسین کی تمام معنعن روایات صحیح قرار دی جائیں اور علم تدلیس فضول ہوجائے۔

ایک شخص نے امام داقطنی کی کتاب العلل ( ۱۵/۱۵ /۱۵ رقم ۱۸۰۴) سے ابو بکر النہ شلی اور عبداللہ بن ادر لیس کی متابعات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، حالانکہ بیہ حوالہ بالکل بے سند ہونے کی وجہ سے مردود ہے اور دنیا کی کئی کتاب میں صحیح یا حسن لذات سند کے ساتھ ابو بکر انہ شلی یا عبداللہ بن ادر لیس کی روایت ِ فدکورہ میں لفظی یا معنوی (مفہوناً) متابعت ثابت نہیں ہے۔

بعض الناس نے لکھاہے:

''امام دا قطنی میشانید نے''حدث به النوری عنه ''کافظ لکھے۔جسسے امام سفیان توری میشانیہ سے صیغہ تحدیث ثابت ہوتے ہیں...' (محققانہ تجویر ۱۹۲۰)

ياستدلال دووجه عردود ب:

ا: امام دار قطنی کی پیدائش سے بہت عرصہ پہلے امام سفیان توری فوت ہو گئے تھے لہذا میہ قول بے سندہے۔

۲: حدث به النوري عنه كامطلب يه به كرورى نه اس سے مديث بيان كى به البندااس سے ماع كہاں سے خابت ہوگيا؟ اس ميں ساع كى تصريح بى نہيں ليكن بعض الناس خابت كرنے كى كوشش كرر به بيں \_ بحان الله!
 ثابت كرنے كى كوشش كرر به بيں \_ بيان الله!

ا کیٹ خف نے امام سفیان توری کی معنعن حدیث کے دس (۱۰) شواہد بنانے کی کوشش کی ہے جن میں نمبراسے نمبر و تک سب موتوف و مقطوع روایات اور ضعیف و مردود ہیں۔ابراہیم نخعی مدلس تھ لہٰذاسید نااین مسعود راتی تھے کے ختی مدلس تھ لہٰذاسید نااین مسعود راتی تھے کے ایک جماعت (مجہولین ) سے ہی سنا ہو۔ اُن کی ہرروایت مردود ہے، چاہے انھوں نے ایک جماعت (مجہولین ) سے ہی سنا ہو۔ عبدالرزاق ، حماد بن الی سلیمان ، ابن عیدند ، سفیان توری ادر ابرا بیم تخفی سب مدلس سخے البندا أن کی مصعف روایات مردود کے تھم میں بیں ۔ آخری روایت میں مجمد بین جابر جمہور محد ثین کے نزد کیے ضعیف تھا۔ حماد ادر ابرا جیم دونوں مدلس سخے ادر روایت معتفی ہے۔ مختصر سے کہ بیسب شواہر مردود بیں ادر بات سفیان توری کی تدلیس میں ہی تھندی ہوئی ہے۔ مختصر سے کہ بیسب شواہر مردود بیں ادر بات سفیان توری کی تدلیس میں ہی تھوٹ ہوئی ہے۔ اب آخر میں صاحب محققان ترجز میر (فیصل خان بریلوی) کے پانچ جھوٹ باحوالہ اور ردیثی خدمت ہیں:

ا: سیدناعبدالله بن مسعود دلی تین کی طرف منسوب روایت ندکوره کے بارے میں اس شخص نے طوادی حقی کی کتاب شرح معانی الآثار (۱۲۲۸) سے تعیی نقل کی (محققانہ تجزیہ سے ۱۲۲۳) مالانکہ طحادی پرجھوٹ ہے۔
 ۲: روایت ندکورہ کے بارے میں اس شخص نے حافظ ابن تجرکی کتاب الدرایہ (۱۲۰۵) سے نقل کیا: ''قصیح'' (محققانہ تجریم ۱۲۳)

یہ کالاجھوٹ ہے۔

۳: روایت ندکوره کے بارے میں اس شخص نے مولا ناعطاء اللہ صنیف رحمہ اللہ کی تعلیقات سلفیہ (۱۲۳) سفق کیا: (محتیح "(محققان تجزیم ۱۲۵))

مولانا عطاء الله نے اس حدیث کوقطعاً صحیح نہیں کہا بلکہ ابوالحسن سندھی کا حاشیہ نقل کرکے میں کا حرف لکھ دیا ہے ( ویکھئے تعلیقا ت سلفیہ س ۱۲۳، حاشیہ م) لہندا عبارت بذکورہ میں صاحب تجزیہ نے مولانا عطاء اللہ حنیف بھو جیانی رحمہ اللہ پر جھوٹ بولا ہے۔

٣: صاحب محققان تجزيين كها:

'' کہ امام شافعی میں کیا بعد والا قول بھی یہی ہے کہ ان دونوں حضرات سے (حضرت علی مرات میں اللہ علی مورت علی مرات نظر میں معدور رہائٹیز اور حضرت عبد اللہ بن مسعود رہائٹیز کر کرفع یدین ثابت ہے۔' (محققانہ تجزیہ سے۔)

یہ بالکل کالاجھوٹ ہے۔

۵: صاحب تجزیه نے کہا: ''زبیرعلیز کی صاحب امام بزار مینید پرجرح کرتے ہیں اور ان

كى توثيق كے قائل نہيں ہيں ۔ للبداان كا قول كيے پيش كر سكتے ہيں۔ " (محققانة تجزير ١١٥)

بیجھوٹ ہے کیونکہ میرے نزدیک امام بزار ثقة تخطی اور صدوق حسن الحدیث ہیں اور

متعددمقامات پرمیں نے ان کی بیان کردہ احادیث کوسیح قرار دیا ہے۔

مثلاً و تکھیے علمی مقالات (ج اص۱۱۲)

ما ہنامہ الحدیث: ۲۳ میں بھی آخر میں خطیب بغدادی اور ابوعوانہ وغیر ہماہے محدث بزار کا

تقه دصدوق ہونانقل کیا گیاہے۔ (دیکھیے س۰۰)

ان کےعلاوہ اس شخص کے اور بھی بہت سے جھوٹ ہیں مثلاً منداحمہ میں مجر دروایت کی دجہ سے امام احمد بن منبل ہے'' انتج بہ' نقل کرنا ، وغیرہ۔

د میصی محققانه تجزیه (ص۱۲۲)

ال شخص كى جهالتين بھى بہت زيادہ ہيں \_مثلاً:

"حدث به الثورى عنه "كوساع يرمحول كرنار (تجزير ١٩٢٠)

اور پیکہنا کہ' ویسے بھی ثم لا یعود کے بغیر بھی احناف کا دعویٰ ثابت ہوتا ہے۔' (تجزیم ۱۱۹)

حالا نکہ اس ضعیف روایت میں 'نہم لا یعود''اوراس کے مفہوم کی زیادت باطل ثابت ہوجائے تو ہر بلویوں دیو بندیوں کا دعویٰ اور اس کی بنیاد ہی ختم ہو جاتی ہے، ساری

عمارت دهر ام ہے گر جاتی ہے ادر' بھٹ' بیٹھ جاتا ہے۔

خلاصة التحقیق: ہمارے اس مدل اور تحقیقی مضمون میں ثابت کردیا گیا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رفی نائی کی طرف منسوب ترک رفع یدین والی روایت میں سفیان توری مدلس ہیں

جوطبقۂ ثالثہ کے مدلس ہیںلہٰ داان کی بیمعنعن روایت ضعیف ومردود ہے۔ ۔

دنیا کی کسی کتاب میں روایت ندکورہ میں امام سفیان تو ری کے ساع کی تصریح موجود نہیں اور نہ کوئی معتبر متابعت کہیں موجود ہے۔

ابل ایمان کو چاہئے کہ ضد وعناد کو چھوڑ کرحق کو شلیم کریں اور اس میں دونوں جہانوں کی کامیا بی ہے۔و ما علینا إلا البلاغ (۲۱/مقبر ۲۰۰۹ء، ۲۱/رمضان ۱۳۳۰ھ)

### امام عبدالعزيز بن محمد الدراور دى المدنى رحمه الله اورجمهوركي توثيق

امام ابوجم عبد العزیز بن محمد بن عبید الدراوروی المدنی رحمہ الله (متوفی ۱۸۷ه) کے بارے میں محدثین کرام کا جرح و تعدیل میں اختلاف ہے۔ اس اختلاف کو فیصلہ کن طور پر حل کرنے کے لئے سب سے پہلے امام عبد العزیز الدراوردی کی توثیق و تعدیل کے حوالے پیش خدمت ہیں:

1) اساء الرجال کے مشہور امام کی بن معین رحمہ اللہ سے بوچھا گیا: آپ کے نزدیک سلیمان بن بلال زیادہ محبوب ہیں یا در اور دی؟ تو انھوں نے فرمایا: "سلیمان و کلا هما ثقة "سلیمان (زیادہ محبوب ہیں) اور دونوں ثقتہ ہیں۔ (تاریخ عثان بن سعید الداری: ۲۸۹) امام ابو بکر بن ابی خیثمہ کی روایت ہے کہ (امام) ابن معین نے فرمایا:

'' اللدر اور دي صالح، ليس به بأس '' (کتاب الجرح والتعديل ٣٩٦/٥ وسنده هي ) امام يجي بن معين نے کہا: ميں جس کو ليس به بأس کهول تو وه ثقه (موتا) ہے۔ (الكفاليك ظيب م٢٢ وسنده هي ،تاريخ ابن الي فيشه م ٥٩١٥ ح ١٣٢٣، وسنده هي )

امام ابوالحسن العجلى رحمه الله نے کہا: " (مدنى ) ثقة " (تاريخ العجلى: ١٠١٦)

۳) امام ما لک اور در اور دی کیشاگر دم صعب بن عبدالله بن مصعب بن ثابت بن الزبیر القرشی الاسدی الزبیر کی در حمدالله (متوفی ۲۳۱ه) نے کہا: "مالك بن أنسس يوثق الله راور دي "مالك بن أنس در اور دى كوثقد كہتے تھے۔

(كتاب الجرح والتعديل ٥٩٥/٩ وسنده صحيح)

اساءالرجال کے دوسرے شہورا مام علی بن المدین نے فرمایا:

" هو عندنا ثقة ثبت" وهمار يزويك تقة ثبت (اعلى درج ك تقه)ين-

(سوالات محمد بن عثمان بن الى شيبه الصدوق: ١٦٠)

امام بخاری نے (میرے علم کے مطابق) عبدالعزیز الدراوردی سے سیح بخاری میں چودہ (۱۳)روایتیں لی ہیں یامتابعات میں ذکر کیا ہے:

1.000,007 LALON, 6 V 6 LO 00, V 6 LO 000, V 6 LO 00

فا کدہ: امام بخاری نے امام حماد بن سلم سے سیح بخاری میں استشہاد کیا ہے، اس کا ذکر کرتے ہوئے محمد بن طاہر المقدی (متوفی ٤٠٥ه) نے کہا: "بل استشہد بسه فی مواضع لیبین أنه ثقة "بلکه انھوں (بخاری) نے کی مقامات براس کے ساتھ استشہاد کیا تاکہ یہ بیان کردیں کہوہ ثقہ ہیں۔ (شروط الائمة السة ص ۱۸، یاس))

دوسرے دلائل کو مینظرر کھتے ہوئے معلوم ہوا کہ امام بخاری جس راوی کی روایت سیح بخاری میں لائمیں ، اور اُس پر اُن کی جرح ثابت نہ ہوتو وہ اُن کے نز دیک ثقہ ہوتا ہے۔ ۲) امام سلم نے (میرے علم کے مطابق) صحیح مسلم میں عبدالعزیز الدراور دی سے ساٹھ (۲۰) روایتیں بیان کی ہیں:

چونکہ امام سلم سے عبدالعزیز الدراور دی پر کوئی جرح ثابت نہیں لہذاوہ امام سلم کے نزدیک ثقہ وصدوق تھے۔ حاکم نے کہا: (امام) مسلم نے عبدالعزیز بن محد کے ساتھ ججت الانث 330

پکڑی (یعنی أن سے بطور جمت روایت لی) ہے۔ (المعدرک ۱۰۵۱ ح ۲۲۸)

٧) امام ترندي نے عبدالعزيز بن محمد کي روايت بيان کرنے کے بعد فرمايا:

"هذا حديث حسن صحيح" (سنن الرندى: ٢٥)

معلوم ہوا کہوہ امام ترندی کے نزدیک ثقہ دصد وق تھے۔

نيز د كيك سنن الترندي (٩٥٨ ... وغيره)

♦) امام ابوعوانه الإسفرائی نے صحیح ابی عوانہ میں عبدالعزیز الدراور دی ہے روایت بیان کی ہے۔ (دیکھئے مندا بی عوانہ جام ۲۵ میں ۱۸)

۹) امام ابن خزیمه نے عبد العزیز بن محمد کی روایت سے محکم ابن خزیمه میں جت بکڑی۔

( د یکھتے ج اص ۱۳۸ ح ۷۷۸ وغیرہ )

• 1) امام ابن الجارود نے اپنی مشہور کتاب المنتقل میں عبدالعزیز بن محمد کی روایت سے استدلال کیا۔ دیکھیے المنتفیٰ (ح۲۰۳)

اشر فعلی تفانوی دیوبندی نے ایک روایت کے بارے میں کہا:

'' و ١٠ رد هـ ذا الـحديث ابن الحارود في المنتقى فهو صحيح عنده فإنه لا يأتي إلا بالصحيح كما صرح به السيوطي في ديباحة حمع الحوامع ''

اس حدیث کوابن الجارود نے متقیٰ میں بیان کیا ہے، پس بدأن کے نز دیک صحیح ہے کیونکہ وہ اس (کتاب) میں صرف صحیح (حدیث) ہی لاتے ہیں جسیا کہ سیوطی نے جمع الجوامع کے دیباچ میں صراحت کی ہے۔ (بوادرالؤادر س۳۵ا، ترجمہ از ناقل)

11) حاكم ني المي مشهور كتاب المستدرك على الصحيحين مي عبدالعزيز بن محدكي روايت كو صحيح الإسناد "كها ـ

و يكيئ المعتد رك (جاص ٢٠٥٥ ح٣٨)، نيز د يكيئ ار١١٩ ح ٢٩٨)

 مقالات ® عالات ® 331

۱۳) الضياء المقدى نے عبدالعزيز بن محمد كى روايت كوالمختاره ميں ذاكر كيا۔ د كيھئے الاحادیث المختارة (جهم ۲۵ س ۲۷ ح ۱۴۲۸)

۱۹ مام ابوحفص عمر بن احمد بن شامین الواعظ رحمه الله (متوفی ۱۸۵ه) نے عبد العزیز بن می کوکتاب الثقات میں ذکر کیا۔ دیکھیے ص۱۲۱، فقرہ: ۹۳۳ میں وکر کیا۔ دیکھیے ص۱۲۲، فقرہ: ۹۳۳ میں دیکھیے میں دیکھیے کا دیکھیے کہ دیکھیے کا دیکھیے کا دیکھیے کا دیکھیے کے دیکھیے کا دیکھیے کا دیکھیے کہ دیکھیے کا دیکھیے کی دیکھیے کی دیکھیے کا دیکھی کا دیکھی کا دیکھیے کا دیکھی کے دیکھی کے دیکھی کا دیکھی کی دیکھی کی دیکھی کے دیکھی کا دیکھی کی دیکھی کا دیکھی کے دیکھی کا دیکھی کے دیکھی کا دیکھی کا دیکھی کا دیکھی کا دیکھی کی دیکھی کا دیکھی کی دیکھی کا دیکھی کیکھی کا دیکھی کا دیکھی کی دیکھی کا دیکھی کا دیکھی کا دیکھی کا دیکھی کا دیکھی کا دیکھی کے دیکھی کا دیکھی کا

10) حافظ ابن حبان نے عبدالعزیز الدراوردی کو کتاب الثقات میں ذکر کیا اور کہا: "و کان یخطی "اوردہ غلطی کرتے تھے۔ (ج کص ۱۱۲)

خود حافظ ابن حبان نے میچ ابن حبان میں عبدالعزیز بن محد فد کورسے بہت می روایتیں بیان کی ہیں۔ مثلاً دیکھیے میچ ابن حبان ج۸اص اے ا

فہرست کے مطابق ۹۳ روایات ہیں ،جن سے ثابت ہوا کہ یہاں ابن حبان کے نزد یک' بینخسطسی " سے مرادعبدالعزیز کاضعیف ہونانہیں ہے،ورنہ وہ ان کی بہت می روایتوں کوضیح قرارنہ دیتے۔

حافظ ابن حبان نے عبدالعزیز فدکورکو کتاب 'مشاهر علماءالامصار' میں ذکر کیا اور کہا: وہ اہل مدینہ کے فقہاءا درسا دات (سر داروں) میں سے تھے۔ (مب۱۳۲ ت ۱۱۲۰)

17) ۔ ابونعیم الاصبهانی نے المستر کے علیٰ صحیح مسلم میں عبدالعزیز بن محمد الدراوردی سے روایت بیان کی ۔ دیکھئے ج اص ۱۵۸ ح ۲۴۰

۱۷) بیبی نے عبدالعزیز الدراوردی کی ایک موقوف روایت کے بارے میں کہا:

" هذا هو الصحيح موقوف "بيموتوفروايت مح برالنن الكبرى ٢٦٢/٥)

٨٤) حافظ ذہبی نے کئی مقامات پر تلخیص المستد رک میں عبدالعزیز رحمہ اللہ کی روایات کو صحیح کہا۔ مثلاً دیکھئے یہی مضمون فقرہ نمبراا

اوركها: " الإمام العالم المحدّث " (يراعلام النياء ٨٠٢٨)

مافظ و بي فرير فرمايا: "حديثه في دواوين الإسلام الستة لكن البخاري روى له مقرونًا بشيخ آخر و بكل حال فحديثه و حديث ابن أبي حازم لا ينحط

عن موتبة الحسن ''أن كى حديث اسلام كى چو(ائهم) كتابول ميس به يكن بخارى نے دوسرے دادى كوملا كران سے دوايت كى ادر ہر حال ميں اُن كى اور ابن الى حازم كى حديث حسن كے درجے نين كرتى۔ (الدلاء ١٩٨٨)

19) ابن عبدالبرنے عبدالعزیز بن محمد الدراوردی کی بیان کردہ ایک صدیث کے بارے میں کہا: '' و هذا حدیث مدنی صحیح ''اور بیصدیث مدنی (اور) صحیح ہے۔

(التهدیت معمن ۳۳۳ (۳۳۳ میں کہ اللہ معمن ۳۳۳ میں کہا۔

۲) امام شعبہ نے عبدالعزیز الدراوردی سے روایت بیان کی۔
 د کیھئے تہذیب الکمال (طبع مؤسسة الرسالہ ج ۴ ص ۵۲۸)

امام شعبہ (عام طور پر) اپنے نزد یک ثقہ سے روایت کرتے تھے۔

د كيهيئه مقدمة تهذيب التهذيب (جاص ۵) اور تواعد في علوم الحديث لظفر احمد التهانوي الديوبندي (اعلاء السنن ج١٩ص ٢١٤)

شعبہ سے دراور دی پر کوئی جرح ٹابت نہیں لہذا تحقیق مذکور سے ٹابت ہوا کہ اُن کے نزدیک دراور دی ثقہ (یاصدوق) تھے۔

۱ مام عبدالرحل بن مهدی نے عبدالعزیز بن محمد سے روایت بیان کی۔
 د کیھیئے تہذیب الکمال (۵۴۸/۴)

عبدالرحمٰن بن مہدی (عام طور پر )اپنے نزدیک صرف ثقہ سے ہی روایت بیان کرتے تھے۔دیکھئے تدریب الرادی (جام کے ۳۱)اوراعلاء اسنن (ج۱۹م۲۱۲)

یہاں عبدالعزیز ندکور پر عبدالرحلٰ بن مہدی کی جرح نہ ہونے کی صورت میں روایت کرنا اُن کی طرف سے توثیق ہے۔

۲۲) حافظ نور الدین آبیثی نے عبدالعزیز بن محد الدراوردی کی سند والی روایت کے بارے میں کہا: "و رجالہ ثقات "اوراس کے رادی تُقدیس ۔ (جمع الزوائدی اس ۲۸) کا فظ ابن الملقن نے عبدالعزیز بن محمد کی ایک روایت کے بارے کہا:

'' و إسنادہ علی شوط الصحیح ، عبدالعزیز من رجال الصحیحین ... '' اوراس کی سند صحیح کی شرط پر ہے،عبدالعز پر صحیحین کے راویوں میں سے ہیں...

(البدرالمنيرج٨٠٠)

**۲٤**) حافظ ابن جرالعسقلانی نے کہا: "صدوق "وہ سےرادی ہیں۔

( نتح الباري جسام ۹۵ تحت ح ۱۲۳۸\_۱۲۳۰)

اوركها: "صدوق ، كان يحدث من كتب غيره فيخطئ ، قال النسائى : حديثه عن عبيدالله العمري منكو "يچراوى بين، وه دوسرول كى كتابول سے حديث بيان كرتے تو غلطى كرتے تھے، أن كى عبيدالله (بن عمر) العمرى سے حديث مكر ہے۔ (تقريب التهذيب: ۱۱۹۹)

تحريرتقريب التهذيب والول في الكهام: "بل: ثقة .. " إلى بلكه وه ثقه إس.

(5790127)

انھوں نے جرح کوعبیداللہ العمری کی روایت مے مخصوص کر کے کہا:

"و باقى حديثه صحيح "اوراس كى باقى حديثير صحيح بين (اينام ٢٥٢)

خود حافظ ابن ججرنے عبدالعزیز بن محمد کی بیان کردہ ایک صدیث کے بارے میں فرمایا:

" هذا حديث صحيح "بيمديث مح بير (نائج الانكارج س ١٠٠)

۱ مام یعقوب بن سفیان الفاری رحمه الله نے عبدالعزیز الدر اور دی کی بیان کردہ

ایک صدیث کو او هذا إسناد جید "اوریسنداچی ب، کهااور فرمایا:

"عبدالعزيز عند أهل المدينة إمام ثقة"

ابل مدينه كے مزو يك عبدالعزيز امام ثقه بيں۔ (كتاب المعرفة والتاريخ جام ٣٣٩)

٣٦) علامنووى فعبدالعزيز بن محمل ايكروايت كود بإسناد جيد "كهار

و كي خلاصة الاحكام (ج اص ٢٠١٣ م ٢٦٢٢ ، دوسر انسخه ج اص ٢٠ م ١٢٨)

۲۷) حافظ المنذ رى نے عبدالعزيز الدراوردي كى ايك صديث (سنن الداقطني اس٣٢)

ح ۱۲۸۸) کے بارے میں کہا: " أخر جه الدار قطني في سننه بإسناد حسن " اے دار قطنی نے سنن میں حسن سندے روایت کیا ہے۔

(مخضرسنن اني داودللمنذري خ اص ١٩٩٩ خ ٨٠٨)

فاكده: روايت كالقيح صاحب تقيح كزديك راويول كي ويْق موتى بــ

د كيهيئ نصب الرابي (ج اص ١٣٩، ج ١٣٥ ) بيان الوجم والايهام لا بن القطان الفاس

(ج٥ص ١٩٥٥ - ٢٥٦ ٢٥٨) تجيل المنقعه (ص ٢٢٨ ترجمة عبدالله بن عبيدالديلي من ٢٣٨

ترجمه عبدالرحمن بن خالد بن جبل العدواني ) اورتهذيب التهذيب (ج٥ص ٩٠٠-١٠٠٠،

دومرانسخدج ۵ص۱۷۲، ترجمة عبدالله بن عتبه بن الب سفيان)

۲۸) حافظ ابن کیرنے عبدالعزیزکی ایک روایت کو 'بسند صحیح ''اور' و هذا استاد علی شوط مسلم ''کہا۔

د کی می تفیراین کثیر (بخفیق عبدالرزاق المهدی ۲۰۲۳ تحت ۲۰۲۲ بسورة النساء آیت: ۴۳) ۲۹) عبدالحق المبیلی نے اپنی کتاب "الاحکام الوسطی" میں عبدالعزیز کی روایت ذکر کی (جام ۳۹۹) اور جرح نہیں کی جوائن کی طرف سے تقییج ہے۔

محمد ناصر الدین الالبانی نے کہا کہ اسے عبد الحق نے ''الاحکام الکبریٰ'' (۱٬۵۴) میں صحیح کہا ہے۔ دیکھتے اصل صفة صلوٰ ۃ النبی مَالَّیْتِیْمُ (ج۲ص ۲۷)

• ۳) امام دار قطنی نے عبدالعزیز بن محمد (الدراوردی) کی بیان کردہ ایک روایت کے بارے میں'' صحیح ''کہا۔ (سنن الدارقطنی ۱۵س۱۳۲۶ ۵۱۰)

ان کے علاوہ توثیق وتعریف کے ادر بھی بہت سے حوالے ہیں مثلاً:

ا: سيوطي

(و يكيئ الحادى للفتاوى جام و ٣٥ عديث مصنف معيد بن منصور ، قال: بسند في غاية الصحة )

T: زرقانی (شرح الموابب عرد ١٠٠٠ بحواله اصل صفة صلاة النبي مَالْيَيْنِ ج ٢ص ٢٠٠)

س: ابن العما والحسلي (شذرات الذب الاسرة الناس وكان فقيهًا صاحب حديث ")

مقالات © 335

٣: امام البوبكر الحميدي (ديكية المعرفة والتاريخ جاص ٢٨٨)

🖈 بوصیری (زوائدسنن ابن ماجیس ۲۵۲ ح ۵۹۸ ، مدیث ابن ماجه: ۲۵۱۵)

ا مام عبدالعزیز الدراوردی کی توثیق کرنے والے علاء کے نام علی التر تیب مع حوالہ نمبر درج ذیل ہیں:

ابن الجارو (۱۰) ابن حبان (۱۵) ابن حجر (۲۳) ابن خزیمه (۹) ابن شامین (۱۲) ابن عبد البر (۱۹) ابن شامین (۱۲) ابن گیر (۲۲) ابن گیر (۲۳) تبه بی (۱۲) ترزی (۷) حاکم (۱۱) دار قطنی (۳۰) ذهبی (۱۸) شعبه (۲۰) الضیاء المقدی (۱۳) عبد الحق الاشبیلی (۲۹) عبد الرحمٰن بن مهدی (۲۱) عجل (۲) علی بن المدین (۲۷) ما لک (۳۷) مسلم (۲) منذری (۲۷) نووی (۲۷) بیشمی (۲۲) یکی بن معین (۱) یعقوب بن سفیان الفارس (۲۵)

ا مام عبدالعزیز بن مجمد الدرادر دی کی توثیق کے بعد (بعض الناس کی تحقیق وتح یف کے مطابق ) جرح کرنے والے علاء کے حوالے درج ذیل ہیں:

ا: حافظ ذہمی نے کہا کہ ابوحاتم الرازی نے کہا: ''لا یت جسب ''اس کے ساتھ جست نہیں پکڑی جاتی۔ (بیزان الاعتدال ۲۳۳۲، دوسرانی ۲۷۱۳۳)

بیحوالہ مجھے باسند سیح امام ابوحاتم ہے نہیں ملا، جبکہ کتاب الجرح والتحدیل میں لکھا ہوا ہے کہ ابوحاتم نے فرمایا:'' محدث '' یعنی وہ محدّث ہیں۔ (جھ ۳۹۱) ظہور احمد نامی ایک ویو بندی نے اس حوالے کے لئے '' الجرح التحدیل ( )'' کا ذکر کیا ہے گر جلد اور صفحے کا کوئی حوالہ نہیں دیا، جواس بات کی دلیل ہے کہ دال میں پھے کالا ہے۔ دیکھئے رکھات تر اوت کا ایک جائزہ (ص ۲۵۰)

۲: امام ساجی نے فرمایا: "کان من أهل الصدق والأمانة إلا أنه کشیر الوهم "
 دوسچائی اور امانت والول میں سے تھے لیکن وہ کثیر الوہم (بہت غلطیال کرنے والے)
 تھے۔ (تہذیب انبذیب ۱۲/۲)

بیر حوالہ بے سند ہے اور ہوسکتا ہے کہ حافظ ابن حجر نے اسے ساجی کی کتاب الضعفاء نے قتل کیا ہو۔ واللہ اعلم

۳: امام احمد بن منبل نے فرمایا: "کتاب اصح من حفظه ... عامة احادیث الدر اور دی عن عبید الله احادیث عبدالله العمری مقلوبة ... عنده عن عبید الله مناکیو "اس کی کتاب اس کے حافظ سے زیادہ مجے ہے...دراوردی کی عبیدالله سے عام روایتی عبدالله العمری کی ہیں جومقلوب ہو (کرائٹ) گئی ہیں...اس کے پاس عبیداللہ ہے مکرروایتیں ہیں۔

(سوالات الى داد د طبع مكتبة العلوم دافكم، المدينة المنو ره ص ٢٢٢،٢٢١ ، فقره: ١٩٨)

اس قول میں جرح کاتعلق دراور دی کی عبیداللہ العری سے روایت ہے ہے۔
منعید: عبداللہ العمری (المکمر)ضعیف راوی تھے لیکن خاص نافع سے اُن کی روایت حسن
ہوتی ہے اور دراور دی کی عبیداللہ العمری سے روایات بھی تحقیق رانج میں حسن ہیں۔
حافظ ذہبی نے کہا: احمد بن خلبل نے کہا: جب وہ حافظے سے حدیث بیان کرے اُسے وہم
ہوتا ہے، وہ کوئی چیز نہیں ہے، اور اگر کتا ہے سے روایت کر بے قواچھا ہے ... اور جب حافظے
سے روایت کر بے قوباطل روایات قال کرتا ہے۔ (میزان الاعتدال ۲۳۵ میں ۱۳۳۲)
ہوتا ہے۔ روایت کر جوالہ بے سند ہونے کی وجہ سے بھی غیر ٹابت اور مردود ہے۔

۳: امام ابوزرعة الرازى نے كہا: "سئى الحفظ فربما حدّث من حفظه الشئى في خطئى " ووتئى الحفظ (خراب حافظے والا) ہے پھر بعض اوقات وہ حافظے سے كوئى چيز بيان كرتا تو أسے لطحى لگ جاتى تھى۔ ( كتاب الجرح والتعديل ٣٩٦٨٥)
 ١٤ ظهورا حمد ديو بندى نامى ايك شخص نے امام عبدالعزيز بن محمد كے بارے يس كہا:
 ١١ مام احمد بن ذبير فرماتے ہيں: ليس بنسبى كه يہ كھيس ہے۔ "

(ركعات تراوت كايك تحقيقي جائزه م ٢٥٠)

عرض ہے کہ بیر بے سنداور بے حوالہ بات ثابت نہ ہونے کی وجہ سے مردود ہے اور

احمد بن زبیرکون ہے؟ اس کا بھی کوئی ا تا پیانہیں ہے۔

۵: امام نسائل في كها: " ليس بالقوي "اوركها:

"ليس به بأس و حديثه عن عبيد الله بن عمر منكر"

وہ القوی نہیں ...اس کے ساتھ کوئی حرج نہیں اور عبید اللہ بن عمر سے اس کی حدیث منکر

ہے۔ (تہذیب التہذیب ۲۵ ص۳۵۳ دوسر انسخد ۲۵ ص۳۱۷، تہذیب الکمال جم ص۵۲۹)

یقول باسند سیح متصل نہیں ملااور دوسرے یہ کہائ قول میں ' کیے ذریعے سے عبدالعزیز بن محمد کی توثیق موجود ہے لہذا ہے جرح تین وجہ سے مردود ہے:

اول: صاحب جرح سے جرح کے ثبوت میں نظر ہے۔

دوم: اس کا تعلق صرف اُن روایات ہے ہے جو دراور دی نے عبیداللہ بن عمر سے بیان کی میں۔

سوم: بيجرح جمهور كي توثيق كے خلاف ہے۔

تنبيه: امام نسائى كى كتاب الضعفاء (٣٩٠٠ تا ٣٩٠٧) ميس عبدالعزيز بن محمد كانام ونشان نهيس ملاء والله اعلم

٢: حافظا بن تجروغيره نے كہا كم محمد بن سعد نے كہا: "وكان شقة كثير الحديث يغلط "اوروه تقد تھے، كثير الحديث تھے، أخيس غلطى كلى تھى \_

(مثلاد يكه تهذيب البنديب ٢٥٢٦)

اس عبارت كاتر جمة ظهوراحد في تحريف كرتے ہوئے درج ذيل الفاظ ميں لكھا ہے: " ميديت قد اور كثير الحديث ہے ليكن روايت حديث ميں غلطياں كرتا ہے۔"

(ركعات ِرَ اوْرُحُ الكِي تَحْقِقْ جا رَزُهُ ص ٢٥٠)

اس ترجے میں'' ویسے تو'' کے الفاظ من گھڑت اور تحریف ہیں۔

کم ظہوراحمدد یو بندی نے کہا: ''امام ابن حبان کتاب الثقات میں اس کوخطا کاربتلاتے

بیں۔'' (رکعاتِ رَادِ تَحَ ایکِ تَحقِقَ جائزہ مِ ۲۵۰)

مِقَالاتْ ® 338

عرض ہے کہ بیالیی جرح نہیں کہ عبدالعزیز کی تمام روایات کوضعیف قرار دیے کرردکر دیا جائے بلکہ حافظ ابن حبان نے عبدالعزیز بن محمد کی نوے (۹۰) سے زائد روایات کو صحیح قرار دیے کریہ ثابت کر دیاہے کہ وہ اُن کے نز دیک سیح الحدیث ہیں۔ دیکھئے تو ثیق محدثین کا حوالہ نمبر ۱۵

ہیں۔ ظہور احمد دیوبندی نے کہا:'' امام سعد بن سعیدٌ فرماتے ہیں : فیہ لین \_ بیروایت حدیث میں کمزور ہے۔'' (رکعات ِترادیؑ ایک تحقیقی جائزہ ص۰ ۲۵ بحوالہ بیزان الاعتدال۲۲۲۲)

عرض ہے کہ میزان کے مذکورہ حوالے میں حافظ ذہبی نے لکھا ہے:

"عبدالعریز بن محمد عن سعد بن سعید - وفیه لین عن آبیه عن عائشة - مرفوعًا: کسر عظم المیت ککسره حیًّا "عبدالعزیز بن محمون (از) سعد بن سعید - اوراس میں کمزوری ہے - ازایت والد (صحح ازعره ہے) ازعائشه - مرفوع ہے: میت کی ہڈی تو ڑنا اس طرح ہے جیسے زندہ کی ہڈی تو ڑنا ۔ (یران الاعتدال ۱۳۲۶) اس روایت میں جو سعد بن سعید ہیں وہ عبدالعزیز الدراوردی کے استاذ تھے اور حافظ ذہبی نے اُن کے بارے میں "وفیه لین " [اوران میں کمزوری ہے ] کہا ہے، نہ کہ سعد بن سعید نے اُن کے بارے میں "وفیه لین " [اوران میں کمزوری ہے ] کہا ہے، نہ کہ سعد بن سعید نے عبدالعزیز برجرح کی ہے۔

اس ایک حوالے ہے ہی صاف ثابت ہوگیا کہ ظہوراحمد ندکور عربی زبان ہے پکا جاہل ہے، جوایک عام عبارت کا سیح ترجمہ بھی نہیں کرسکتا۔عرض ہے کہ اس جہالت کے باوجود اسے کس ڈاکٹرنے کہاہے کہ کتابیں لکھنا شروع کر دو۔!؟

منبیہ: روایت مذکورہ سنن ابن ماجہ (۱۲۱۲) میں بھی موجود ہے اور سعد بن سعید بن قیس الانصاری (مذکور) قولِ رائح میں جمہور کے نزدیک ثقہ دصد وق تھے۔

د کیھئے میری کتاب:علمی مقالات (ج ۲ص ۳۲۳)

بلكية خود حافظ ذبي نے لكھا ہے: ' أجيد الشقات ''وه ثقدراو يول ميں سے أيك

لہٰذاان پرجرح مردود ہےاورا بن ماجہ کی حدیث بلحاظِ سندحسن لذاتہ ہے۔ د کیھئے میری کتاب بشہیل الحاجہ فی تخر تئے وحقیق سنن ابن ماجہ ( قلمی ص۱۱۲) قارئین کرام! شمیں (۱۰۰۹) سے زیادہ علاء کی توثیق کے مقالے میں ظہور احمد دیو بندی نے

قارئینِ کرام! تمیں (۳۰) سے زیادہ علماء کی توثیق کے مقابلے میں ظہور احمد دیو بندی نے کل دس اقوال جرح ( تو ژمروژ کر ) پیش کئے ، جن میں سے تین ٹابت ہی نہیں ہیں الہذاباتی بچے: سات۔ان سات تجریکی اقوال کے بل بوتے پرظہور احمد نے کھاہے:

''عبدالعزیز دراوردی کوجمہور محدثین نے ثقہ اور صدوق نہیں کہا، صرف چند محدثین نے اس کی توثیق کی ہے اس کے بالقابل اکثر ائمہ صدیث نے باقرار غیر مقلدین اس پر سخت اور مضر جرح کی ہے، جیسا کہ بحوالہ گزر چکا ہے۔...'' (رکعاتِ رَاوْتَ ایک تحقیق جائز وس ۲۵۳)

سجان الله! تمیں کے مقابلے میں دی اور پھر بھی جمہور محدثین نے اسے ثقہ وصدوق نہیں کہا؟!

آلِ دیو بندکو چاہیۓ کہاہیے اس ظہور کوعلم الحساب (ریاضی ) پڑھا کیں تا کہ وہ دیں اور تبیں کا فرق سمجھ سکے درنہ...اس طرح بے عزتی ''خراب''ہوتی رہے گی۔ اقت

خلاصة التحقیق: عبدالعزیز بن محمد الدراور دی رحمه الله جمهور کے نز دیک ثقه وصدوق تھے لہذا ان کی بیان کردہ حدیث صحح یاحس لذاتہ ہے اور اُن پرجرح مردود ہے۔

یادر ہے کہ عبیداللہ العمری ہے اُن کی روایت بھی حسن ہے، جبیبا کہ اقوالِ جرح نمبر س کے تحت گزر چکا ہے۔

جہور کی توثیق کے بعد ہرقتم کی جرح مردود ہوتی ہے، چاہاوگ اُسے جرح مفسر کہتے ' پھریں اوری الحفظ ،کثیر الغلط اور تخطی کثیر اوغیرہ الفاظ کے ساتھ پیش کرتے رہیں۔

آلِ دیوبندکے''امام''مرفراز خان صفدرکڑمنگی دیوبندی نے کہا:

'' بایں ہمہ ہم نے توثیق وتضعیف میں جمہور آئمہ جرح وتعدیل اورا کثر آئمہ حدیث کا ساتھ اور دامن نہیں چھوڑا۔'' (احسن الکلام نام ۴۰، دوسرانند جام ۱۱)

عرض ہے کہ یہال بھی جمہور کا دامن نہ چھوڑیں۔ وما علینا إلا اليلاغ (٩/نوبر ٢٠٠٩ء)

الاسفرائني وغيرجم \_رحمهم الله

#### امام مسلم بن الحجاج النيسا بورى رحمه الله

نام ونسب: ابوانحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیری النیسا بوری رحمه الله ولادت: ۲۰۴ه وفات: ۲۵/رجب کی رات ۲۱ ه

اساتذه: امام احد بن طبل اسحاق بن دا بويد ابوضيثمه زمير بن حرب بعبدالله بن عبدالرحل الدارى عبدالله بن عبدالله بن سعيد ، يجل الدارى عبدالله بن سلمه القعلى على بن الجعد ، عمرو بن على الفلاس المصر في مقتيبه بن سعيد ، يجل بن محين ، يجل بن يحل النيسا بورى ، ابو بكر بن ابي شيبه او دا بوزرعه الرازى وغير جم ، حميم الله على نده و المام ترفرى ، ابرا جيم بن محمد بن سفيان المفقيه ، صالح بن محمد البغد ادى ، عبدالرحلن بن ابي حاتم الرازى ، محمد بن اسحاق بن شحد بن اسحاق الشقى السراج اور ابوعوانه بن ابي حاتم الرازى ، محمد بن اسحاق بن خزيمه ، محمد بن اسحاق الشواح اور ابوعوانه

علمى مقام: ابوتم عبدالرطن بن الى حاتم الرازى فرمايا: "وكان ثقة من الحفاظ، لم معرفة بالحديث، سئل أبي عنه فقال: صدوق "وه تفاظ مل سئل أبي عنه فقال: صدوق "وه تفاظ مل سألت أن ك حديث كى معرفت ركعته تقيم مير ب والد (امام ابوحاتم الرازى رحمه الله) سائن ك بارب مين بوچها كيا تو انهول في ممايا: سيج بين ب

(کتاب الجرح والتعدیل ۱۹۲۸، ۱۸۳، ۱۸۳، کاری و ۱۲۷، ۱۲۲، ۱۲۲ وسنده حسن) ابواحمد محمد بن عبد الو ہاب الفراء نے امام مسلم کے بارے میں فر مایا: وہ لوگوں کے علماء اور حفاظ علم میں سے تتھے، میں اُن کے بارے میں خیر ہی جانتا ہوں، آپ نیک تتھے، اللّٰہ آپ پراور ہم پر رحم فرمائے۔ (تاریخ دشق ۲۷۷۱ وسندہ قوی)

امام احمد بن سلمہ بن عبداللہ النیسا بوری نے فرمایا: میں نے دیکھا کہ ابوزر عداور ابوحاتم دونوں صحیح حدیث کی معرفت میں مسلم بن المحاج کواپئے زمانے کے دوسرے اساتذہ پرتر جیج دیتے تتھے۔ (تاریخ دمثق ۲۷/۱۷ دسندہ صحیح) امام اسحاق بن راجوبدنے امام سلم کی طرف د کھے کر فرمایا:

'' مردا کاین ہوذ ''کامل مردہ۔ (تاریُ مُثق ۱۲۸۲۱ وسندہ میں) خطیب بغدادی نے کہا: آپ تفاظ حدیث کے اماموں میں سے ایک تھے...الخ

(تاریخ بغدادج۳اص۱۰۰)

امام ابوعلی النیسا بوری رحمه الله نفر مایا: "ما تحت أدیم السماء أصح من كتاب مسلم "آسان ك نیچ (میر نزدیک) مسلم کی كتاب سنز یاده صحیح كوئی (كتاب) مسلم که تاب سارخ الاسلام للدین ۲۵،۲۸، وسنده محیح)

حافظائن عساكرنے كها: " الإمام المبور والمصنف المميز ''

عالى مقام امام اورمتازمصنف (تاريخ دمش ١٢/١٢)

حافظ ابن الجوزي نے كہا: آپ بوے علماء اور حفاظ حدیث میں سے تھے۔ (المحظم ١١٧١١)

ما فظ فري ن كها: " هو الإمام الكبير الحافظ المجوّد الحجة الصادق "

وہ بڑے امام، حافظ مجود (بہترین روایات بیان کرنے والے [روایتِ حدیث میں]) ججت

(اور) سيج تھے۔ (سيراعلام النيل ١١١ر٥٥٥)

مانظابن جَرالعسمًا في في كها:" ثقة حافظ إمام مصنف عالم بالفقه"

( تقريب المتهذيب: ٦٦٢٣)

امام سلم کی امامت دعدالت پراتفاق (اجماع) ہے۔

تصانيف: صححمسلم، كتاب الكني ، كتاب المنفر دات دالوحدان

یہ کتابیں مطبوع ہیں اور کتاب التمییز کا بھی کچھ حصہ مطبوع ہے۔ان کے علاوہ امام سلم کی اور بھی بہت کی کتابیں تھیں۔

فوائد: احد بن سلمالنیسا بوری بے روایت ہے کہ ابوالحسین مسلم بن المحجاج کے لئے ایک مجلسِ مذاکرہ منعقد کی گئی پھراُن کے سامنے ایک صدیث بیان کی گئی، جسے وہ نہیں جانتے تھے تو آپ اپنے گھر چلے گئے اور چراغ جلالیا۔انھوں نے گھر والوں کو کہا کہ اس کرے میں 342 مقالات

كوئى بھى ندآئے تو اُحسِ بتايا گيا كە ہمارے ياس تھجور كاتخذآيا ہے۔ انھوں نے كہا: ميرے یاس لے آؤ، تو تھجوریں اُن کے پاس لائی گئیں پھروہ حدیث تلاش کرتے رہے اور ایک ا یک کرے تھجوریں کھاتے رہے۔ پھر جب صبح ہوئی تو تھجورین ختم ہوگئیں اور حدیث ل گئی۔ ( تاريخ بغدادج ۱۳ ار۱۴ ۱۰ و من طريقه ابن عساكر في تاريخ وشق ۲۱ ره ۱۵ ابن الجوزي في المنتظم ۱۲ (۱۵) اس کی سند میں محمد بن علی بن احمد المقری المعدل راوی نامعلوم ہے اور اگر اس ہے مراد قاضی ابوالعلاء الواسطی ہے تو وہ ضعیف تھا۔ دیکھتے ماہنامہ الحدیث حضرو (عدد ک ۱۲) لہذار سندضعیف ہے۔

🖈 ای سند کے ساتھ ابوعبداللہ محمد بن عبداللہ الحاکم النیسا بوری ( صاحب المستدرک وتاریخ نیسابور) سے روایت ہے کہ میرے ساتھیوں میں سے ایک ثقہ نے مجھے بتایا: سے کھجوریں کھانے کی وجہ ہے آپ (امامسلم) فوت ہوگئے تھے۔

(تارخ بغداد ۱۳ ار۱۰ ا، تارخ دشق ۱۱ را ک، انتظم ۱۲ را کا)

اس ردایت کی سند دو وجهسے ضعیف ہے:

اول: محد بن على المقرى كانتين ادرتوثيق نامعلوم ہے۔

روم: حاکم سے بیہ بات بیان کرنے والا ثقہ (؟) نامعلوم ہونے کی وجہ سے مجہول ہے۔ اممسلم کی کتاب صحیح مسلم کوشیح بخاری کے بعد تلقی بالقول حاصل ہے اور صحیح مسلم کی تمام مندمتصل مرفوع احاديث يحيح بين والحمدللد

امام سلم نقد کے عالم تھے جیسا کر تقریب التہذیب (۲۲۲۳) میں تکھا ہوا ہے اور کسی صحح دليل سيآ يكامقلد مونا ثابت نهين ب-مافظ ابن تميدر ماللد فكهاب:

بخاری اور ابود اودتو نقه کے امام (اور) جمتهد (مطلق) تھے۔رہے امام مسلم، ترندی، نسائی ،ابن ماجہ،ابن خزیمہ،ابویعلیٰ اورالبزار وغیرہم تو وہ اہلِ حدیث کے مذہب پر تھے،علماء میں ہے کسی کی تقلیم عین کرنے والے،مقلدین نہیں تھے،اور نہ مجتب<del>ر مطلق ت</del>تھے۔

٦٢١/جون ٢٠٠٩ء] (مجموع فآويل ج ۲۰ ص ۲۰، دين مين تقليد كامستاه ص ۵۱،۵)

### امام دارقطنی رحمهالله

نام ونسب: ابوالحسن على بن عمر بن احد بن مهدى بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبدالله البغد ادى الدارقطني رحمه الله

ولاوت: ۲۰۰۱ه (تاریخبداد ۱۱ر۳۹،۰۸ ت ۱۲۰۰)

اسا تذه : ابوالقاسم البغوى ، ابو بكر بن ابى داود ، يحيى بن صاعد اوراساعيل بن محمد الصفار وغير ، مم تلامده : ابونعيم الاصبهاني ، ابو بكر البرقاني ، حاكم صاحب المعتد رك ، از برى ، خلال ، جو برى ، توخى عتيم ، قاضى ابوالطيب الطبرى اور حافظ عبد الغنى بن سعيد وغير ، م

تصانیف: سنن دارقطنی ، کتاب العلل ، الموتلف والختلف ، فضائل الصحابه ، المستجاد من

فعلات الاجواد، تعليقات الدارقطني على المجر وحين لا بن حبان ، الضعفاء والممرّ وكون ، الافراد

والغرائب اور ذکراساءالتا بعین وغیره. آپ بہت ی علمی کتابوں کے مصنف ہیں۔ عل

علمی مقام: تمام محدثین آپ کی امامت، ثقابت اور جلالتِ شان پر شفق ہیں۔

قاضى شِخ الاسلام ابوالطيب طاهر بن عبدالله الطيرى رحمه الله (متوفى ٥٠٠٥ هـ) فرمايا:

"كان الدارقطني أميرا المؤمنين في الحديث "

حديث مين دارقطني اميرالمونين تھے۔ (تاريخ بغداد١١٢ اوسنده ميح)

حافظ عبدالغی بن سعید نے امام دارقطنی کواینے زمانے میں حدیث پر بہترین کلام کرنے والے قرار دیا ہے۔ (تاریخ بغداد۱۲ ۱۲ سوسند اللجے)

خطیب بغدادی نے انھیں امام وقت قرار دینے کے ساتھ صدق و امانت ، فقہ و عدالت والے بھی العقیدہ اور سیح المذہب کہاہے۔ (تاریخ بغداد۳۴/۱۳۶)

ما فظ وْ بِي نِهُ الْمُام الحافظ المجود شيخ الإسلام علم الجهابذة ..

المقري المحدث " (سراعلام الديل ١٦١ (١٩٥٩)

حافظ ذہبی مزید فرماتے ہیں:''بل کان سلفیاً ''بلکہوہ (امام دار طنی ) سلفی تھے۔ (سراعلام النبل ۱۶۱ر ۵۵۷)

حاکم نیشا پوری نے امام دارقطنی کی زبردست تعریف کی۔

(اطراف الغرائب والافراد محمد بن طاهرالمقدى ارا٢ وسنده صحح )

الم دار الطني ليح بخارى كربار مين فرمات بين: "ومع هذا فما في هذه الكتب خيرًا و أفضل من كتاب محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله "

اس کے ساتھ ان کتابوں میں محمد بن اساعیل ا بخاری رحمہ الله کی کتاب سے بہتر اور افضل کوئی کتاب بیس ۔ (اطراف الغرائب دالافراد ۱۰/۱ دسند صحح)

حافظہ: اللہ تعالیٰ نے امام دار قطنی کو بے پناہ حافظہ عطا کیاتھا جیسا کہ کتبِ تاریخ میں صحیح سندوں کے ساتھ موجود ہے۔ مثلاً دیکھئے النبلاء (۱۷ م ۵۷۷)

خطیب بغدادی فرماتے ہیں کہ میں نے (مشہور امام) برقانی سے بوچھا: کیا ابوالحن الداقطنی (اپی) کتاب العلل آپ کوزبانی لکھواتے تھے؟ توانھوں نے جواب دیا: جیہاں! (تاریخ بغداد الارس)

کتاب العکلل کی گیارہ جلدیں جیب چکی ہیں اور مزید جلدیں جیب رہی ہیں۔ یہ نوب حدیث کے مشکل ترین علم میں عظیم الثان کتاب ہے جسے حافظ امام وارقطنی نے زبانی لکھایا ہے۔
[ید کتاب اب سولہ جلدوں میں مطبوع ہے۔ والحمد للّٰد]

معلوم ہوا کہاپنے دور میں دہ روئے زمین پرسب سے بڑے حافظ تھے۔اس وجہ سے حافظ ذہبی نے اس امرعظیم پرتعجب کا اظہار کیا ہے۔ دیکھئے النبلاء (۲۱۸۵م) وفات: امام داقطنی ۸ ذوالقعد ہ ۸۵ سے بدھ کے دن فوت ہوئے۔ رحمہ اللہ

وفات: امام دار قطنی ۸ ذوالقعده ۳۸۵ ها بده کے دن فوت ہوئے۔ رحمہ الله فائدہ: امام دار قطنی ۸ ذوالقعده ۳۸۵ ها بده کے دن فوت ہوئے۔ رحمہ الله کے حالات پر مولانا ارشاد الحق اثری هظه الله نے تقریباً ۱۸۸ صفحات کی ایک کتاب "امام دار قطنی" کے نام سے کصی ہے جسے کافی عرصہ پہلے ادارہ علوم اثریہ فیصل آباد سے شائع کیا گیا تھا اور رہے بہت مفید کتاب ہے۔ والحمد لله

## شبيع بن خالداليشكر ي رحمه الله

حروف ِ تہمی کی ترتیب کے لحاظ سے سُہُج بن خالد الیشکر می الصبعی رحمہ اللہ کے چار شاگر دیتھے: صخر بن بدر علی بن زید بن جدعان ، قادہ اور نصر بن عاصم اللیثی

صحر بن بدرالعجلی البصر ی رحمه الله

أن كے صرف ايك شاگر ديتھ: ابوالتياح يزيد بن حميدُ الفعلى رحمه الله ( تقد ثبت ) ابوالتياح سے درج ذيل شاگر دوں نے سيد ناحذيفه ر النظاء والى حديث بيان كى:

ا: شعبه بن الحجاج البصرى وقال: سبيع (منداحه ٢٠٥٥)

نيز د كي كية الكامل لا بن عدى (٢١٧٢، دوسرانية ٣٠،٠٠٠)

۲: حماد بن سلمه البصر ی وقال: سبیع بن خالد الضبعی (منداح ۴۰۳/۵)

۳: عبدالوارث بن سعيد وقسال: سبيع بن خسالد: كذا رواه مسدد و

عبدالصمد بن عبدالوارث عنه و في رواية أبي داود الطيالسي (٣٣٣):

" سبيع بن خالمه أو خالمه بن سبيع " ولا أدري الشك ممن ؟ و رواية الجماعة أوللي . (سنن الي داود: ٣٢٣٧م ميح الي وانه ٣٢/٣ ح٥٥٥)

٣٠: حماد بن زير وقال : سبيع بن خالد أو خالد بن سبيع (منداطيالي: ٣٣٣)

۵: حماد بن چی وقال: خالد بن سبیع أو سبیع بن خالد .

(مصنف ابن الي شيبه ١٥ ١٠٨ ح ٣٧١٠٢)

شعبہ کی ایک روایت میں سبیعہ کالفظ آیا ہے۔ (العلل ومعرفة الرجال: ۲۰۱۷) لیکن بی 'ولا یصب ''اور صحیح نہیں ہے۔

د کیھئےالا کمال لابن ماکولا (۲۵۲٫۴۷)اورالمؤتلف والمختلف للدارقطنی (۱۳۳۲/۳) خلاصة التخریج: ایک راوی کی روایت میں اختلاف ہے، دوراویوں کی روایت میں شک مقالات 346 \_\_\_\_\_

ہے اور دو راویوں کی روایت میں یقین ہے۔ یقین کو ہمیشہ شک پرتر جی حاصل ہے الہذ روایتِ مذکورہ میں سبع بن خالدرانج ہے۔

- ۲) على بن زيد بن جدعان وقال: اليشكري (سنداحده ۲۰۹۰)
  - ۳) قاده بن دعامه البصري رحمه الله

قادہ سے بیرحدیث سبیع بن خالد سے نفر بن عاصم کے دانسطے کے بغیر صرف ہشام الدستوائی نے بیان کی ۔ وقال: سبیع بن خالد ... (منداطیالی،۳۲۳)

المزید فی مصل الاسانید، تدلیسِ قادہ اور جمہور رادیوں کی ترجیح کی وجہ سے رائج یہ ہے کہ بید مصل الاسانید، تدلیسِ قادہ اور جمہور رادیوں کی تے۔ ہے کہ بید حدیث قادہ نے سبیع بن خالد سے نہیں بلکہ نصر بن عاصم سے روایت کی ہے۔ د کیھے فقرہ نمبر م

العربن عاصم الليثى رحمه الله

نفربن عاصم سے درج ذیل شاگر دوں نے سید ناحذیفہ دلائنی والی حدیث بیان کی:

(١) حميد بن الل (سنن الى دادد:٣٢٨٦) وقال: اليشكري

امام احمد بن خبل في رمايا: "واليشكري هذا هو سبيع بن حالد "(كتاب العلل ومعرفة الرجال ٢٠١٢ ح ٢٠١٢)

(۲) قماده بن دعامهالبصر ی رحمهالله

قاده سے درج ذیل شاگردوں نے بیحدیث بیان کی:

ابوعواندالوضاح بن عبدالله اليشكر ى وقال: سبيع بن خالد (سنن الى داود: ٣٢٣٣)

۲: معمر بن راشد البصر ى وقال: خالد بن خالد اليشكري (سنن الى دادو: ۳۲۵۵)

خلاصة التحقيق: قاده والى روايت ميس سيع بن خالد تين وجه راج ب:

اول: ابوعوانداورہشام الدستوائی دونوں کی روایت میں سبیع بن خالدہا دریہ عام لوگوں کوبھی معلوم ہے کہا یک ثقد کے مقابلے میں دو ثقدراو یوں کی روایت زیادہ قوی ہوتی ہے۔ دوم: بیروایت سبیع بن خالد کے جمہورشا گردوں کی روایات کے مطابق ہے۔

سوم: امام احد بن منبل رحم الله في معمروالى روايت بيان كرك فرمايا: "المصواب سبيع ابن خالد اليشكري "محيح سبيع بن خالد اليشكري --

(كتاب العلل ومعرفة الرجال ٢٠٢٧ فقره: ٢٠٢٢)

اور نها ہرہے کرمحدثین کرام اپنی روایات کوسب سے زیادہ جانتے ہیں۔ سمجھ بن خالد کی توثیق: سبھ بن خالدر حمداللہ کو جمہور محدثین نے ثقہ وصدوق قرار دیا، جس کا باحوالہ ثبوت درج ذیل ہے:

ا: حافظ ابن حبان نے انھیں کتاب اشقات (۳۴۷/۳۳) میں ذکر کیا اور فرمایا: ''و من

قال سبيعة بن خالد فقدوهم "اورجس في سبيعه بن خالد كها تواسي وجم موار

تنعبیہ: حافظ ابن حبان کواکک عجیب وہم ہوا، انھوں نے الیشکری سے سلیمان (بن قیس)

سمجهليا \_ (ديكين حج ابن حباب،الاحسان،۵۹۳۲،دوسرانسخه،۵۹۲۳)

حالانكهاليشكرى مرادسليمان نبيس بلكسبيع بن خالد بـ

۲: امام احد بن عبدالله العجلى رحمه الله فرمايا: ثقة (تارخ التات: ۵۱۱)

m: حاكم في ان كى حديث و وصحيح الاسناد ، كبا\_ (المعدرك ١٣٣٨ ح ١٣٣٨)

۳: زمبی نے ان کی حدیث کو مصیح "کہا۔ (ایسنا ۸۳۳۲)

۵: ابوعوانه یعقوب بن اسحاق الاسفرایین النیبا بوری (متوفی ۲۳۱ه ۵) نے اُن کی حدیث

کھیچ الی عوانہ میں درج کرنے کی وجہ سے سیح قرار دیا۔

و كيهيئ المسند التي المسترج على صحيح مسلم (جهن ١٣٦ ٥٥٥٥)

ہمارے علم کے مطابق سبیع بن خالد کو کسی محدث نے ضعیف یا مجہول نہیں کہا، صرف متاخرین میں سے حافظ ابن حجرنے اضیں مقبول یعنی مجہول الحال لکھا ہے، اور بیہ جرح ووجبہ سے مردود ہے:

اول: جہور محدثین نے سبیع بن خالد کی توثیق کی ہے اور جمہور کے مقابلے میں جرح ہمیشہ مردود ہوتی ہے۔



دوم: حافظ ابن حجرنے خود فتح الباری میں سبع بن خالد کی بیان کردہ حدیث حذیفہ رہا تینیہ بیان کر کے اُس پرسکوت کیا ہے۔(جہام ۴۵ تحت ۲۰۸۳)

بعض الناس کا خیال ہے کہ ابن حجر نے جس حدیث پر فتح الباری میں سکوت کیا، وہ ان کے نز دیک صحیح یاحسن ہے۔(دیکھئے اعلاء اسن ج۱۹ص۸۹)

خودحافظ صاحب في اين زيادات وغير ماك بار مين فرمايا:

"بشرط الصحة أو الحسن فيما أورده من ذلك "ان ش ي شرو كركم بيان المرس على جو كركم بيان كرول كاتو أن شرح كي المرادي المرا

مسعودا حمد بی ایس می (امیر فرقهٔ مسعودیه) نے کی جگه حافظ این حجر کے سکوت سے استدلال کیا۔ مثلاً ویکھئے صلاق المسلمین (ص ۱۱۱،۱۲۰ ما ۳۷،۲۲۳) اور منہاج المسلمین (ص ۱۱۲، حاشیہ نمبر ۲، ص ۱۲۲، حاشیہ نمبر ۳، ص ۱۹۷، حاشیہ نمبر ۳)

بلکمسعوداحمد نے بزید بن ابان الرقاشی (جمہور محدثین کے نزد یک ضعیف رادی) کی ایک ضعیف رادی) کی ایک ضعیف رادی کیا بلکہ ایک ضعیف روایت کے بارے میں کہا:''گویا حافظ ابن حجرنے اس حدیث پرسکوت کیا بلکہ اس سے جت کی ۔ الغرض میرحدیث حسن سے کم نہیں ۔''

(جماعت السلمين براعتر اضات اوران كے جوابات ص٠٨)

یہاں بطور عبرت عرض ہے کہ صالح المری نے یزید بن ابان الرقاثی عن (سیدنا) انس بن مالک ( دلائشے ) کی سند سے ایک روایت بیان کی۔

د كي اين كثير (ج٢ص٣٩٣، سورة ايسف آيت:١٠١)

اس روایت کے بارے میں مسعود احمد بی ایس سی نے کہا:'' یزید الرقاشی اور ضالح المری دونوں جھوٹے ہیں۔ بیروایت موقوف بھی ہے اور جھوٹی بھی۔''

(صحیح تاریخ الاسلام والمسلمین جام ۱۲۷، حاشی نمبرا)

اس تفنادادر تناقض کا کیاعلاج ہےادر کیااس کے بل ہوتے پر بیعت نہ کرنے والے عام سلمین کواُمتِ مسلمہ سے خارج قرار دیا گیا ہے؟! تنبید: ہارے نزدیک عافظ ابن حجر العسقلانی کاسکوت ( جاہے فتح الباری اور یا کوئی ووسری کتاب) حجت نبیں ہے۔ دیکھئے الحدیث حضرو: ۸۲ص

مسعودا حدثے حارث اور عبداللہ بن منین کے بارے میں کہا:

'' حارث کوامام ابن حجرنے مقبول کہاہے (تقریب) عبداللہ بن منین کو بعقوب بن سفیان نے تقد کہاہے (تہذیب) لہذا دونوں کی جہالت دور ہوگئ اور حدیث کم از کم حسن ہوگئے۔'

(جماعت السلمين براعتراضات ادران كے جوابات ص ٥١)

مسعود احمد نے نبہان راوی کے بارے میں کہا:'' تقریب میں ابن حجرنے اُن کو مقبول لکھا ہے امام ابن حبان نے ان کو ثقہ کہا ہے (تہذیب) معلوم نہیں وہ ضعیف یا مجہول کیسے ہو صحیے۔'' (جماعت اسلمین پراعتراضات ادران کے جوابات ص۲۹)

ایک اعتراض کاجواب: اگر بعض الناس میں سے کوئی یہ کے کہ بیع بن غالد کے نام اور ولدیت میں اُن کے شاگر دوں کا اختلاف ہے۔

ا: سبيع بن خالد

r: خالدين خالد

تو اس کا جواب میہ ہے کہ ثقہ وصدوق راویوں کے بارے میں اس تنم کا اختلاف چنداں مفزنہیں ہوتا،اس کی چارمثالیں پیشِ خدمت ہیں:

ا: مسلم بن الحارث و يقال: الحارث بن مسلم ... صحابي قليل
 الحديث (تريب الهذيب: ۲۲۲۲)

۲: شهاب بن المجنون ، يقال: اسم أبيه كليب أو شتير... مذكور في
 الصحابة (تتريب الهذيب: ۱۸۱۸)

۳: عامر بن عمرو المزني ، صحابي ، يقال: الصواب رافع بن عمرو.

(تقريب التهذيب:٣١٠٦)

: قتيبة بن سعيد بن جميل ... يقال : اسمه يحيى و قيل : على : ثقة

ثبت . (تقريب التهذيب:۵۵۲۲)

معلوم ہوا کہ ثقہ وصدوق راو یوں کے نام یا ولدیت میں راو یوں کے اختلاف سے کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ ان کی بیان کردہ حدیث صحیح یاحس ہی رہتی ہے۔

خلاصة التحقیق: جمہور کی توثیق کی وجہ سے سبیج بن خالد البیشکر ی رحمہ الله صدوق حسن الحدیث تضاوراً ن پر پندر هویں صدی جری کے مسعود احمد بی ایس بی (تکفیری خارجی) کی خودساختہ جرح مردود ہے۔

فَا كَدُه: سَمِعِ بن خالد (تابعی) كى سيدنا حذيفه رفي نفي سي بيان كرده حديث مين آيا ہے كه نى مَنَّ اللَّهِ إِلَى نَظْ مِلْيا: ((فإن لم تجديو منذ خليفة فاهر ب حتى تموت...)) اگرتم أس دن خليفه نه يا دُ تو بھاگ جاناحتی كهتم پر موت آجائے۔

(سنن انی داود:۲۴۲۷ وسندوحسن)

اس صدیث کودرج ذیل محدثین نے سیح قرار دیاہے:

ا: ابوعوانهالاسفرائني (صيحابيءوانية ١٣٧٦ ٥٧٥٥)

۲: حاکم (المعدرک،ر۱۳۳۳ (۸۳۳۸)

۳: زمی (اینار۸۳۳۲)

ان کے مقابلے میں کسی ایک محدث یا امام نے اس حدیث کوضعیف نہیں کہا الہذااس روایت کے حجے اور مقبول ہونے پراجماع ہے۔

اس حدیث سے بی ثابت ہوا کہ 'تلزم جماعة المسلمین و إمامهم ''میں المصم سے مراد خلیف (مسلمین کا صاحب اقتدار حاکم ) ہے، کاغذی اور بے اختیار امیر مراد نہیں لہذا مسعود احمد بی الیسی اور مسعود یوں کی دعوت کی بنیا وہی باطل ہے۔

(۲۰/اپریل ۲۰۱۰)

# امام ابوالحن اليحبلى رحمه الله

نام ونسب: ابوالحن احد بن عبدالله بن صالح بن مسلم بن صالح العجلي الكوفي الاطرابلسي.

ولادت: ١٨٢ه بمقام كوفه (العراق)

اساتذه: شبابه بن سوار ، محمد بن جعفر عرف غندر ، حسین بن علی انجعفی ، ابوداود عمر بن سعد بن عبید انځوی ، ابو عامر عبد الملک بن عمر و العقدی القیسی ، محمد بن عبید الطنافسی ، یعلیٰ بن عبید الطنافسی اورمحمد بن بوسف الفریالی وغیر ہم حمہم الله .

الطنافسى اورمحد بن يوسف الفريا في وغير جم حمهم الله.

تلافده: صالح بن احمد بن عبدالله بن صالح الحجلى ، سعيد بن عثان بن سعيد التجيى الاندلى ، محمد بن فطيس بن واصل الغافقى الالبيرى ، ابوعثان سعيد بن خمير بن عبدالرحلن القرطبى ، ابومحد قاسم بن محمد بن قاسم بن محمد بن سيار القرطبى البياني صاحب كتاب الايضاح في الروعلى المقلد بن ، ابوسعيد عثمان بن جرير بن حميد الكلائي البيرى اور عبدالله بن محمد بن ابى الوليد القرطبى وغير جم حمهم الله.

تماثيف: معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث و من الضعفاء و ذكر مذاهبهم و أخبارهم يعني كتاب التاريخ أو كتاب الثقات ، كتاب الجرح والتعديل ، سوالات أبي مسلم صالح بن أحمد العجلي لأبيه / ولعله كله كتاب واحد والله أعلم .

توثیق اور علمی مقام: امام عجل ک ثقة اور حلیل القدر سیح العقیده عالم ہونے پراجماع ہے۔

۱: امام کی بن معین رحمہ اللہ سے احمد بن عبد الله بن صالح مسلم العجلی کے بارے میں پوچھا گیا تو انھوں نے فرمایا: ''هو شقة ابن شقة ابن شقة ''وه ثقة بین، اُن کے والد ثقتہ بین مقتبہ بین، اُن کے والد ثقتہ بین مقتبہ بی

Y: امام عباس بن محمد الدوري رجمه الله في مايا:

مقالات ® مقالات ® 352

''إنا كنا نعده مثل أحمد بن حنبل و يحيى بن معين ''، بم أنفيس احمد بن عنبل اور يحيى بن معين کاطرح شاركرتے يعني بجھتے تھے۔ (تاريخ بنداد ۲۱۲/۲۰۱۰ وسند مجع

البوالحس على بن احمد بن ذكريا بن الخصيب الاطرابلسى في صالح بن احمد بن عبدالله المجلى كي باركم بن عبدالله المجلى كي باركم بين فقد ابن ثقة ابن ثقة أن وه ثقة بين، ثقد كي بين بين، أن كردادا ثقة مين المناد بهره مين المن كردادا ثقة مين المناد بهره مين المن كردادا ثقة مين المناد بهره بين المناز بين

اور فرمایا: ابن حنبل اور ابن معین دونوں اُن سے (روایات وغیرہ) لیتے تھے۔

(تاریخ بغداد ۱۲٬۳۱۲ وسنده میح)

3: وليد بن برالا ندلى رحمه الله فرمايا: "كان أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح الكوفي من أئمة أصحاب الحديث الحفاظ المتقنين من ذوى الورع والمزهد . " ابوالحن احمد بن عبد الله بن صالح الكوفى اصحاب الحديث كامامول ، زبداور يربيز گارى والے تقدم تقن حفاظ ميں سے تھے ۔ (تاريخ بندادى ٢١٥٠ ورند وسيح)

خطیب بغدادی رحمه الله فرمایا: 'و کان دیّناً صالحًا ''وه نیک (اور) دیندار تھے۔ (تاریخ بغداد ۲۱۴/۲۸)

الک بن عیسی القفصی المغربی رحمه الله نے انھیں حدیث کا سب سے بوا عالم قرار
 دیا۔ (تاریخ بنداد ۱۳۶۳ وسندہ میج)

۲: سشس الدین ابوالخیر محمد بن محمد بن الجزری رحمه الله (متوفی ۱۳۳ه) فرمایا:

''نزیل طرابلس المغرب ، إمام علامة مشهور ثقة ، روی القراء ة عن أبیه '' وه مغرب کے طرابلس میں آباد ہو گئے تھے، امام علامه شهور ثقه، انھوں نے اپنے والد سے مستسس قراءت روایت کی ۔ (غایة النہایہ فی طبقات القراء ارسے سست ۳۲۳) "

◄: حافظ زمين نے فرمايا: "الإمام الحافظ القدوة " (تذكرة الحفاظ ١٠٠٥ - ٥٨٢)
 اور فرمايا: "الإمام الحافظ الأوحد الزاهد " (سراعلام النبل ١١٠٥٥)
 حافظ زمين نے امام عجل كى كتاب الجرح والتعديل ( يعنى التاريخ / الثقات ) كے بارے

میں فرمایا: 'وله مصنف مفید فی الجرح والتعدیل، طالعته و علقت منه فوائد تدل علی تبحره بالصنعة و سعة حفظه ''اور جرح وتعدیل میں اُن کی مفید کتاب ہے، میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے اور اس سے فوائد کھے ہیں جواس فن میں اُن کی بہت زیادہ مہارت اور وسعت حفظ پر ولائت کرتے ہیں۔ (النہا ۱۲۰۲۶)

٩: ابن ناصرالدین الدشقی رحمه الله (متوفی ۸۴۲ه) فرمایا:

''کان إمامًا حافظًا قدوة من المتقنين و کان يعد کأحمد بن حنبل و يحيى ابن معين و کتابه في الجرح والتعديل يدل على سعة حفظه و قوة باعه البطويل ''آپام مافظ مقتراتے متقنين ( تقدوشت راويون) پس سے تھ،آپ کو الطويل . ''آپام مافظ مقتراتے متحماجا تا تھا، جرح وتعديل پس آپ کی کتاب آپ کی وسعت حفظ اور بہت بڑی مہارت کی وليل ہے۔ (شذرات الذهب جمام ۱۲۱)

• 1: صلاح الدین خلیل بن ایب الصفدی نے جرح وتعدیل میں امام عجلی کی کتاب کے بارے میں کہا: اور یہ کتاب مفید ہے، اُن کی امامت اور وسعت حافظ پر ولالت کرتی ہے۔ بارے میں کہا: اور یہ کتاب مفید ہے، اُن کی امامت اور وسعت حافظ پر ولالت کرتی ہے۔ بارے میں کہا: اور نیا اور نیات سے اور وسعت حادہ ہے۔ ۱۷

مزید حوالوں کے لئے دیکھئے طبقات الحفاظ للسیوطی (ص۲۳۷ ت ۵۴۷) وغیرہ تنبید: ہمارے علم کے مطابق چودھویں صدی ہجری سے پہلے کسی عالم نے بھی امام عجلی کو متسابل نہیں کہا بلکہ سب کا اُن کی توثیق وتعریف پراجماع ہے اور یہ بھی باحوالہ بیان کر دیا گیا ہے کہ بڑے برٹ علماء اُنھیں امام احمد بن حنبل اور امام یجی بن معین رحمہما اللہ جسیا بڑا امام مانتے سے لہ بڑے کہ بڑے بروکاروں کا متسابل قرار مانتے سے لہٰ ڈاٹھیں ذہبی عصر علامہ علمی میمانی رحمہ اللہ اور اُن کے بیروکاروں کا متسابل قرار دیا غلط، باطل اور مردود ہے۔

وفات: آپ ۲۶۱ھیں اطرابلس (المغرب یعنی مراکش) میں فوت ہوئے اور آپ کی قبر ہے۔ رحم مااللہ قبرہ اللہ کی قبر ہے۔ رحم مااللہ (۲۰۱۷ پریال ۲۰۱۰ء)



#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### السبعي المشكور فيمن وثقه الجمهور

أبان بن صِالِح بن عِمير بن عبيد .

وقال الحافظ ابن حجر: وثقه الحمهور (هدي الساري ص ٥٦)

إبراهيم بن سِلِيمِان ۽ أبو إسماعيل المِؤدب .

قال ابن حجر: و هو ثقة عند الحمهور... (الأمالي المطلقة ٤/١ ٥، الشاملة) الأجلح بن عبد الله بن حِجية، أبو عِبدالله الكندي .

قال الهيثمبي: والأكثر على توثيقه . (ريحمع الزوائد ١٨٩٨١)

وانظر فيض القدير للمناوي (١/٤٪٤)

إسيماعيل بن أبي أويسٍ .

قال النووي : وقد ضعف إسماعيل بن أبي أويس أيضًا يحيى بن معين والنسائي و لكن وثقه الأكثرون واحتجوا به واحتج به البحاري و مسلم في صحيحهما .

(شرح صحیح مسلم للنووي ۲۰۹۶ تحت ح ۲۰۹۶)

بقية بن الوليد .

قال المنذري: ثقة عندالجمهور لكنه مدلس . (الترغيب والترهيب ٥٦٨/٤) وقال الذهبي: وثقه الجمهور فيما سمعه من الثقات .

(الكاشف ١٠٧،١٠٦/١ ت ٦٢٦)

بهز بن حكيم بن معاوية القشيري، أبو عبدالملك.

قال ابن حجر؛ موثق عندالحمهور.

(فتح الباري ۱۳۹۳،۹۱۳ تحت ح ۷۳۷۱ - ۷۳۰۰)

قال ابن عبد الهادي : وهو ثقة عند الحمهور .

(المحرر في الحديث ١٧٣/١ ح١٩٩)

وقال ابن الملقن: والجمهور على توثيقه كما قاله النووي في تهذيبه .

( جلاصِة البدرالمنير ١/ ٢٩٦ ج ١٠١٧)

الجارث بن عمير.

وقال الحافظ ابن حجر: وثقيه الحمهور.

﴿ هَدِي السَّارِي ص ٤٥٦، تقريب التهذيب: ١٠٤١)

الحسن بن الصِياح البزار، أبو علِي الواسِطي.

قال ابن حجر: وثقه الجمهور . (فتح الباري ٣٧٥/٩ تحت ح ٢٦٦٥)

و قال العيني: وثقه الجمهور . (عمدة القاري ٨٥/٣٠)

سعد بن سعيد بن قِيسِ .

قال ابن الملقن: فيه حليف مشهور بل الأكثر على توثيقِه.

(خلاصة البدر المنير ٩٩/٢ ح ١٦٢٢، المكتبة الشاملة)

سعيد بن عبدالرحمٰن الجمحي، أبو عبدالله المدني قاضي بغداد .

قال ابن حجر: وثقه آلأكثر . (فتح البارى ١٥٠/١٠ تجت ح ٥٩٩٤)

سهيل بن أبي صِالح .

قال المناوي: وثقه الأكثر ولينه بعضهم من قبل حفظه .

(فيض القدير ٢٥١٦ ح٢٣٢٦)

شهِر بن حوشِب .

قال النووي: و قد حرحه حماعة لكن وثقه الأكثرون...

(المحموع شرح المهذب ٢٧٠/١)

وقال الحافظ ابن ححر : وهو مقبول عند الحمهور.

(الأمالي المطلقة ١/ ٧٥، الشاملة)

مقالات 356

قال العراقي: ضعفه الجمهور . (التقييد و الإيضاح ص٥١)

قلت: الحق مع النووي في شهر بن حوشب بأنه وثقه الأكثرون أي الحمهور.

عبدالحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن زافع الأنصاري.

قال الزيلعي: ولكن وثقه أكثر العلماء.... ( نصب الراية ٤/١)

وقال العيني: ...ممن تكلم فيه ولكن وثقه أكثر العلماء واحتج به مسلم في صحيحه وليس تضعيف من ضعفه مما يوجب رد حديثه ...

(شرح سنن أبي داود للعيني ٢/٤ ١ ٤ ـ ٥ ١ ٤) وانظر عمدة القاري (٤٠/٩) عبدالحميد بن حبيب بن أبي العشرين كاتب الأوزاعي.

وقال الحافظ ابن حجر : وثقه الأكثر ( هدي الساري ص٧٥٤)

عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله بن حنظلة الأنصاري، أبو سليمان المدني المعروف بابن الغسيل .

قال ابن حجر العسقلاني: وهو ثقة عند الأكثر.

(فتح البارى ١٤٠/١٠ تحت ح ٥٦٨٣)

عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الدمشقي .

قال الحافظ: أحد الثقات الأثبات وثقه الحمهور . (فتح الباري ١٩/١) عبد الله بن محمد بن عقيل .

قال ابن الملقن: والأكثرون كماقاله النووي في شرح المهذب على الإحتجاج به . (خلاصة البدرالمنير: ٨٤/١ وانظر التلخيص الحبير ٨٤/١) قلت: الصواب ضعفه الحمهور .

عبد المجيد بن عبدالعزيز بن أبي رواد.

قال البوصيري: لكن وثقه الحمهور ( زوائد ابن ماحة : ١٠٩٤)

قال السندي: لكن وثقه الحمهور.

مقالاتْ® مقالاتْ

(حاشية السندي على سنن ابن ماجة ٢٠/١ ٣٤ - ١٠٩

عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، أبو نصر العجلي.

قال الزيلعي: وثقه الأكثرون ( نصب الراية ١٨٥١٢)

وقال النووي : محتلف فيه، وثقه الأكثرون واحتج به مسلم في صحيحه .

(خلاصة الأحكام ٢٥٥١٧ح ٢٥٧١)

عطاء بن أبي مسلم الخراساني .

قال ابن عراق الكناني: الحمهور على توثيقه. (تنزيه الشريعة ٣٧٢/٢ -٣٨) عكرمة مولى عبدالله بن عباس.

قال البيهقي: وعكرمة عند أكثر الأثمة من الثقات الأثبات.

(السنن الكبرئ ٢٣٤/٨)

عمران بن داور، أبو العرام القطان البصري.

قال البوصيري: فقد وثقه الحمهور (زوائدابن ماحة: ٢٦٧٢)

عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب.

قال السيوطي: وثقه الحمهور. (الحاوي للفتاوي ١٠٤/٢)

عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص عن أبيه عن جده .

قال ابن الملقن: الأكثر ون على الاحتجاج بها(أي بهذه السلسلة) كما قال

ابن الصلاح في كلامه على المهذب . (خلاصة البدر المنير: ٨٥)

قال الزيلعي : و أكثر الناس يحتج بحديث عمرو بن شعيب إذا كان الراوي عنه ثقة... (نصب الراية ٥٨/١)

وقال الحافظ ابن تيمية: و أما ألمة الإسلام و حمهور العلماء فيحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده إذا صح النقل إليه ...

(محموع فتاوي ۸/۱۸)

عمرو بن هاشم البيروتي.

قال الهيشني: والأكثر على توثيقه. (محمع الزوائد ٢٦/١)

عَمَرُوَ بِنِ يَحْيَى بِنِ عَمَارَةَ الْمَأْزُنِي الْأَنْصَارِي الْمَدْنِي .

قال الحافظ ابن خجر: وثقه الحمهور. (فتح الباري ٤٣٢/١)

القريج بن فضالة بن النعمان التنوخي الشامي .

قال العراقيي: ضعفه الخمهور . (تخريج الإخياء ٣٧٤/٣)

القاسم بن عبد الرحمن، أبو عبد الزحمن الدمشقي .

قال العيني: والقاسم بن عبدالرحمان وثقه الحمهور وضعفه بعضهم.

(عمدة القاري ١٤٦/٧ ح ١١٠٢)

قرعة بن سويد الباهلي .

قال السيوطي: وقرعة وثقه الخمهور. (اللَّالي المصنوعة ١٨/١) مبارك بن فضالة ، أبو فضالة البصري.

قال الهيثمي: والأكثر على توثيقه (محمع الزوائد ١١١٥)

و للهيثمي قول مرجوح في مجمع الزوائد ( ٨/ ٢٠٢)

محمد بن إسحاق بن يسار، أبو بكر المطلبي المدني إمام المغازي.

قال الزيلعي: الأكثر على توثيقه (نصب الراية ٧/٤)

قال عبد الحق الإشبيلي : وثقه قوم وضعفه آخرون و من وثقه أكثر .

(الأحكام الشرعية الكبرى ٧٩/١ المكتبة الشاملة)

قـال العيني : و تعليل ابن الحوزي بإبن إسحاق ليس بشيء لأن ابن إسحاق من الثقات الكبار عند الحمهور . (عمدة القاري ٢٧٠/٧)

محمد بن مسلم بن تدرس، أبو الزبير المكي .

قال ابن حجر: وتقه الجمهور ... (فتح الباري ٢/١٤)

مقَالاتُ

معاوية بن يحيى، أبو مطيع الأطرابلسي الدمشقي .

قال الحافظ العراقي: وثقه الحمهور. (ذيل ميزان الاعتدال ١٩٣/١، الشاملة) الوليد بن مسلم الدمشقي.

قال أبن حجر: ... وثقة الجمهور .... (فتخ الباري ١٠/١٥)

يحيى بن دينار، أبو هاشم .

قال المنذري: والأكثرون على توثيقه.

(الترغيب و الترهيب ٢٩٨/١ ح١٠٩٧)

يونس بن يزيد الأيلي.

قال ابن حجر : وثقه الجمهور . (فتح الباري ٥٥/١) .





## مَحْمد بن شَجَاعَ: ابن الثّلجي

ابوعبدالله محد بن شجاع عرف ابن الشلجى كے بارے ميں (معتدل) آمام ابن عدى نے فرمایا: وہ تشبید کے بارے میں حدیث گھڑتا تھا (پھر ) اے اصحاب الحدیث ہے منسوب کر ويتاتها تاكدأن كي عيب جوكي ( توجين ) كريد ... ( الكال لا بن عدى ١ ٢٢٩٣٨، ووسر السور ١٥١٥٨) امام (عبيد الله بن عمر بن ميسرة) القواريري رحمه الله في وقات سيوس روز يهل ابسن الثلجي كے بارے مل فرمايا! " هو كافو " وه كافر بـ (تاريخ بنداد٥١٥٥ ومنده حن) ا مام اساعیل بن اسحاق القاضی نے بیٹوئی سننے کے بعد اس فتو سے پرکوئی رہبیں کیا۔ حافظ ابن الجوزی نے ٹیلنجی ندکورکو کتاب الضعفاء والمتر وکین (۱۳۷۰ کے) ہیں ڈکر کیا اور المنتظم میں کہا: مگروہ قرآن کے بارے میں ردی ندہب رکھتا تھا۔ (انستم ۲۰۹۰ وفیات ۲۲۱ه) حافظ مری نے کہا: اوروہ جمیوں میں سے ایک تھا... (تہذیب الکمال ۱۳۲۳) حافظ الو بكراليبه في في كما: اوروه متعصبين من سے تقار (الاساء والسفات، ٥١، دوسر اندرس ٥٣٥) بیہی نے ثلجی کی ایک روایت کومنکر موضوع کہا۔ (الاساء دائسفات ص ۱۲۷، دور انتق ۳۷۲) حافظائن حجرنے کہا '' متروك و رمى بالبدعة '' (تقريب البديب ٢٩٥٥) عافظ ذہمی نے کہا:'' و هو متروك الحديث '' (العربي فرمرع فر الا ١٨٦٥ ويات ٢٦٦هـ) اس جرح کے مقاطع میں ثلجی کی توثیق کی امام سے ثابت نہیں ہے اور ندیہ ثابت ہے کہ اس كى موت نماز عصر كے دوران تجدے ميں ہوئى تھى موت دالے اس قصے كے دوراوى ابوالحن على بن صالح بن احمد بن الحسن بن صالح البغوى اور ابوعبدالله محمد بن عبدالله البروى دونو س نامعلوم (لینی مجهول) تھے۔اس کا اپنے گھر میں ختم قرآن کرنا بھی ثابت نہیں ہے۔اس قصے میں احمد بن الحن بن صالح بھی نامعلوم ہے۔جس راوی پرجمہور محد ثین کی جرح ٹابت ہو، أے فقیہ یا تفقہ اور ( نام نہاد ) نیک ہونے کے الفاظ ذرابھی فائدہ نہیں پہنچاتے۔

## ابومقاتل السمرقندي

ابومقاتل حفص بن سلم السمر قندی الفواری الخراسانی کے بارے میں جرح وتعدیل کی تفصیل درج ذیل ہے:

1) صالح بن عبدالله بن ذكوان الترندى البابلي ( ثقة ) رحمه الله في مايا:

ہم ابومقاتل السمر قندی کے پاس تھے پھروہ وصیت ِلقمان ، تل ِسعید بن جبیر اوراس جیسی لمبی محم ابومقاتل السمر قندی کے پاس تھے پھروہ وصیت ِلقمان کیا کرتا تھا تو اس کے بھیتے نے کہا: اب چچا! بینہ کہو کہ ہمیں عون نے بیر حدیثیں بیان کی ہیں ، کیونکہ آپ نے ان میں سے پچھ بھی نہیں سنا، اس نے کہا: اے بیٹے! بیرا چھا کلام ہے۔

(العلل الصغيرللتر ندى ١٩٥٥ وسنده صحيح بشرح علل ابن رجب جاص ٨٨ ـ ٥٩)

اس سے قصے ہے معلوم ہوا کہ ابومقاتل السمر قندی کذاب تھا۔

ابومعاوی محمد بن خازم الضریر نے ابومقاتل کی بیان کردہ ایک مدیث کے بارے بیں
 کہا: "ما أقول: إن صاحبكم كذاب ولكن هذا الحدیث كذب"

میں منہیں کہتا کہ تھھارا ساتھی جھوٹا ہے لیکن مید میث جھوٹ ہے۔

(العلل الصغيرص ٩٦ دسند متح ،شرح علل ابن رجبج اص ٥٩)

معلوم ہوا کہ ابومعاویہ کے نزدیک ابومقاتل کذاب نہیں لیکن جھوٹی حدیثیں بیان کرنے والاتھا۔

اوظ ابن عدی نے ابومقاتل کے بارے میں کہا: '' ولیس ہو ممن یعتمد علی دو ایاته ''اوراس کی روائیوں پراعتا ذہیں کیاجا تا۔ (الکال جمس ۱۰۸۰، دور انتخ جس ۲۹۱)
 مافظ ابن خبان نے کہا: وہ زاہد انہ طرز زیست اور عبادت والا تھا، کیکن وہ منکر چیزیں لیے کہ آتا تھا، جن کے بارے میں حدیث لکھنے والا جانتا ہے کہ ان کی کوئی اصل نہیں

مقالات ®

ہے۔الخ (كاب الجروسين جام ٢٥١)

ابواسحاق الجوز جانی (متونی ۲۵۹ھ) نے کہا کہ مجھے بتایا گیا ہے: وہ اچھے کلام کے

لئے سند بنالیتا تھا۔ (احوال الرجال ص ۲۰ انقرہ:۳۵۳)

7) متدرك كمصنف عاكم نيثا يورى فكها:

"أبو مقاتل حدّث عن عبيد الله بن عمر، و أيوب السحتياني، و مسعر وغيره بأحاديث موضوعة... "ابومقاتل في عبيدالله بن عمر، ايوب ختيا في اورمسر وغير، م سيموضوع حديثين بيان كين .... (الدخل الحاجيج ص١٦٠١١ افرو، ٣٢)

 لا علية الاولياء كے مصنف ابونعيم الاصبها في نے كہا: اس نے ابوب تختیا فی ،عبيد الله بن عمر اور مسعر سے منکر حدیثیں بیان كیں .... ( كتاب الفعفاء س26 نقرہ: ۵۲م)

♦) حافظ ذہبی نے کہا !' و او' وہضعیف ہے۔ (دیوان الضعفاء ارس ۱۰۵ ت ۱۰۵)

اورمز يدكها: "و او بمرة " وهكليتًاضعيف ٢٠ ( المغنى في الضعفاء ١٦١٢ ١٦١٢)

۹) امام دار قطنی نے ابومقاتل کو ضعیف کہا۔

د يكهيّ لسان الميز ان (٢ ر١٠ ، دوسر انسخه ٢٦٦٥ بحواله غرائب ما لك)

• 1) حافظ ابن تجرنے کہا کہ ابوسعید النقاش نے کہا: اس (ابومقاتل) نے مسعر ، ابوب اور عبید الله بن عمر سے موضوع حدیثیں بیان کیں۔ (اسان المیر ان جام ۳۲۳)

11) ابوالفضل السليماني نے كہا: وہ حدیثیں گھڑنے والوں میں سے تھا۔

(ميزان الاعتدال ج اص ۵۵۸)

۱۲) حافظ ابن الجوزی نے اسے کتاب الضعفاء والمتر وکین (جاص۲۲۱ ۳۳۳) میں ذکر کیا۔

19°) بر ہان الدین الحلمی نے اسے الکشف الحسثیث عمن رمی بوضع الحدیث (ص۱۵۳ تا ۱۵۳) یعنی ان لوگوں میں ذکر کیا جن کے بارے میں محدثین نے بتایا ہے کہ وہ صدیثیں گھڑتے تھے۔

**1\$)** ابوالعباس احمد بن علی المقریزی نے ابومقاتل کے بارے میں جوز جانی اورا بن عدی کا کلام نقل کیااورکوئی دفاع نہیں کیا۔ (دیکھیئے مختصرا ایکال فی اضعفاء وملل الحدیث ص۲۲۷ نقرہ، ۵۱۵)

10) ابن رجب منبلي في الومقاتل كى ايك حديث كوجهوت قرارد يااوركها:

" متهم بالكذب" وه جموث كساتومتيم بـــ (شرب الرائدي باص ٢٣٨)
ان جمهور محدثين وغير محدثين كمقالي على معافظ الخليلي في كها:

" مشهور بالصدق و العلم، غير ميخرّج في الصحيح... و له في العلم و السفي العلم و السفي العلم و السفي العلم و السفي المسلم و السفية من الماري المرابع الم

يەتوشق دودجەسىم دودىسى:

اول: ميجهوركى جرح كے خلاف بـ

دوم: اس سے مرادیہ ہوسکتا ہے کہ وہ فی نفسہ کذاب نہیں تھا گر ہی روایت میں غیر نخر ج ہونے کی وجہ سے ضعیف ضرور تھا ،اس طرح تمام اقوال میں تطبیق ہوتی ہے۔

ابومقاتل ٢٠٨ هين فوت مواتها ويكفئة اريخ الاسلام للذي (١١٥١١)

ابومقاتل کے بارے میں غیر ثابت و بے سنداقوال میں نے جھوڑ دیتے ہیں تا ہم

بطورِ فائدہ عرض ہے کہ حافظ ابن حجرنے اسے مقبول (بینی مجہولِ الحال) لکھا ہے۔ ۔

د كي تقريب التهذيب (مع التحريري ١٢٥ س١ ١٢٨ ت ٨٣٨٩)

تحریرِ تقریب التہذیب والوں نے ابومقاتل کومقبول نہیں بلکہ متر وک قرار دیا ہے۔ اور یہ

خلاصة التحقيق: ابومقاتل السمر قندى ضعيف، تهم بالكذب اور سخت مجروح راوى ہے۔

نيز ديکھئے نورالعينين (ص ٣٧)

ا پسے مجروح راوی کے بارے میں عبدالغفار ...نے کہا: '' امام حفص بن سلم ابو مقاتل اسمر فقدی الحقی المظلوم ۲۰۸ھ' (قافلۂ باطل جسٹارہ من ۳)

عرض ہے کہ س نے ابو مقاتل پرظلم کیا تھا اور حنی کی بات بھی عجیب ہے کیونکہ حافظ

ابن عدى في صحيح سند كے ساتھ نقل كيا ہے كہ ابو مقاتل رفع يدين كرتا تھا۔ ديكھئے الكامل (ج٢ص٥٠٠ دسنده صحيح ، دوسر انسخه ج٣ص ٢٩٣)

ابومقاتل کی جرح و تعدیل کی یہ تفصیل پڑھ کرآپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابن فرقد الشیبانی کی تو ثقی ثابت کرنے کے لئے عبد الغفار نے کن کن اکاذیب ، افتر اءات اور خیانتوں کا ارتکاب کردکھاہے۔ وہا علینا إلا البلاغ (۲۲۴/اکتوبر۲۰۰۹،)

# قاضی یعقوب بن ابراہیم اور آل دیو بند کی ہے بسی

الحمد لله ربّ العالمين والصّلوة والسّلام على رسوله الأمين ، أما بعد: قاضى يعقوب بن ابراہيم كے بارے ميں درج ذيل علاء سے توشق ياتعريف ثابت سے: (۱) نسائی (۲) ابن حبان (۳) محمد بن الصباح الجرجرائی (٣) عمروبن محمد بن بكيرالناقد (۵) يجيٰي بن معين (۲) ابن عدی (۷) بیبقی (۸) حاکم (۹) زہبی (۱۰) ابن جربرطبری اوردرج ذیل علاء سے جرح ثابت ہے: (m) عبدالله بن ادريس (۱) نجی بن معین (۲) عبدالله بن المبارک

(۲). سفیان توری ﴿ (٣) يزيد بن ہارون (۵) مالک بن انس

(۹) وکیع (۷) سفیان بن عیینه (۸) بخاری

(۱۲) احدين عنبل (۱۰) ابوزره الرازي (۱۱) ابوحاتم الرازي

(۱۳) شریک القاضی (۱۳) عمروبن علی الفلاس (١٥) وارفطني

(۱۸) عقیلی (١٢) جوز جاني (١٤) سعيد بن منصور

(۱۹) ابن سعد (۲۰) زهبی (۲۱) ابوحنیفه نعمان بن ثابت

و می می امنامه الحدیث حضرو: ۱۹ (دمبر ۲۰۰۵ء)

ہم چونکہ اساء الرجال میں جمہور محدثین کرام کو ہمیشہ ترجیح دینے کے پابند ہیں ،لہذا جمہور کے مقابلے میں ندکورہ توثیق مردود ہے۔

بعض الناس نے قاضی یعقوب کی توثیق وتعریف کے لئے درج ذیل حوالے پیش

کئے ہیں:

ابن معین، نسائی، ابن خلکان، عمار بن مالک ، ابن عبدالبر ، ابن حبان، محمد بن صباح، ابن عدی، حاکم، پیهق ، بیبیق ، ابن ساعه ، عبدالحی که کصنوی، عبدالکریم شهرستائی ، ابن القیم ، ابوحفص الفلاس ، اجمد بن ضبل ، مزئی ، ابن تیمیه ، ابوزر مه الرازی ، احمد بن کائل القاضی ، ابن قتلیه ، ابن المدینی ، طلحه بن محمد بن جعفر ، انتمش ، ابوالاعلی مودودی ، عبل القاضی ، ابن قتلیه ، ابن المدینی ، طلحه بن محمد بن جعفر ، انتمش ، ابوالاعلی مودودی کے نام صرف نمبر بیدها نے کے لئے چودھویں صدی ، جری سے لئے گئے ہیں لہذا باتی بیست حوالے ، بیده میں سے کھنوی اور مودودی کے نام صرف نمبر برھانے کے لئے چودھویں صدی ، جری سے لئے گئے ہیں لہذا باتی بیست حوالے ۔ بیده میں سے محمد بیست میں سے مدین بیست میں سے مدین بیست میں بیست میں سے مدین بیست میں بیست میں سے مدین بیست میں سے مدین بیست میں بیست

ان میں سے درج ذیل حوالے مذکورہ علماء سے باسند سیح یاحسن ثابت نہیں یا دوسری وجہ سے مردود ہیں:

- (۱) عمار بن ما لک(؟) کا قول (متن سے طع نظر)احمد بن عمار بن ابی ما لک(؟) کی دجہ سے غیر ثابت ہے۔
- (۲) ابن عبدالبر ۲۳ م میں فوت ہوئے اور ابن خلکان ۲۰۸ ه میں پیدا ہوئے للبذا ''کان حافظًا''والاحوالہ بے سند ہونے کی وجہ سے مردود ہے اور یا در ہے کہ جمہور کی جرح کے بعد حافظ کالفظ تو ثین نہیں ہے للبذا اگر بیلفظ کتاب الانتقاء میں بھی مل جائے تو آلی دیو بند کے لئے کوئی فائدہ نہیں ہے۔

سعید بن بشیرالا زدی الشامی ضعیف راوی تھا۔ (دیکھے تقریب التہذیب:۲۲۷۱)

أسك بارے ميں امام ابومسبر رحمد الله نفر مایا: "لم یکن في جندن أحفظ منه، وهو ضعیف منکو الحدیث "بهار کے شکر میں أس سے زیادہ حافظ کوئی نہیں تھا، اوروہ ضعیف منکر الحدیث - ( کتاب المرفة والتاریخ ۱۲۳۲۱، وسندہ سے )

- (۳) سیزید بن ہارون کی طرف منسوب میزان ولسان کا حوالہ بےسند ہونے کی وجہ سے میں میں
  - (م) ابوحاتم كاكلام توثيق نبيس بلكه جرح ہے۔

مقَالاتْ ® مقَالاتْ ه

(۵) ابراجیم الحربی کا قول' و کان من عقلاء الناس' جمهور کی جرح کے مقابلے میں توثیق نہیں ہے۔

(۲) عبدالرحمٰن بن ابی حاتم کا کوئی علیحدہ حوالہ نہیں بلکہ وہی امام ابوحاتم الرازی والاحوالہ ہے جو کہ جرح ہے۔

(۷) هلال الرای ضعیف تفار د میکیئے تاریخ الاسلام للذہبی (۸۱ر۵۲۹) الجر وحین لا بن حبان (۸۸٫۳) اورلسان المیز ان (۲۰۳٬۲۰۲٫۷) وغیر ۵۔

بربن محمد العمی کی توثیق بھی مطلوب ہے۔

(٨) الوصنيفه كى طرف منسوب حوال البدايدوالنهايد، سيراعلام النبلاء اوروفيات الاعيان

وغیرہ میں بےسند ہونے کی وجہسے مردور ہیں۔

(٩) ابن ماعد كاحواله بسند مونى كى وجدس باطل ب-

(۱۰) شهرستانی کا ثقه وصدوق مونا ثابت نهیس بلکه وه بذات خود مجروح تھا۔ دیکھئے انتحبیر فی المعجم الکبیر۲ را۹

(۱۱) جمہور کی جرح کے بعد کسی راوی کوائمۃ الحدیث میں ذکر کرنا توثیق نہیں ہوتاللبذا ابن

القیم کاحوالہ پیش کرنا نضول ہے۔

ابن بطرالحكمر ى الحسللى كے بارے ميں حافظ ذہبى نے كلھاہے:

"إمام لكنه لين صاحب أوهام"

امام بیں کیکن ضعیف(اور)اوہام والے ہیں۔ (المنی فی الفعفاء جمع ۱۰۰۳ سے ۳۹۴۳) (۱۲) الفلاس کا حوالہ توثیق نہیں بلکہ جرح ہے لہٰذا بعض الناس نے انھیں موثقین میں ذکر کرکے ان لوگوں کی پیروی کی ہے جنھیں خزیراور بندر بنادیا گیا تھا۔

(۱۳) امام اہل سنت احمد بن منبل رحمہ اللہ کو بھی موثقین میں ذکر کرنا غلط ہے۔ انھوں نے قاضی لیعقوب کے بارے میں فرمایا:''و أن الا أحدث عنه ''اور میں اُس سے حدیث بیان نہیں کرتا۔ (تاریخ بغدادج ۱۳ مدین و ۲۵۹ دسندہ مجے)

371 مقالات<sup>©</sup>

(۱۸۷) مزنی کی طرف منسوب قول کاراوی جعفر بن یس نامعلوم سے اور محمد بن ابراہیم بن حبيش البغوى مجروح ب\_قال الذهبي: "فيه ضعف "وقال الدارقطني :لم يكن بالقوي . (المغنى في الضعفاء ٢٥٢٦، لمان الميز ان ٢٥٥٥)

الهذار قول بھی ثابت نہیں ہے۔

(١٥) حافظ ابن تيميه سے صراحنا لعقوب بن ابراہيم كى توثيق ثابت نہيں اور رجوع یقوب وغیرہ کے حوالوں کا جمہور کی جرح کے بعد توثیق سے کو کی تعلق نہیں ہے۔

(۱۲) ابوزرعالرازی سے یعقوب کی توثیق ثابت نہیں بلکہ جرح ثابت ہے۔

د يكهيّ ابوزرعه كي كتاب الضعفاء اورا قوال جرح نمبر ١٠

(١٤) ابن قتييه كاصاحب سنت اور حافظ لكصنا جمهور كى جرح كے بعد كوئى توثين نہيں للبذا معارف کا حوالہ فضول ہے۔ جب قاضی ابو پوسف یعقوب بن ابراہیم نے آخری عمر میں رجوع كرلياتواس كاروايت مديث كى جرح يا تعديل سي كياتعلق بي مجرة غوركري!

(۱۸) این المدین کا قول ثابت نہیں ہے۔ دیکھئے الحدیث حضرو: ۹اص ۷۵

(١٩) طلحة بن محمد بن جعفرالشامد بذات خودضعيف تفارد يكهيّرا كديث حضرو: ١٩ص ٢٨

(۲۰) اعمش کا حوالہ باستھیج ٹابت نہیں ہے۔ جامع بیان العلم وفضلہ میں اس حوالے کی سندورج ذیل ہے:

" أخبرني خلف بن قاسم قال: حدثنا محمد بن القاسم بن شعبان قال: حدثنا إبراهيم بن عثمان بن سعيد قال: حدثنا علان بن المغيرة قال: حدثنا على بن معبد بن شداد قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو.. "(٢٥ص٢٥٥٦ ١٠١٨) اس سند کے ہرراوی کی توثق اور روایت کے سیح ہونے کے بعد ہی اسے بطور استدلال پیش کیا جاسکتا ہے لیکن یادر ہے کہ ہمارے نتنے میں یہاں قاضی ابو یوسف کا نام نہیں بلکہ امام ابوصنيفه رحمه الله كانام ككهابوا بالبذان ابوبوسف كوفرمايا والاجمله حل نظرب (۲۱) امام عجلی والاحوالی تو آل دیوبند کابہت بردا حجموث ہے تفصیل اس اجمال کی یہ ہے

که سرفراز خان کرمنگی دیوبندی نے قاضی ابو یوسف کے بارے میں بحوالہ تہذیب التہذیب (جااص ۱۳۸۰) لکھا: 'امام عجلی ان کو ثقہ کہتے ہیں۔' (طائفہ محصورہ ۵۲۰۰) سے حوالہ سرفراز خان کی جہالت کا بہت بڑا ''شاہکار'' ہے۔ قاضی یعقوب بن ابراہیم بن صبیب تو تہذیب المتہذیب کے راویوں میں سے نہیں بلکہ وہ لسان المیز ان کے راویوں میں سے نہیں بلکہ وہ لسان المیز ان کے راویوں میں سے نہیں بلکہ وہ لسان المیز ان کے راویوں میں سے نہیں ۔ یعقوب بن ابراہیم بن سعد الزہری المدنی رحمہ الله دوسر رے راوی ہیں، جن کا تہذیب التہذیب میں ذکر ہے اور ان کے بارے میں امام عجلی نے فرمایا: ثقه

(تهذیب التهذیب ج ۱۱ س۳۸۰)

لیقوب بن ابرا ہیم بن سعد اور لیقوب بن ابرا ہیم بن صبیب دونوں علیحدہ علیحدہ آ دمی تھے اور دونوں کوایک قرار دینے والا نہ صرف جاہل بلکہ محرف وملبس ہے۔

اب جب قاضی ابو یوسف کی توثی ثابت کرنے ہے آل دیو بندعا جز ، لا چار اور بے بس ہوگئے ہیں تو دوسرے تقدرا ہیوں کی تعدیل استعار تالے کریا پُراکر قاضی صاحب کو ثقه ثابت کرنے برئل گئے ہیں۔

جس شخص کوایے مشہورترین' امام و پیشوا'' کا نام دنسب ہی معلوم نہیں ، آلِ دیو بند کس منہ ہے اُس شخص کو'' امامِ اہلِ سنت'' بنانے اور منوانے کی کوشش کررہے ہیں؟!

میری طرف ہے تمام آلِ دیو بند کو لیکئے ہے کہ وہ امام عجل سے قاضی ابو یوسف یعقو ب بن ابراہیم بن صبیب کی توثیق ثابت کر دیں اورا گرنہ کرسکیس تو علانیے تو بہ کریں۔

٣٢ ميس سے ٢١ حوالے نكل كئے توباتى بيے: ١١

ااکے مقابلے میں ۲۰+ا=۲۱ علماء کی جرح ثابت ہے لہذا جمہور کوتر جیج کی وجہ سے یہاں جرح راج ہے۔و ما علینا إلا البلاغ

ہم نے ۸/ رئیج الثانی ۱۳۲۱ھ میں اعلان کیا تھا:'' جن حنی و دیوبندی و بریلوی حضرات کواس تحقیق کومدِنظِرر کھ کراس کا جواب ککھ سکتے ہیں۔'' الحدیث'' کے صفحات جوابی تحقیق کے حاضر ہیں بشرطیکہ ہردلیل

باحوالهاور باسند سيح وحسن لذاته بون (ماهنامه الحديث حفرو:١٩ص٥٥)

اکیس (۲۱) جارحین کے مقابلے میں گیارہ (۱۱) حوالے پیش کرکے یہ دعویٰ کرنا کہ ہم نے مطالبہ پورا کر دیا ہے الہٰ اہمارا مضمون شاکع کیا جائے ، اُسی طرح کی مکاری اورشرارت ہے ، جس طرح قاری چن محمد دیوبندی نے ہمارے ساتھ عقا کوعلائے دیوبند پر مناظرہ طے کیا تھا اور مناظرے کو کیا تھا اور مناظرے کو کیا تھا اور مناظرے کے موقع پر اپنی مکاری سے اس عنوان پر اتفاق کے باوجود مناظرے کو ''اہلِ حدیث کے اکا ذیب!!' پر تبدیل کر دیا اور اثنائے مناظرہ یہ مطالبہ کیا کہ عقا کدعلائے دیوبند پر اُس نے مناظرہ ہی مناظرہ بی مناظرے کا انعام دیا جائے ، حالانکہ عقا کدعلائے دیوبند پر اُس نے مناظرہ بی مناظرہ بی کیا بلکہ شور مچا کر راوفر ارافتیار کی تھی۔

گیارہ مذکورہ حوالوں میں احمد بن کامل القاضی والاحوالہ بھی غیر ٹابت ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔ اس کا راوی ابوعبید اللہ محمد بن عمران بن موی المرز بانی جمہور محدثین نے نزد یک مجروح ہے۔

عتیقی نے اسے ثقہ کہالیکن از ہری نے کہا: وہ معتر کی تھا اور ... وہ ثقہ نہیں تھا۔ ابوعبید اللہ بن الکا تب اسے کذاب بھتے تھے لیکن خطیب بغدادی کذاب نہیں سمجھتے تھے۔ابن الی الفوارس نے بھی اس پر جرح کی۔ (دیکھئے تاریخ بغدادج ۳۳س ۱۳۹ست ۱۱۵۹) عضد الدولہ رافضی اس کایارتھا۔

ابكل موتقين باقى بيج: ١٠ دى عدد

امکانِ کذبِ باری تعالی ، امکانِ نظیر مصطفی منافیتیا ، وحدت الوجود اور باطل و بدی عقا کدر کھنے والے آل دیو بند ہے جمیس بیشکایت ہے کہ بیلوگ بہت بڑے جھوٹے ہیں۔ ان کی وجہ ہے اُمت میں بدعات اور فسادات کا ایک بڑا در داز ہ کھلا ہوا ہے۔ بیلوگ عدل و ان کی وجہ ہے اُمت میں بدعات اور فسادات کا ایک بڑا در داز ہ کھلا ہوا ہے۔ بیلوگ عدل و انسان اور متانت و شرافت ہے بات نہیں کرتے بلکہ کذب وافتر اء ، تح یفات اور خیانتیں انسان اور متانت و شرافت ہے بات نہیں کرتے بلکہ گذب وافتر اء ، تح یفات اور خیانتیں ان کا خاص شعار ہے۔ ان لوگول کے شرسے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو تحفوظ رکھے آمین ان کا خاص شعار ہے۔ ان لوگول کے شرسے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو تحفوظ رکھے ۔ آمین

# تصديق تائيرربانى فى جواب مضمون فضل ربانى إبطال مزاعم تو ميقات ابن فرقد الشيبانى

الحمد لله رب العالمين والصّلوة والسّلام على رسوله الأمين ، أما بعد:
ابن فرقد يعنى محر بن الحسن الشيانى نامى ايك راوى پرامام يجيٰ بن معين ،احمد بن ضبل ،عمرو بن على الفلاس ،ابرا تيم بن يعقوب الجوز جانى ،ابوزر عدالرازى ،نسائى ، عقيلى ،ابن حبان ،ابن عدى اورابن شابين البغد ادى (وس محدثين ) نے جرح كى اور قاضى ابو يوسف نے فرمايا:
اس كذاب يعنى حجمد بن الحسن سے كهو النے (تاريخ بنداوا مرد ۱۸ ، وسنده حسن)

جہوری اس جرح کے مقابلے میں ایک جاہل دشنام طراز (دیوبندی) نے '' فضل ربانی'' کے نام سے مختلف اقساط میں ایک مضمون کھا ہے جس میں بڑم خویش ابن فرقد کی توثیق انساط میں ایک مضمون میں اس بعض الناس کے بیت توثیق خابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ درج ذیل تحقیقی مضمون میں اس بعض الناس کے بیت العکبوت کو تار تارکر کے اُس کے توثیقی مزاعم کا باطل ومر دود ہونا برا جینِ قاطعہ سے خابت کر دیا گیا ہے۔ والحمد لله

#### ١) بعض الناس نے كہا:

''امام ابو بوسف ؓ نے فرمایا کہ اس کولا زم پکڑے رکھو کیونکہ وہ (امام محمد بن حسن ؓ) تمام لوگوں سے زیادہ عالم ہیں۔ دیکھئے (فضائل ابی حنیفہ وا خبارہ لا بن ابی العوام ص۲۰ قلمی و بلوغ الا مانی لا مام الکوٹری ص ۲۰۵۷ سوغیرہا )''

جواب: اس ردایت کی سند مناقب الا مام الی صنیفه وصاحبیه الی یوسف و محمد بن الحن للذہبی کے حاشیے پرایک متعصب تقلیدی ابوالوفاء الافغانی کے قلم سے موجود ہے

"كتاب ابن أبى العوام ... قال: حدثني أحمد بن محمد بن سلامة قال: حدثني أحمد بن عبدالرحمن بن بكر

مقالات ® 375

الطبري قال: سمعت معلى بن منصور يقول: لقيني أبو يوسف بهيئة القضاء ... "(ص۵۳)

بدروایت دووجه سے مردود ہے:

ا: اس کاراوی محمد بن عبدالرحمٰن بن بکرالطبر ی نامعلوم اور غیر موثق ہے۔

r: ابن الى العوام بهي غير موثق (يعني مجهول الحال) \_\_\_\_

و كيم طليعة التكليل للشيخ المعلمي اليماني رحمه الله (ص ٢٥، التنكيل جاص ٢٧)

فا کدہ: اس ضعیف ومردودروایت کے مقابلے میں بیٹابت ہے کہ قاضی ابو یوسف نے ابن فرقد کو کذاب کہا۔ (تاریخ بندادج۲ص۱۸۰)

تاریخ بغداد والی روایت میں خطیب بغدادی رحمہ اللہ کے استاذ الحسن بن ابی بکر ہے مرادا بوعلی الحسن بن ابی بکراحمہ بن ابراہیم بن شاذ ان البز ار ہیں۔ سیسیں میں افسال میں افسال میں افسال میں افسال میں میں میں میں افسال میں افسال میں میں میں میں میں میں میں میں

د كيهيِّ خطيب بغدادي كي كتاب: الفصل للوصل المدرج في النقل (١٥/١)

اورابن شاذ ان رحمه الله ثقه تقے

٢) بعض الناس في امام شافعي رحمه الله الناس في كيا:

''میں نے محمد بن سے کتاب اللہ کا زیادہ عالم نہیں دیکھا گویا کیقر آن اس پرنازل ہوا... میں نے ان سے ایک بختی اونٹ کے بو جھ کے برابراکھا۔''

جواب: یکلام اگر چہتو ثین نہیں لیکن کوئی اسے تو ثیق باور کرانے پر مصر ہے تو عرض ہے کہ منت نہ میں دافعہ میں نہ نہ کے سال میں میں اور کرانے پر مصر ہے تو عرض ہے کہ

يمنسوخ ب،امام شافعى نے ابن فرقد كى كتاب الرعلى الل المديند كے بارے ميں فرمايا:

''فنظرت في أوله ثم و ضعته أو رميت به . ''ين ناس كر شروع مين ديكها

پھراُ سے رکھ دیایا بھینک دیا۔ (مناقب الثانع للبہتی ارا ۲۱، وسندہ مجے)

امام شافعی رحمه الله نے ابن فرقد سے کہا:

"قد نظرت في كتابك هذا فإذا بعد بسم الله الرحمن الرحيم خطأ كله." من في كتابك هذا فإذا بعد بسم الله الرحمٰن الرحم ك بعدسب غلط من الله الرحمٰن الرحم ك بعدسب غلط

ہے۔ (مناقب الثافعی ار ۱۲۲/ وسند وحسن)

ننخ کے دیگر دلائل بھی ہیں مثلاً این فرقد کے استاد پرامام شافعی رحمہ اللّٰہ کی جرح وغیرہ۔ \*) بعض الناس نے ابوحفص الکبیر البخاری (متو فی ۱۲ھ) سے بحوالہ السمعانی فی الانساب اور مناقب الی حنیفہ للکر دری (۵۲٫۲) نقل کیا:

'' جس شخص نے محمد (بن الحن الشیبانی) کو دیکھا تو اس نے پیچان لیا کہ دہ علم کیلئے ہی پیدا کئے گئے اور اس کے ساتھ بہت نیکی و زبان کی حفاظت اور اچھا اخلاق و محبت اور عمدہ اور یا کیز ہفس اور کامل العقل پیدا کئے گئے ہیں۔'' (ملضا)

جواب: پروایت کی وجہے مردودے:

ا: کردری بزازی (متوفی ۸۲۷ھ) سے سمعانی تک سندنامعلوم ہے۔

۲: معانی کاتعین نامعلوم ہے۔

۳ اگرسمعانی سے مرادصاحب الانساب ابوسعد عبدالکریم بن محمد بن منصور السمعانی رحمہ اللہ (متوفی ۲۲ هے) ہیں تو بیردوایت نه اُن کی کی کتاب میں ثابت ہے اور نه اُن تک کسی حی سندے ثابت ہے۔

ہ: ابوسعدالسمعانی رحمہ اللہ سے ابوحف الکبیر تک سندنا معلوم ہے۔

خلاصه به که بیه بسندو بسر د پاردایت مردود ہے۔

ابومحرعیسی بن ابان بن صدقه القاضی نامی ایک شخص تھا جوقر آن مجید کو گلوق کہتا اور اس
 کی طرف دعوت دیتا تھا۔ (دیکھے لسان المیز ان ۱۳۹۸ د، دوسرانسخد ۳۲۰/۵)

بعض الناس نے بحوالہ کر دری از مہل بن مہل الاسفرائی عن سعد بن معاذ البی عصمہ نقل کیا کہ عیسی بن ابان سے یو چھا گیا: ابو بوسف زیادہ فقیہ ہیں یا محمد بن حسن زیادہ فقیہ ہیں؟ تو اس

نے کہا: دونوں کی کتابوں کودیکھا جانے گالعنی محمد بن حسن زیادہ فقیہ ہیں۔

(مناقب كرورى ارو ١٥، النافع الكبيرص ٢٥ملخضاً)

جواب: بدروایت کی وجدے مردوداور باطل ہے:

مقالات<sup>®</sup>

ا: کردری (متوفی ۸۲۷ھ) ہے بہل بن بہل الاسفرائن تک سند نامعلوم ہے۔

۲: اسفرائینی بذات خود نامعلوم ہے۔

m: اسفرائی سے سعد بن معاذ تک سند نامعلوم ہے۔

۳: ابوعصمہ سعد بن معاذ المروزی کے بارے میں حافظ ذہی نے فرمایا:

"مجهول و حدیثه باطل "وه مجهول باوراس کی (بیان کرده) صدیث باطل بـ

(ميزان الاعتدال ج٢ص ١٢٥، دوسرانسخه ج٣ص ١٨٥)

 کی بن صالح الوحاظی نام کا ایک صدوق حسن الحدیث و تقد الجمهورراوی تفالیکن تقد شبت امام اسحاق بن منصور بن بهرام الکوسی رحمه الله نے فرمایا: "حدثنا یحیبی بن صالح و کان مرجناً خبیئاً داعیاً ، دعوه لیس باهل لیروی عنه . "

ہمیں کیجیٰ بن صالح نے حدیث سنائی اور وہ مُر جی خبیث ( ارجاء کِ طرف ) دعوت دیئے والا تھا،اسے چھوڑ دو،وہ اس کامستی نہیں ہے کہ اُس سے روایت بیان کی جائے۔

(كتاب الضعفا للعقبلي ٧٦ و ٢٠٠ وسند منح ، دوسر انسخه ج ٢٣ ١٥١٩)

ایسے مُر جی بدعقیدہ راوی کی روایت تو مقبول ہو یکتی ہے بشرطیکہ اس کی توثیق جمہور محدثین سے ثابت ہولیکن اس کی رائے مردود ہوتی ہے۔

فائدہ: جمہوری جرح کے بعد کسی رادی کوفقیہ یا زیادہ فقیہ قرار دینا تو ثیق نہیں ہوتی بلکہ اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا مثلاً احمد بن محمد بن عمر و بن مصعب بن بشر بن فضالة ابوبشر المروزی فقیہ نقا اور ساتھ ہی گذاب وضاع بھی تھا۔ دیکھتے میزان الاعتدال (۱۲۹۱) اور لسان المیز ان (۱۲۹۰–۲۹۱) دوسرانسخه الر۳۳۷–۳۳۷)

المن الناس نے بحوالہ فضائل الی حذیفہ وا خبارہ لا بن ابی العوام نقل کیا کہ '' امام مالک نے فر مایا اور ان کے پاس اصحاب الحدیث بیٹھے تھے کہ کوئی بھی مشرق کی طرف سے ہمارے پاس فہم معنی جانے والانہیں آیا۔ اور اس جماعت میں محمد بن الحسن بھی تھے، امام مالک کی آئکھ ان پر جانکی اور ان کے متعلق فر مایا: مگریہ نوجوان۔'' (ص ۱۵)، بھرف میر)

جواب: پیردایت دووجه سے مردود ہے:

ا: ابن الى العوام مجهول اورغير موثق ہے۔ و مکھتے يہي مضمون فقره: اجواب كافقره نمبر

۲: ابن افی العوام سے امام مالک رحمہ اللہ تک سند نامعلوم ہے۔

🔻 ) تبعض الناس نے ثقة وصد وق حسن بن الى مالك سے فقل كيا كه انھوں نے فر مايا:

محمد بن الحن جس گهرائی کو پہنچا ہے وہاں ابو یوسف نہیں پہنچے۔

(فضائل الي حنيفه واخباره لا بن الي العوام ص٢٢)

جواب: يروايت كل وجه مردود بـمثلاً:

ا: ابن الى العوام مجهول ب\_د كيف فقره: ا

۲: ابن البي العوام سے حسن بن البي مالك تك سند نامعلوم ہے۔

♦) بعض الناس في ابومقاتل السمر قندى حفص بن سلم في كياكن ميس في ان (محمد

بن الحن بن فرقد الشيباني ) سے زياده فقينهيں ديكھا۔' (السمعانی بحواله مناقب كردري ١٥٥١)

جواب: بدروایت کی وجهد مردوو ب مثلاً:

ا: کروری سے سمعانی تک سندنا معلوم ہے۔

ا: سمعانی سے مراد اگر صاحب الانساب ہوں تو پھر میدروایت اُن سے ثابت ہی نہیں

ہ۔

m: سمعانی سے ابومقاتل تک سند نامعلوم ہے۔

ابومقاتل السمر قندى بذات خود تخت ضعیف اور مجروح تفا۔

د میکهیئه ماهنامه الحدیث حضرو: المحص ۱۲۳ سر ۲۳۸ ، اوریبی کتاب ص ۳۹۳

بعض الناس نے امام ابوعبیدالقاسم بن سلام رحمہ الله (متو فی ۲۲۴ھ) سے قتل کیا کہ

''میں نے محمد بن الحسن سے کتاب اللہ کا بڑا عالم نہیں دیکھا'' الخ

(اخبارالى صنيفه للصيرى ص١٢٢، مناقب كردرى ١٥٦،١٥٣)

جواب: مناقب کردری (۱۵۲/۲) میں بیروایت بغیرسند کے سی الحلی (؟) سے ذکور

ہےاور بے سندروایات مردود ہوتی ہیں۔

حلبی (؟) ہے ابوعبید تک سند بھی نامعلوم ہے۔

کردری نے دوسرے الفاظ کے ساتھ سے اسے بغیر سند کے کسی سمعانی اور اسفرائی نقل کیا ہے۔ سمعانی اور اسفرائن سے ابوعبید تک سندنا معلوم لینی ظلمات بعضها فوق بعض ہے۔ اخبار الی صنیفہ واصحابہ صمیری چونکہ باسند کتاب ہے لہذا وہاں اس روایت کی سندموجود ہے، جس پر تھرہ درج ذیل ہے:

اس کاراوی ابن مغلس (احمد بن محمد بن الصلت بن المغلس عرف ابن عطیه الحمانی) سخت کذاب تھا،اس کے بارے میں معتدل امام ابن عدی رحمه اللہ نے فرمایا: میں نے جھوٹے لوگوں میں اس سے زیادہ بے حیاد وسرا کوئی نہیں دیکھا۔

(الكامل لا بن عدى الر٢٠٠ ، الحديث حضر و:٢ يص١١)

امام ابن الى الفوارس نے فرمایا:وہ (حدیثیں) گھڑتا تھا۔ (تاریخ بنداد۱۹۸۴ تـ ۱۸۹۱، دسندہ میج) حافظ ذہمی نے فرمایا:''کان یضع الحدیث ''وہ صدیث گھڑتا تھا۔

(المغنى في الضعفاء ار ٨٩ ت ٣٢٦)

اورفر مایا: ''کذاب و صاع '' (بیزان الاعتدال ۱۴۰۶) صیری کااستاذ ابوالقاسم عبدالله بن محمد الحلو انی البز از بھی کذاب تھا۔ دیکھئے تاریخ بغداد (۱۰رس۱۳ ت ۵۲۷۷) اور ماہنا مدالحدیث: ۲مض ۱۹

لینی بیسند موضوع ہے اور اس سے بی بھی ثابت ہو گیا کہ بے سندروایات میں اکثر موضوع اور مردود ہوتی ہیں۔

• 1) امام ابن سعد (کاتب الواقدی) نے ابن فرقد کوالطبقات الکبریٰ میں ذکر کیا اور بتایا کہ اس نے کوفہ میں پرورش پائی،طلب ِحدیث کی اور مسعر ، مالک بن مغول،عمر بن ذر، سفیان توری...وغیرہم سے حدیث کا بہت زیادہ ساع کیا، ابوحنیفہ کی مجالست اختیار کی اور اس سے ساع کیا،اس نے رائے میں دیکھا تو وہ اس پر غالب ہوگئی اور وہ اس (رائے) کے ساتهمشهور موكيا اوراس ميس ماهر موكيا \_الخ (طبقات ابن سعد ١٣٣٧)

جواب: اس عبارت میں کمی قتم کی توثیق نہیں اور نہ مدح و شاہے بلکہ دائے میں غالبیت کے الفاظ میں جرح کی طرف اشارہ ہے۔ ابن سعد نے ابن فرقد کے مشہور استاد کے بارے میں فرمایا: ''وھو صاحب الرأي .. و کان ضعیفًا في الحدیث ''اوروہ صاحب الرأي .. و کان ضعیفًا في الحدیث ''اوروہ صاحب الرأي ... و کان ضعیفًا في الحدیث ''اوروہ صدیث میں ضعیف تھے۔ (طبقات ابن سعد ۲۸/۲۳۱۸)

تنبیہ: ایک کذاب نے ایک قول'اس (امام) کے رادی سے (مجرد) روایت کرنے کے ساتھ (مجرد) تعدیل ثابت ہو جاتی ہے۔'' کو ماہنا مدالحدیث: ۵۵س سے منسوب کیا ہے، حالا نکہ ماہنا مدالحدیث حضر و کے ای صفح پراس قول کے بارے میں لکھا ہوا ہے: '' بیآ خری قول صحیح نہیں ہے جیسا کہ آگے آرہا ہے۔ان شاءاللہ'' (ص۲ء عاشیہ)

۱۱) بعض الناس نے اسد بن الفرات (متونی ۲۱۳ھ) سے بذریعہ شذرات الذہب (۲۷) وغیر نقل کیا کہ 'محمہ بن حسن (بن فرقد) الشیبانی امام ربانی ہیں ...' الخ

( و یکھئے شذرات الذہب ج اص۳۲۲ و فیات ۱۸۹ھ )

جواب: شذرات الذہب كامصنف عبدالى بن العماد الحسنبى سنه ۱۰۳۲ اھيلى بيدااور ۱۸۳۰ ھيلى بيدااور ۱۸۹۰ ھيلى بيدااور ۱۸۹۰ ھيلى جائزا بيروايت مردوداور باطل ہے۔

بے سند اور بے سروپا روابیتیں پیش کر کے اپنے آپ کو ذلت اور رسوائی کی کھائیوں میں گرانے والوں کے پاس صحیح روابیتیں ہیں، تہیں لہٰذاوہ بے چارے کیا کریں؟! آخراضیں اپنے مریدین کوبھی مطمئن کرنے کا بے فائدہ خیال گرحقیقت میں محال ہے۔! ۱۳) بعض الناس نے محمد بن ساعہ الکوئی (متوٹی ۲۱۳ھ) سے نقل کیا کہ''محمد بن اُئین الشیبانی اورحسن بن زیاد دونوں یوری دنیا کے فقیہ ہیں''

(نضائل البي صنيفيص ١٦١، اخبار البي صنيفه واصحابي ١٢٦)

جواب: فضائل الى حنيفه كامصنف ابن الى العوام مجهول ہے (ديكھئے فقرہ: ۱) جس كى كوئى

توثیق بذریعهٔ محدثین ثابت نہیں اور ابن ابی العوام کی سند بھی نامعلوم لہے۔

اخبارالى حنيفه والى روايت دووجه سے مردود ہے:

احمد بن عبیدالله التقفی سے مرادا گرحمارالعزیز ہے تووہ شیعہ قدری ( گمراہ ) تھا۔

و كيص كسان الميز ان (۱۱۹۱)، دوسر انسخدار ۳۲۸\_۳۲۹)

اورا گریکوئی دوسراہے تواس کی توثیق وقعین نامعلوم ہے۔

۲: کربن خلف انعمی یا بکربن محمد انعمی کی توثیق نامعلوم ہے۔

۱۳) بعض الناس نے امام کی بن معین رحمہ اللہ نے قال کیا کہ میں نے محمہ بن الحن سے

الجامع الصغیر کولکھاہے۔ (تاریخ بغدادج ۲م ۱۷۵-۲۱، اخبار ابی صنیفه لصیمری ص ۱۲۵، وغیرہا)

جواب: یکوئی توثیق نبیں اور اس کے برعکس امام یجیٰ بن معین رحمہ اللہ نے ابن فرقد کے بارے میں فرقد کے بارے میں فرمایا: جمی کذاب ہے۔ (الفعفالم للعقبی مرم ۵ وسند مجعے)

امام ابن معین کی اس جرح کوامام دار قطنی نے بھی نقل کیا ہے۔ دیکھئے تاریخ بغداد (۱۸۱۸، و

سنده صحيح إلى الدارقطني ثم قال: و عندي لا يستحق الترك! )

امام ابن معین نے مزید فرمایا: 'کیسس بشنی فلا تکتب حدیشه ''وه کچھ چیز نہیں لہٰذائم اس کی حدیث نہ کھو۔ ( تاریخ بنداد ۱۸۱۸ء واللفظ لدوسندہ سن، انکال لا بن عدی ۲۱۸۳۸، باختلاف یسر وسندہ سجح ، دوسر انسخ کے ۲۷۵، علمی مقالات ج عص ۳۴۳۔ ۳۴۲)

جواب: اس روایت کابنیا دی راوی عبدالله بن علی بن المدین غیر موثق ہونے کی وجہ سے

مجہول ہے لہذا بیروایت مردود ہے۔

بطورِالزامی دلیل عرض ہے کہ تاریخ بغداد کی اس سند کے ساتھ علی بن المدینی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ انھوں نے (امام) ابو صنیفہ کو بہت زیادہ ضعیف کہااور فر مایا: اگر وہ میرے سامنے ہوتا تو میں کسی چیز کے بارے میں اُس سے بھی نہ پوچھتااور اس نے پچاس صدیثیں



بیان کیس جن میں غلطیاں کیں۔ (تاریخ بغدادج ۱۳۵۰)

اس روایت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نیز کوثری (جہمی )نے عبداللہ بن علی بن المدینی پر جوجر حنقل کرر کھی ہے اُسے بھی پڑھ لیس تا کہ پچھٹفی ہو۔

10) بعض الناس نے امام احمد بن حنبل رحمه الله ہے نقل کیا که'' میں نے بیہ مشکل اور پیچیدہ مسائل امام محمد بن حسن الشیبانی" سے حاصل کیے ہیں۔''

( اخبار الى حنيذص ١٢٥، تاريخ بندادج ٢ص ١٠١٨ اساء الرجال ج٢ص ٣٦٠ منا قب كردرى ج٢ص ١٧، تبييض العجيف ص٨٤، الجوابر المضية ص٣٣٣، النج م الزاهرة ج٢ص ١٦٣)

جواب: اس کاراوی ابو برمحد بن بشر بن موی بن مروان القر اطیسی مجهول الحال بے لہذا بید روایت مردود ہے۔ (نیزد کیمیے علی مقالات جسم ۳۳۸)

اور بے سند کتابوں کے جتنے بھی حوالے ہوں پختیقی میدان میں مردود ہوتے ہیں۔ اس ضعیف و مردود روایت کے مقابلے میں وہ سیح روایت ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ابن فرقد کے بارے میں فرمایا: وہ کچھ چیز نہیں ہے اور اس کی حدیث نہ کھی جائے۔ (اکال لابن عدی ۲۸۲۸۲ دسند میج)

" تنبید: بعض الناس نے مذکورہ بالاعبارت اور دیگر عبارات میں " امام" اور " رح" کے الفاظ کا اپنی طرف سے اضافہ کیا ہے، جسے ہم نے بعض جگہ حذف کر دیا ہے۔

11) بعض الناس نے ہشام بن عبیدالله الرازی (ضعفہ الجمہور) نے قل کیا کہ'' جب محمد بن الحسن کی وفات کا وفت آیا تو آپ الله کے دربار میں حاضری کے خوف سے رور ہے متھے'' (السمعانی بحوالہ مناقب کردری جہ مسامیہ)

جواب: پروایت کی وجہ سے ضعیف ومردود ہے۔مثلاً:

ا: کردری سے سمعانی تک سندنا معلوم ہے۔

٢: سمعانى سے بشام بن عبيد الله تك سند نامعلوم بـ

m: ہشام الرازى بذات خورضع ف ہے۔

14) بعض الناس نے محد بن سلام البیکندی رحمہ اللہ ہے نقل کیا که 'الوجل الصالح

محمد بن الحسن "نيكمر فحمد بن الحسن المعانى بوالدمنا قب كردري جص ١٥٣)

جواب: بدروایت دووجه سے مردود ہے:

ا: کردری سے سمعانی تک سندنامعلوم ہے۔

٢: سمعانى سے محد بن سلام تكسند نامعلوم بـ

بے سندر دایتیں پیش کرنے ہے کچھو شرم وحیا کرنا جا ہے۔!

تنبید: راقم الحروف نے بعض الناس کی عبارات کومن وعن نقل نہیں کیا بلکہ ٹی مقامات پر اس کے حوالوں کی فلطی کی اصلاح کردی ہے۔ مثلاً :

الرجل الصالح کے بدلے میں بعض الناس نے رجل الصالح لکھا ہے۔

۲: الرجل الصالح محمد بن الحن كاتر جمه "محمد بن الحن نيك صالح آ دى تنفيه "نهيس بلكه

"نیک آدمی (یا نیک مرد) محد بن الحن "بے صفت موصوف کومبتداخبر بنادینامحل نظر ہے۔

14) بعض الناس نے محمد بن کامل المروزی رحمہ اللہ سے نقل کیا: '' میں نے ...محمد سے

زیادہ خوبصورت ،ان کی مجلس سے زیادہ عالی شان مجلس اور ان سے زیادہ اچھی (حدیث و

فقہ کی )املاء کے کرنے والانہیں دیکھااور وہ سب لوگوں سے زیادہ حجت وولائل ہیان کرنے والے اور سب سے زیادہ ہم ہیڑگار تھے۔' (ابوالعلاء بحوالہ منا قب کردری ج ۲ س۱۹۲)

د بی در ب سازی در باید می در در در باید در می در باید در باید در باید می در در در باید در

بواب. پیروایت کا وجہ سے مردود ہے۔ سلا. ا: کردری سے ابوالعلاء (الہمدانی ) تک سند نامعلوم ہے۔

ا: مرورن سے ابوا عمل عرا الممدال) یک سکریا سے

۲: ابوالعلاء ہے محمد بن کامل تک سند نامعلوم ہے۔

m: ابوالعلاء کی توثیق مطلوب ہے۔

19) بعض الناس نے ابن فرقد کے بارے میں خلیفہ بن خیاط البصر ی رحمہ اللہ نقل کیا کہ انھوں نے اس کتاب الطبقات (ص ۳۲۸) اور تاریخ خلیفہ بن خیاط (ص ۳۰۰، ماراننے ص ۳۵۸) میں ذکر کیا ہے۔

مقَالاتْ® مقالاتْ

جواب: ان کتابوں میں مجروذ کر کیا جانا تو ثین نہیں ہے۔ کتاب الطبقات کے اسی صفحے پر قاضی ابوالبختر کی وهب بن وهب ( کذاب ) اور محمد بن عمر بن واقد الواقد کی وغیر ہما کا بھی ذکر ہے تھے؟!

عجیب جہال ہے واسطہ پڑا ہے جواساءالر جال اور اصولِ حدیث کی الف باء ہے بھی ناواقف ہیں۔غالبًاوہ اسے''تھوڑی تی گپ شپ 'سجھتے ہیں۔!!

• ٧) بعض الناس نے اہلِ حدیث امام قتیبہ بن سعید البغلانی رحمہ اللہ سے قال کیا کہ 'میں نے محمد بن حسن کی شاگر دی حاصل کی اور ... ان کی کتب میں سے بہت سی کتابوں کو لکھا اور میں نے محمد بن حسادت میں ان سے زیادہ کسی کوئیس دیکھا۔''

(سمعانی بحواله مناقب کردری ج ۲ص۱۵۳)

جواب: بدروایت کی وجدے مردوداور باطل ہے۔مثلاً:

ا: کردری سے سمعانی تک سندنامعلوم نہیں ہے۔

۲: سمعانی سے قتیہ بن سعید تک سند نامعلوم ہے۔

m: سمعانی کے عین میں بھی نظرہے۔

قار كمين كرام!

آپ نے دیکھ لیا کہ بعض الناس نے ابن فرقد کی توثیق ثابت کرنے کے لئے میں حوالے پیش کئے جن میں صوالے (۵،۲) میں اور باتی پانچ حوالے (۵،۲) ۱۹،۱۳،۱۰) بغیرتو ثیق کے ہیں۔

معلوم ہوتا ہے کہ دس محدثین اور قاضی ابو یوسف کے ثابت شدہ حوالوں کے مقابلے میں ان بے چاروں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے لیکن پھر بھی ضد ،تعصب اور عناد کی وجہ سے توثیقِ ابن فرقد الشیبانی کاشور مچارہے ہیں اور ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں۔

وما علينا إلا البلاغ (١٦/ايريل.٢٠١٠)

### القول الميسور فيمن ضعفه الجمهور

إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة .

قال الهيثمي: وضعفه الحمهور (محمع الزوائد ٣١٦/٥)

إبراهيم بن عيينة بن أبي عمران الهلالي الكوفي، أبو إسحاق.

قال الهيثمي: وقد ضعفه الأكثرون . (محمع الزوائد ٢٤/١)

قلت : لا، بل وثقه الحمهور ، انظر مسائل محمد بن عثمان بن أبي شيبة .

(بتحقیقي ص ٥٥ رقم ٤٣)

إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى .

قال البيهقي : مختلف في ثقته ضعفه أكثر أهل العم بالحديث و طعنوا فيه ....

(السنن الكبرى ٢٤٩/١)

قال العيني : ضعفه الجمهور . (عمدة القاري ٢٢١١)

قال ابن حجر : شيخ الشافعي، ضعفه الحمهور . (طبقات المدلسين ٢٩ ٥/١ ) أبو حريز عبد الله بن الحسين الأزدي البصري قاضي سجستان.

قال الهيثمي: وضعفه جمهور الأثمة (مجمع الزوائد؟٣١٤)

أبو الحويرث عبد الرحمن بن معاوية .

قال الهيثمي: والأكثر على تضعيفه ( محمع الزوائد ٣٢/١)

قلت: بل وثقه الحمهور .

أبو ظلال القسملي هلال بن أبي هلال .

قال الهيثمي: وضعفه الحمهور (محمع الزوائد. ٣٨٤/١) وقال: والأكثر على تضعيفه . (أيضاً ٣٦/١) أبو غوية محمد بن موسى القاضي المدني .

قال الهيئمي: ضعفه الحمهور . (محمع الزوائد٩٠١٩)

قلت: وهو ضعيف حدًا متروك ، ترجمته في لسان الميزان (٣٩٨/٥)

أبو المهزم التميمي البصري.

قال الهيثمي: وضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ١ (٢٨٧١)

قلت: بل هو متروك ( انظر تقريب التهذيب : ٨٣٩٧)

أبو واقد الصغير . [هوصالح بن محمد بن زائدة المدني ]

أبو يحيى القتات .

قال الهيثمي: وضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ٢٠١١ وانظر ٢٠٠١) الأحوص بن حكيم.

قال الهيثمي: وضعفه الحمهور . (محمع الزوائد٢/٣٤)

إسحاق بن إبراهيم الحنيني، أبو يعقوب المدني.

قال الهيثمي: وقد ضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ٢٤٢١)

إسماعيل بن رافع بن عويمر الأنصاري المدني، أبو رافع نزيل البصرة.

قال الهيثمي: وضعفه حمهور الأئمة . (محمع الزوائد١١٨)

إسماعيل بن عمرو بن نجيح البجلي الكوفي .

قال الهيثمي: وضعفه الحمهور . (مجمع الزوائد ١٠ / ٢٤٨)

أشعث بن سوار .

قال النووي: و قد ضعفه الأكثرون ووثقه بعضهم.

(المحموع شرح المهذب ٢٢/٧)

أيوب بن سويد الرملي.

قال الهيثمي: ولكن ضعفه الحمهور . (محمع الزوائد٥/٥٣٠)

أيوب بن عتبة .

قال الهيثمي: ضعفه الحمهور . (مجمع الزوائد١٠٠/، وانظر ٢٤٠/) بشار بن موسى الخفاف .

قال العراقي : ضعفه الحمهور . (تخريج الإحياء ١٢٣/٣)

بكار بن محمد بن عبدالله بن محمد بن سيرين السيريني.

قال الهيثمي: وضعفه الحمهور. (محمع الزوائد١٨٨/٧، وإنظر ٢٢١/١) بكير بن عامر البجلي.

قال الهيثمي: ضعفه حمهور الائمة . (مجمع الزوائد ١١١٤)

جابر بن يزيد الجعفي.

قال ابن حجر في طبقات المدلسين: ضعفه الجمهور . (٥/١٣٣)

وقال العراقي: ضعفه الحمهور . (تخريج احياء علوم الدين ٢٨٥/٤)

جبارة بن مغلس.

قال الهيثمي: وضعفه الجمهور . (محمع الزوائد١١٩)

الحارث الأعور.

قال الهيثمي: ضعفه الحمهور . (محمع الزوائد٩/٩٤)

و قال ابن الملقن : ضعفه الحمهور و وثقه بعضهم . (البدر المنير ٤٥٣١٥)

و قال العراقي : ضعفه الحمهور . (التقييد والايضاح ص١١٣)

الحارث بن عبيد الأيادي .

قال العراقي : ضعفه الحمهور . (تحريج الإحياء ٣٩٢/٤)

حبة بن جوين العرني.

قال الهيثمي: وقد ضعفه الجمهور . (مجمع الزوائد٢١٥٥)

حجاج بن أرطاة .

قال النووي : ضعيف عند الحمهور . (المحموع شرح المهذب ٢٧٤/١) و قال ابن ححر : فإن الأكثر على تضعيفه . (التلخيص الحبير ٢٢٦/٢ ح٩٦٢) حجاج بن نصير .

قال الهيثمي: و الأكثر ون على تضعيفه . (محمع الزوائد ٢٢/١) وقال : وقد ضعفه الحمهور (شحمع الزوائد ١٤/١٠) وانظر ١٢١/٨) الحسن بن عمارة الكوفى .

قال ابن حجر في طبقات المدلسين: ضعفه الحمهور ( ٥/١٣٤) الحسن بن يحيى الخشني .

قال البوصيري: اتفق الحمهور على ضعفه . ( زوائد سنن ابن ماحه: ١٥٥) حسين بن الحسن الأشقر الغزاري الكوفي.

> قال الهيثمي: وضعفه الحمهور (محمع الزوائد ١٠٢/٩) وانظرالمحمع ( ١٢٨٩،٨٢/٦)

الحسين بن أبي السري، هو الحسين بن المتوكل بن عبدالرحمل.

قال الهيثمي: وضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ١٩٩٨) حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن عبدالمطلب الهاشمي .

قال الهيثمي : وهو متروك، ضعفه الحمهور .

(محمع الزوائد ٢٠١٥، وانظر ٢٨١/٧)

و قال البيهقي: ضعفه أكثر أصحاب الحديث. (السنن الكبرى ٢١١٠ ٣٤٦) الحسين بن عيسى بن مسلم الحنفي.

> قال الهيثمي: وضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ١٠٥٠) حصين بن عمر الأحمسي الكوفي.

> قال الهيثمي: وضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ٥٣/١٠)

قلت: بل هو متروك . (كما في التقريب: ١٣٧٨)

حفص بن سليمان القاري الأسدي ، أبو عمر البزاز الكوفي.

قال الهيثمي: وضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ١٦٣/١)

حفص بن عمر بن ميمون العدني الصنعاني ، أبو إسماعيل ، لقبه : الفرخ .

قال العراقي : ضعفه الحمهور . (تخريج الإحياء ١١٤ . ٤)

الحكم بن سِنان الباهلي القربي ، أبو عون .

قال الهيثمي :وضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ١٨٦/٧)

حكيم بن جبير الأسدي الكوفي.

قال العيني : ضعفه الحمهور . (عمدة القاري ١ ٩٥/١)

قال الهيشمي : هومتروك ضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ١٥، ٣٢، و في

المطبوع: حكيم بن عبيد، وهو خطأ و الصواب: حكيم بن حبير)

خارجة بن مصعب الخراساني .

قال ابن حجر في طبقات المدلسين: ضعفه الجمهور . ( ٥/١٣٦)

قلت: بل هو متروك وكان يدلس عن الكذابين ، كما في تقريب التهذيب

(1717)

خالد بن يزيد بن عبدالرحمان بن أبي مالك ، أبو هاشم الدمشقى .

قال الهيثمي: وضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ٢٦٧/١٠)

قلت: و حديثه عن أبيه ضعيف حدًا ، شبه الموضوع .

الخليل بن مرة.

قال الهيثمي: وضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ١٥٨/١٠)

داود بن المحبر .

قال العراقي : و قد ضعفه الحمهور . (تخريج الإحياء ٣٦٥/٢)

قلت: وهو متروك كما في تقريب التهذيب (١٨١١)

رجاء بن صبيح الحرشي، أبو يحيى .

قال العراقي: ضعفه الحمهور. (تخريج الإحياء ١٩/٣) رشدين بن سغد.

قال العراقي: ضعفه الحمهور لسوء حفظه . (تخريج الإحياء ٨٤/٤)

قلت: في البمطبوع: راشد بن سعد، والصواب رشدين بن سعد كما في

اتحاف السادة المتفين ( ١٩ ٥٣) وقال: ضعفه الحمهور لسوء حفظه .

قال الهيثمي : ضعفه الحمهور . ( المحمع ٦٦/٥ وانظر ٥٨/١)

و قال: والأكثر على تضعيفه. (محمع الزوائد ٢٠١/١) د فدة بن قضاعة الغساني الدمشقي.

قال الهيثمي: وضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ٢٦٩/٦) روح بن أسلم .

قال الهيثمي: وضعفه الحمهور . ( محمع الزوائد ١٩٩٨) زبان بن فائد.

قال الهيثمي: ضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ١٠٥/١) زكريا بن منظور بن ثعلبة القرظي ، أبو يحيى المدني .

قال الهيثمي: وضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ١٤٦/١٠) زمعة بن صالح.

قال الهيثمي: وقد ضعفه الجمهور . (محمع الزوائد ٩٨/٥ وانظر ٨٣/٨) و قال العراقي : ضعفه الجمهور . (تخريج الإحياء ٣٤١/٣) و قال البوصيري: وقد ضعفه الجمهور . (زوائد سنن ابن ماجه : ١٠٥)

زياد بن أبي زياد الجصاص، أبو محمد الواسطى البصري.

قال الهيثمي: وقد ضعفه جمهور الأثمة .

(محمع الزوائد ٧١٥ وانظر ٤٠٤٩)

زياد بن عبدالله النميري البصري.

قال الهيثمي:وهو ضعيف عندالحمهور . (محمع الزوائد ٢٨٨/١٠)

زيد بن الحواري، أبو الحواري العمي البصري، قاضي هراة .

قال الهيثمي : وضعفه الحمهور .

(محمع الزوائد ۱۱۰/۱۰ وانظر ۱۲۰۲۲۰۲۱)

سعد بن سنان ويقال سنان بن سعد .

قال محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي : ضعفه الأكثر .

(الفروع ٢٤٠/٤) المكتبة الشاملة)

قلت : بل، وثقه الحمهور وحديث يزيد بن أبي حبيب عنه منكر .

سعيد بن بشير الأزدي ، أبو عبدالرحمٰن الشامي .

قال ابن الملقن: و الأكثرون على تضعيفه . (البدر المنير ٨٥١٩)

سعيد بن خالد بن أبي طويل القرشي الصيداوي.

وقال الهيثمي: ضعفه الحمهور . (مجمع الزوائد ١٤١٠)

سعيد بن مسلمة بن هشام بن عبدالملك بن مروان الأموي .

قال الهيثمي: ضعفه الحمهور (محمع الزوائد ٢٣٨/٥)

سعيد بن يوسف الرحبي .

قال الهيثمي: وضعفه حمهور الأئمة . ( مجمع الزوائد ٢٩٧/٥)

سفيان بن حسين .

قال ابن عبد الهادي : الأكثر على تضعيفه في روايته عن الزهري .

(تنقيح التحقيق ١٠٩/٣ ح ١٠٩٧ و في نسخة ٢٣٦/٢، المكتبة الشاملة)

وقال الحافظ ابن حجر: ثقة في غير الزهري باتفاقهم . ( التقريب: ٢٤٣٧) سلم بن سالم . (لعله البلخي الزاهد)

قال الهيثمي : ضعفه جمهور الأمة . (مجمع الزوائد ٢٠٤/٧)

و قال ابن حوزي : و قد اتفق المحدثون على تضعيف رواياته .

(المنتظم ٩١١٠ وفيات ١٩٤٥ هـ)

سليمان بن أحمد الواسطى الدمشقى.

قال الهيثمي: وضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ١٠١٠)

قلت: وهو ضعيف جدًا متروك.

راجع ترجمته في لسان الميزان ( ١٣ ٧٧ ت ٣٨٧٨)

سليمان بن داود الشاذكوني المنقري البصري ، أبو أيوب .

قال الهيثمي : والأكثرون على تضعيفه . (محمع الزوائد ٧/١٥٥)

قلت: بل هو متروك متهم بالكذب.

راجع ترجمته في لسان الميزان (٨٤/٣ ـ ٨٨ ـ ٣٩٠٤)

سليمان بن سفيان التيمي، أبو سفيان المدني .

قال ابن كثير الدمشقي : و قد ضعفه الأكثرون .

(تحفة الطالب ١٤٦/١ ح٣٦)

سويد بن إبراهيم الجحدري ،أبو حاتم الحناط البصري .

قال الهيثمي : ضعفه الحمهور . ( محمع الزوائد ٢٨٧/١٠ وانظر ٢٣/٨)

سويد بن عبدالعزيز بن نمير السلمي الدمشقي.

قال الهيثمي: وضعفه حمهور الأئمة . (محمع الزوائد ١٤٧/٣)

وقال أيضاً: وفيه سويد بن عبدالعزيز وقد أجمعوا على ضعفه..

(مجمع الزوائد ١٤١/١)!!

شبيب بن شيبة بن عبدالله التميمي المنقري ، أبو معمر البصري .

قال الهيثمي: وضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ٨٤/٥)

وقال: والأكثرون على تضعيفه . (محمع الزوائد ١١٤٤ ٣١ وانظر ٢٠٠٥) شرحبيل بن سعد .

قال الهيشمي: وضعفه جمهور الأئمة . (محمع الزوائد ١٥/٤) و قال: و هو ضعيف عند الحمهور . (محمع الزوائد ١٥٩/٢) شريك بن عبد الله النخعي القاضي .

قال العيني: و قد ضعفه الأكثرون. (شرح أبي داود للعيني ٢٦٠/١) قىلىت: لا، بىل وثىقىه الأكثرون وهو حسن الحديث فيما حدث قبل اختلاطه

وصرح بالسماع .

صالح بن أبي الأخضر اليمامي ، نزل البصرة .

قال البوصيري: لينه الحمهور (١٠٩٨)

و قال الهيثمي : و قد ضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ١٥٠/٢)

صالح بن محمد بن زائدة المدني الليثي، أبو واقد الصغير .

قال الهيثمي: وضعفه الحمهور . (محمع الزوائد٦/ ٢٧٤)

و قال: ضعفه أكثرالناس. (محمع الزوائد ٢١٠/٧)

صدقة بن عبدالله السمين ، أبو معاوية أو أبو محمد الدمشقي.

قال الهيثمي: وقد ضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ١١٥) وقال: والأكثر على تضعيفه . (محمع الزوائد ٨٠/١)

صدقة بن موسى الدقيقي السلمي ، أبو المغيرة أو أبو محمد .

قال الهيثمي: ضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ٢٨٦/٥)

وقال: وقد ضعفه الجمهور . (محمع الزوائد ٣٤٨/١٠)

الضحاك بن نبراس الأزدي الجهضمي ، أبو الحسن البصري .

قال الهيثمي: وضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ١٠/١)

عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي المدني .

قال النووي: و قد ضعفه الحمهور. (خلاصة الأحكام ٨٧١١ ح ٩٨)

و قال العيني: و قد ضعفه الحمهور . (عمدة القاري ١٣/١١)

و قال الهيثمي:وضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ١٥٠/٨)

عاصم بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني .

وقال الهيثمي: وضعفه الحمهور. (محمع الزوائد ١/٤)

وقال: وقد ضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ٩١٥)

عبد الأعلى بن عامر الثعلبي الكوفي .

قال الهيثمي: والأكثر على تضعيفه . (محمع الزوائد ١٤٧١)

عبد الأعلى بن أبي المساور الزهري ، أبو مسعود الجرار الكوفي .

قال الهيثمي : وقد ضعفه الحمهور ... (محمع الزوائد ٢١٩٥)

قلت: بل متروك كما في تقريب التهذيب (٣٧٣٧)

عبد الجبار بن عمر الأيلى الأموي.

قال الهيشمي: عبدالحبار بن عمر الأيلى عن عبدالله بن عطاء بن إبراهيم

وكلاهما وثق وقد ضعفهما الحمهور . (مجمع الزوائد ٥٥/٧)

عبد الرحمن بن إبراهيم القاص البصري عن محمد بن المنكدر.

قال الهيثمي: وضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ٧٠/٩)

عبد الرحمن بن أبي الزناد.

قال الهيثمي: وضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ٢٢٤/٤)

قلت: لا، بل وثقه الحمهور . انظر كتابي : نور العينين (ص١١٥)

عبد الرحمن بن إسحاق بن عبدالله بن الحارث بن كنانة الزرقي المدني. القرشي ، لقبه : عباد .

قال الهيثمي: وضعفه مالك و حمهور الأئمة . (محمع الزوائد ١٦٧/١٠) قلت: لا بل وثقه حمهور الأئمة وهو حسن الحديث في غير ما أنكر عليه . عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي.

قال العراقي : ضعفه الحمهور . (تخريج الإحياء ١٩٩٢)

وقال الهيثني: وقد ضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ٥٦/٥)

وقال: وضعفه حمهور الأثمة . (محمع الزوائد ٢٥١٨)

وقال: والحمهور على تضعيفه . (محمع الزوائد ٢٥٠/١٠)

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي.

قال الهيثمي: والأكثر على تضعيفه . (محمع الزوائد ٢١/١)

وقال ابن الملقن: ضعفه الحمهور . (خلاصة البدرالمنير: ١١)

عبد الرحمن بن معاوية بن الحويرث الأنصاري الزرقي المدني.

[ هو أبو الحويرث ]

عبد الله بن بسر الحبراني السكسكي، أبو سعيد الحمصي.

قال الهيشمي: وضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ٥١٩ ٤ وانظر ٣٤٢١٥)

عبد الله بن الحسين الأزدي البصري . [ هو أبو حريز، قاضي سجستان ] عبد الله بن خراش.

قال الهيثمي: وضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ٢٥/٤)

وقال: وضعفه حمهور الأثمة . (مجمع الزوائد ١٢١٥)

عبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان المخزومي ، أبو عبدالرحمٰن المدنى القاضى .

قال ابن حجر في طبقات المدلسين: ضعفه الحمهور . ( ٥١١٣٩) قلت: بل هو متروك ، اتهمه بالكذب أبو داود وغيره كما في تقريب التهذيب (٣٣٢٦)

عبد الله بن زيد بن أسلم العدوي المدني.

قال ابن التركماني : ضعفه الحمهور . (الحوهر النقي ١٧١/٤)

وقال الهيثمي: وضعفه الحمهور . ( محمع الزوائد ١٨٥/٥)

عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني ، أبو صالح المصري ، كاتب الليث.

قال الهيثمي: ضعفه الحمهور. (مجمع الزوائد ١٣،٧/٢)

قـال ابـن حـحر : فمقتضى ذلك أن ما يحيُّ من روايته عن أهل الحذق كيحيى ابـن مـعيـن والبخاري و أبي زرعة و أبي حاتم فهو من صحيح حديثه و ما يحيُّ

من رواية الشيوخ عنه فيتوقف فيه . ( هدي الساري ص ١٤)

عبد الله بن عبدالعزيز بن عبدالله بن عامر الليثي، أبو عبدالعزيز المدني .

قال الهيشمي: وقد ضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ٣٦٢/٩٠٨٩/٧)

عبد الله بن عبد الله بن أبي أويس (بن مالك بن عامر الأصبحي، أبو أويس المدنى).

قال النووي: و قد ضعفه الأكثرون و وثقه بعضهم .

(المحموع شرح المهذب ٢٠١٩)

قلت: حديثه في صحيح مسلم صحيح لأنه لم ينفرد به.

عبد الله بن عبد القدوس التميمي السعدي الكوفي .

قال الهيثمي: وقد ضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ١١٠/٧)

وقال: وضعفه أحمد والحمهور. (محمع الزوائد ٣٣٩/٩)

عبد الله بن عطاء بن إبراهيم ( موللي آل الزبير ) .

ضعفه الحمهور= انظر ترحمة عبدالحبار بن عمر

عبد الله بن كيسان المروزي ، أبو مجاهد .

قال الحافظ العراقي : ضعفه الحمهور . (تخريج الإحياء ٢٢/١) لا

عبد الله بن لهيعة .

قال الهيثمي: ضعفه الحمهور. (محمع الزوائد ٧٥/١٠)

قلت : هذا فيما رواه بعد اختلاطه، و فيما لم يصرح بالسماع . وانظر الفتح المبير (ص٧٧\_٧٨)

عبد الله بن مسلم بن هرمز .

قال العراقي : ضعفه الحمهور . (تخريج الإحياء ٢٥١/١)

عبد الله بن ميسرة الحارثي ، أبو ليلي.

قال الهيثمي: وهو ضعيف عندالحمهور . (محمع الزوائد ٢١٣/٥)

وقال: وضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ٢٨٠١٨)

عبد الله بن نافع مولى ابن عمر القرشي العدوي المدني .

قال الهيثمي: ضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ١٢/٤)

عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي المدني .

قال البوصيري: ضعفه الحمهور . ( زوائد ابن ماجه : ٧٤٥)

عبد الواحد بن زيد الزاهد البصري ، شيخ الصوفية و واعظهم .

قال الهيثمي: وهو ضعيف عندالحمهور . (محمع الزوائد ٢٥٤/١٠)

عبيد بن إسحاق العطار ، عطار المطلقات .

قال الهيثمي: وقد ضعفه الجمهور . (مجمع الزوائد ١/١٠٠)

وقال: والحمهور على تضعيفه . (محمع الزوائد ٢٢/٥)

عبيد الله بن زحر.

قال الهيثمي: وضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ٥٤١٥)

وقال ابن حجر : اتفق الأكثر على توثيقه . ( نتائج الأفكار ٣٠٣/٢) !

قلت: بل ضعفه الحمهور كما قال الهيثمي.

عثمان بن أبي العاتكة :سليمان ، الأزدي ، أبو حفص الدمشقي .

قال الهيثمي: وضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ٢١٠/١)

عسل بن سفيان التميمي البصري ، أبو قرة .

قال الهيثمي: وضعفه حمهور الأئمة . (مجمع الزوائد ٢٦٧/٢)

على بن أبي طلحة .

قال أبو القاسم المهراني : و على ضعفه الحمهور .

(المهرانيات ٢/١، المكتبة الشاملة)

قلت: بل وثقه الحمهور و حديثه عن عبدالله بن عباس رضي الله عنه منقطع لأنه لم يدركه ، فلا يحتج به فيما يرويه عن ابن عباس رضي الله عنه .

على بن زيد بن جدعان .

قال البوصيري: والحمهور على تضعيفه . (زوائد ابن ماحه:٢٢٨)

وقال الهيثمي: وضعفه الجمهور . (محمع الزوائد ٦/٨ ٢٠٩،٢٠)

قلت: تناقض الهيثمي فيه و قوله ههنا هو الصواب.

على بن عاصم بن صهيب الواسطى.

قال محمد بن مفلج بن محمد بن مفرج المقدسي : ضعفه الأكثر .

(الفروع ١٦/٥) المكتبة الشاملة)

عمر بن راشد بن شجرة اليماني.

قال العراقي : ضعفه الحمهور . ( تخريج الإحياء ٣٧٠/١)

و قال الهيثمي: وضعفه الجمهور . (محمع الزوائد ١٠١٠)

وقال: وضعفه جمهور الأئمة . (محمع الزوائد ١١٧/٤)

عمر بن هارون بن يزيد البلخي.

قال الهيثمي: ضعفه أكثرالناس. (محمع الزوائد ٢٧٣/١)

وقال الحافظ ابن حجر: متروك و كان حافظًا . (تقريب التهذيب: ٩٧٩)

عمرو بن واقد القرشي، أبو حفص الدمشقي مولى آل أبي سفيان.

قال الهيثمي: وقد ضعفه الحمهور .

(محمع الزوائد ۲۸٦/۱۰ وانظر ٥٣/٥، ٩/٩٥، ٦٣١١)

قلت: بل هو متروك كما في تقريب التهذيب ( ١٣٢ ٥)

عوبد بن أبي عمران الجوني البصري.

قال الهيثمي: وضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ٣٣/٩)

قلت: بل هو منكر الحديث، متروك.

راجع ترجمته في لسان الميزان (٣٨٧\_٣٨٦)

عيسى بن سنان القسملي الحنفي ، أبو سنان الفلسطيني، نزيل البصرة .

قال العراقي : ضعفه الحمهور . (تخريج الإحياء ٢٠٩/٢)

و قال الهيثمي: وضعقه الحمهور . (محمع الزوائد ٣٦/١)

عيسى بن المسيب البجلي.

قال المناوي: و هو ضعيف عند الحمهور. (فيض القدير ٢١٤ ٥٥ - ٥٨٤٨) الفضل بن مبشر الأنصاري، أبو بكر المدنى.

قبال البوصيري : ضعفه الحمهور . ( زوائد ابن ماحه : ١١٥)

فضيل بن سليمان النميري ، أبو سليمان البصري .

قال أبو زرعة بن العراقي : فقد ضعفه الحمهور . (طرح التثريب ٦٦/٢)

القاسم بن عبدالرحمن ، أبو عبدالرحمن عن أبي أمامة.

قال الهيثمي: وهو ضعيف عندالأكثرين . (محمع الزوائد ٩٦/١)!

قلت: هذا حطاء، بل وثقه الحمهور كما حققته في التعليق على تهذيب التهذيب.

وقال العيني: والقاسم بن عبدالرحمن وثقه الحمهور و ضعفه بعضهم.

(عمدة القاري ١٤٦١ح ١١٠٣)

قزعة بن سويد بن حجير الباهلي، أبو محمد البصري .

وقال الهيثمي: وضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ٢٤٥/٦)

قيس بن الربيع الأسدي ، أبو محمد الكوفي.

قال العراقي : ضعفه الحمهور . (تخريج الإحياء ١١٤)

وقال المناوي: ضعفه الحمهور. (فيض القدير ١١٩/٣ ح ٢٨٣٥)

كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني المدني .

قال الهيثمي: وهو ضعيف عندالحمهور . (محمع الزوائد ٦٨/٦)

و قال: والحمهور على تضعيفه . (محمع الزوائد ٢٨٦/٦)

و قال: وقد ضعفه الحمهور . (مجمع الزوائد ١٣٠/٦، وانظر ٢٢٠/٦)

و قال ابن حجر: ضعيف عندالأكثر . ( فتح الباري١١٤ ٥٥، ١٩١٥ ، ٢٨٠١٧)

قلت: بل هو متروك .

ليث بن أبي سليم.

قال البوصيري:ضعفه الحمهور . (زوائد ابن ماجه: ٢٠٨)

و قـال : وقـد ضـعفه الجمهور وهو مدلس . ( ٢٣٠) وانظر (ح٢٠٨، ٤١٧،

(1001)001757797)

و قال ابن الملقن: وهو ضعيف عندالحمهور . ( خلاصة البدرالمنير: ٧٨)

و قال : و قد ضعفه الحمهور . (البدر المنير ٢٧٧٧)

مبارك بن فضالة ، أبو فضالة البصري .

قال الهيثمي: ضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ٢٠٨ )

و قال الهيثمي: و الأكثر على توثيقه . (مجمع الزوائد ٤/١٥)

قلت: و هذا هو الصواب بشرط تصريح سماعه من شيخه .

المثنى بن الصباح اليماني الأبناوي ، نزيل مكة .

وقال الهيثمي: وضعفه الحمهور. (محمع الزوائد ٧١٥)

وقال: وهو متروك عندالحمهور .

(محمع الزوائد ۲۹۷۱٤ وانظر ۲۳،۷۰۱۰ ، ۱۵۷۱٤)

مجالد بن سعيد.

قال الهيثمي: وضعفه الجمهور .

(محمع الزوائد ١٦/٩ ٤ وانظر ٨٩/٩، ٣٣/٥، ١٩٠، ٢٧/٦)

محرر و يقال : محرز بن هارون.

قال الهيثمي: وقد ضعفه الجمهور . (محمع الزوائد ٢٧٢/٦)

قال الحافظ ابن حجر: متروك (وانظر تقريب التهذيب: ٩٤٩٩)

محمد بن أبي حميد: إبراهيم الأنصاري الزرقي ، أبو ابراهيم .

قال ابن حجر : وهو ضعيف عند الحمهور .

(الأمالي المطلقة ص ٣٨، المكتبة الشاملة)

محمد بن جابر بن سيار بن طارق اليمامي الحنفي .

قال الهيثمي: وهوضعيف عندالحمهور . (مجمع الزوائد ١٩١/٥)

محمد بن زكريا الغَلابي البصري الأخباري ، أبو جعفر .

قال الهيثمي: وقد ضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ٨٣/٩)

محمد بن سنان .

قال العراقي : ضعفه الحمهور . (تخريج الإحياء ١١٦/٢)

محمد بن عبدالرحمٰن بن أبي ليلي.

قال البوصيري: ضعفه الحمهور. ( زوائد ابن ماحه ٤٥٨)

وقال ابن حجر: وهو صدوق ، اتفقوا على ضعف حديثه من قبل سوء حفظه . (فتح الباري ١٤٣/١٣)

و قال أنور شاه الكشميري الديوبندي:

فهو ضعيف عندي كما ذهب إليه الحمهور . (فيض الباري١٦٨/٣)

محمد بن عبيدالله بن أبي رافع الهاشمي الكوفي .

قال الهيثمي: ضعيف عندالجمهور. (محمع الزوائد ١١٤/٦، وانظر ١٣٤/٩) محمد بن عمر بن واقد الأسلمي الواقدي المدنى القاضي .

وقال الهيثمي: ضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ٢٥٥/٣)

و قال ابن الملقن: و قد ضعفه الحمهور ونسبه إلى الوضع الرازي والنسائي .

(البدر المنير ٢٥٤١٥)

قلت: بل هو كذاب متروك.

محمد بن قدامة الأنصاري الجوهري اللؤلؤي الأنصاري ، أبو جعفر البغدادي.

وقال الهيثمي: وقد ضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ٢٧٥/١)

محمد بن كثير الكوفي القرشي، أبو إسحاق .

قال الهيثمي: وضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ١٣٣/٩)

محمد بن معاوية بن أعين النيسابوري الخر اساني .

وقال الهيثمي: وضعفه أكثر الناس . (محمع الزوائد ٩٤/١) وقال: وضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ٣٣٤/٥)

قلت : بل هو كذاب متروك .

محمد بن موسى القاضي المدني . [ هو أبو غزية]

مسلم بن خالد الزنجي المخزومي المكي .

وقال الهيشمي: والحمهور ضعفه. (محمع الزوائد ٥/٥٤) مسلم بن محمد بن زائدة.

قال الهيشمي: صواله صالح بن محمد بن زائدة وقد وثقه أحمد وضعفه أكثر

الناس . (مجمع الزوائد ٢١٠/٧) وانظر ترجمة صالح بن محمد بن زائدة .

مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي .

قال الهيثمي: والأكثر على تضعيفه . (محمع الزوائد ٢٥/١)

معاوية بن يحيى الصدفي ، أبو روح الدمشقي ، سكن الرتي.

قـال الهيشمـي: وأحـاديثـه عـن الزهري مستقيمة كما قال البخاري وهذا منها وضعفه الحمهور. (محمع الزوائد ٨٤/٢ )

مغيرة بن زياد البجلي الموصلي ، أبو هشام أو أبو هاشم .

قال العيني : ضعفه الحمهور ... (عمدة القاري ١٤٩/٧)

مؤمل بن إسماعيل البصري ، أبو عبدالرحمان .

قال الهيثمي: وضعفه الحمهور ( محمع الزوائد ٩/٥ ٤ )

قـلـت: هذا خطاء ، والصواب وثقه الحمهور كما حققته في اثبات التعديل في

توثيق مؤمل بن إسماعيل. انظر كتابي: علمي مقالات (المحلد الأول)

مينا بن أبي مينا الخراز .

قال الهيثمي: وضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ٢٢/٩)

قلت: بل هو "متروك و رمي بالرفض و كذبه أبو حاتم "

انظر عقريب التهذيب (٥٩ ٧٠)

نجيح بن عبدالرحمل السندي، أبو معشر المدني ، مولى بني هاشم .

قال أبو زرعة بن العراقي : و هو ضعيف عند الحمهور .

(طرح التثريب٥/٣، باب السهو في الصلاة)

وقال البوصيري: و قد ضعفه الحمهور. (اتحاف الحيرة ٩٤/٨ ح٧٧٧) نصر بن باب .

قال الهيئمي: ضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ٢٧٣/٦) الوليد بن عبدالله بن أبي ثور الهمداني الكوفي .

قال الهيثمي: ضعفه الحمهور: (محمع الزوائد ٢٧٩/٥)

هلال بن أبي هلال. <sub>[</sub> هو أبو ظلال القسملي ]

هلال بن زيد بن يسار، أبو عقال.

وقال الهيثمي: وضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ٢١/١٠)

قلت: بل هو "متروك "كما في التقريب ( ٧٣٣٦)

يحيى بن أبي حية ، أبو جناب الكلبي .

قال العراقي : ضعفه الحمهور . (تخريج الإحياء ١١٤)

يحيى بن سعيد العطار الأنصاري الشامي.

قال الهيثمي: والحمهور على تضعيفه . (محمع الزوائد ٢٢/٥)

وقال: وضعفه الحمهور . (مجمع الزوائد ٣٦،٢٢/٥)

يحيى بن سلمة بن كهيل.

قال الهيثمي: ضعفه الجمهور. (مجمع الزوائد ١٦١/٧)

وقال الحافظ: متروك و كان شيعيًا . (تقريب التهذيب: ٢٥٦١)

مقَالاتْ<sup>®</sup>

يحيى بن عبد الحميد بن عبدالرحمٰن الحماني الكوفي ، ابن بشمين .

قال البوصيري: و قد ضعفه الحمهور. (اتحاف الخيرة ٩٦/٩ ع ح ٩٣٤ ٩) يحيى بن عبد الله بن الحارث الجابر الكوفي.

قال الهيثمي: وهو ضعيف عندالحمهور . (محمع الزوائد ٦٣/٥)

وقال: وقد ضعفه الحمهور ... (محمع الزوائد ٦٦/٥)

يحيى بن عبيدالله بن عبدالله بن موهب التيمي المدني .

قال الهيثمي : وقد ضعفه الجمهور . (مجمع الزوائد ١٠ / ٣١٩)

قلت: بل هو متروك كما في تقريب التهذيب (٩٩٥٧)

يحيى بن المتوكل، أبو عقيل المدني ، صاحب بُهيّة .

قال الهيثمي: وهو ضعيف عندالحمهور . (محمع الزوائد ٥٣/٥) يزيد بن أبان الرقاشي ، أبو عمرو البصري القاص.

قال الهيثمي : وقد ضعفه الأكثر . (محمع الزوائد ١٠٧/١)

وقال : ضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ٢٢٦/٦ وانظر ١٠٥/١)

يزيد بن أبي زياد الهاشمي الكوفي .

قال ابن حجر العسقلاني: والحمهور على تضعيف حديثه .

( هدي الساري ص ٩ ٥ ٤)

و قال البوصيري: وضعفه الحمهور. (زوائد ابن ماحه: ٢١١٦) يزيد بن ربيعة الرحبي الدمشقي.

قال السيوطي: و قد ضعفه الأكثر. (اللَّالي المصنوعة ٢١٣/١)

يزيد بن سنان بن يزيد الرهاوي التميمي ، أبو فروة .

قال الهيثمي: والأكثر على تضعيفه. (مجمع الزوائد ١٧١٤)

يزيد بن عبدالملك بن المغيرة بن نوفل بن الحارث النوفلي الهاشمي.

قال الهيثمي: وهو متروك ضعفه حمهور الأئمة . (محمع الزوائد ٩١/٤) وقال : وقد ضعفه أكثر الناس . (محمع الزوائد ٢٤٥/١)

يعقوب بن حميد بن كاسب المدنى ، نزيل مكة .

قال الهيشمي: وضعفه الحمهور. (محمع الزوائد ١١٠/٧ وانظر ٢/٦) يعقوب بن عطاء بن أبي رباح المكي.

قال الهيثمي: ضعفه أحمد والحمهور.

(محمع الزوائد ۲۶۳/۳ وانظر ۱۳٤/٦، ۲۷۸/۸، ۳۰۹/۹) يعقوب بن محمد بن عيسى بن عبدالملك بن حميد بن عبدالرحمٰن بن عوف الزهري المدنى .

قال ابن حجر: وضعفه الجمهور . (هدي الساري ص ٥٥٩) و قال الهيثمي : ضعفه الحمهور . (مجمع الزوائد ١٣٤/٦)

اليمان بن المغيرة البصري ، أبو حذيفة .

قال الهيثمي: وهو ضعيف عندالحمهور. (محمع الزوائد ٥/ ٢٤) يوسف بن محمد بن المنكدر التيمي.

قال العراقي: ضعفه الحمهور . (تخريج الإحياء ٢٤٤/٣)

يوسف بن ميمون الصباغ المخزومي الكوفي .

قال الهيثمي: وضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ٢٠٠/١) وقال : والأكثر على تضعيفه . (محمع الزوائد ٥٥/١) 407

مقالات<sup>©</sup>

كتابالفتن

## دجال اكبركاخروج

الحمدالله رب العالمين والصّلوة والسّلام على رسوله الأمين ، أما بعد: قيامت سے پہلے رُوے زين پرايك ايبا وقت آنے والا ہے كه بى آدم يس سے

ایک مرد: د جال اکبر کاخروج ہوگا، حبیبا کہ صحیح اور متواتر احادیث ہے ۔

سيدنا ابو ہريره رالفين سے روايت ہے كه نبى مَثَالِثَيْمَ نِے فرمايا:

(( لا تقوم الساعة حتى ينبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين، كلهم يزعم أنه رسول الله . )) ال وقت تك قيامت نهيس آئ گى جب تك تيس ك قريب مجمول و دجالوں كاخروج نه موجائ ، ان ميس سے مردجال يكى دعوىٰ كرے گا كه وہ الله كا رسول ہے۔ (صحفح مام بن منه : ٢٣ محجح عارى: ٣٢٠٩)

اس سی اورمشہور مدیث سے ثابت ہوا کہ قیامت سے پہلے تمیں دجال کذاب کلیں گے، جن میں سے ہر دجال اپنے آپ کورسول اللہ سمجھے گا اور یہ پیشین گوئی (غیب کی خبر) بالکل سی اورحقیقت ہے۔ نبوت کا دعویٰ کرنے والے ان دجالوں میں مسلمہ کذاب اور مرزا غلام احمد قادیا نی وغیر ہما بہت مشہور ہیں۔ لعنہ مالله

سیدنا ثوبان ڈلائٹیئئے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَنَّائِیْئِم نے فرمایا: ‹‹ مازی مدی کے دخہ مُن میں کا استفادہ نامی کا استفادہ کا مدید میں کا زمانہ میں میانہ میں میانہ کا خو

(( و إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي و أنا خاتم النبيين لا نبيَّ بعدي. )) اورميرى أمت بين تبين كذاب مول كرجن مين سے برايك النبيين لا نبيَّ بعدي أي اور (سُن لو!) مين خاتم النبيين مول، مير بعدكو في نبي نبين بين مير بعدكو في نبي نبين مير المدكون نبي نبين مير التدليل) (سنن الى داود: ٢٥٢٩ وسند وسيح ، وأصل في صحيح مسلم: ٢٨٨٩ ، ابوقلا بري من التدليل)

ان تمام دجالوں کے آخر میں دجال اکبر (بڑا دجال) نکلے گا،جس کے فتنے سے بڑا فتنہ کو کئنہیں۔ دجال اکبر کے بارے میں بعض صحیح احادیث مع تراجمہ درج ذیل ہیں: العربالو بمرالصديق والنفؤ سے روایت ہے کہ بی مثالیو فاس فرمایا:

((یخوج الد جال من قریة یقال لها: خواسان .)) وجال استی سے نکلے گاجے خراسان کہا جا تا ہے۔ (مندانی برالعدیق لا مام ابی براحمد بن علی بن سعید القاضی: ۵۹، وسندہ صحح، البحرالز خارللبز ار ۱۲۱۱، ۱۳۱۱ حدہ وجو برئ من البحر الز خارللبز ار ۱۲۱۱، ۱۳۱۳ حدہ وجو برئ من التدلیس، وللحدیث طرق اخری عندالز ندی: ۲۲۳ وابن باجہ: ۲۲ میں واجد ارم، دفیر ہم)

۲) سیدناعمر ﴿النُّونُ فَتَم کھا کرابن صیاد کو د جال قرار دیتے تھے۔

( و يکھنے سیح بخاری: ۷۳۵۵، جیم سلم: ۲۹۲۹)

رسول الله مَنَّ الْتُنْجُمْ نِهُ مَا يَا: ((إن يكنه فلن تسلّط عليه وإن لم يكنه فلا حير لك في قتله. )) اگر مير (دجال اكبر) مواتوتُم أس پرمسلط نهيں موسكة اورا كريوه نهيں ہے تو اس حقل ميں تمهارے لئے كوئى خيرنميں ہے۔ (صحح بخارى:١٣٥٣، صحح مسلم: ٢٩٣١)

٣) سيدنا حذيفه بن اليمان والنيوسي روايت ب كدرسول الله مَنْ النَّامِ في عزمايا:

بے شک اُس ( دجال ) کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی ،اس کی آگ ٹھنڈ اپانی ہے اور اُس کا پانی آگ ہے۔ (صحیح بخاری: ۱۳۰۰ء میچ مسلم: ۲۹۳۳)

یدروایت سیحمسلم میں تفصیل کے ساتھ درج ہے۔

کی سیدناعبداللہ بن عمر رفالٹوئؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ منا لیٹوئم نے لوگوں کے درمیان کھڑے ہوکر فرمایا: بے شک وہ ( دجال ) کا ناہے اور اللہ کا نانہیں ہے۔

(صیح بخاری:۱۲۷ه صیح مسلم:۲۹۱ ابعد ۲۹۳۱)

( دجال ) کانا ہے اور تھھارارب کا نائبیں ہے۔ اس (دجال ) کی دونوں آنکھوں ( ایک کانی اور تھھارارب کا نائبیں ہے۔ اس (دجال ) کی دونوں آنکھوں ( ایک کانی اور دھسری جس سے دیکھے گا ) کے درمیان کا فراکھا ہوا ہے۔ ( صبح بخاری: ۱۳۱۱ء جمح مسلم: ۲۹۳۳ ) اور دوسری دوایت میں آیا ہے کہ محماور مدینے میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ دیکھی صبح بخاری (۱۸۸۱ ) وصبح مسلم (۲۹۳۳ ) عن انس دیائی انسی خاتی ہے۔

الله من الوسعيد الحذرى والثافية سے روايت ہے كہ ايك دن رسول الله من الثيرة نے جميس دجال كے بارے ميں لمي حديث سُنائى اور فر مايا: د جال آئے گاليكن مدينے ميں داخل نہيں ہوسكے گا۔ النے (صحیح بناری: ۱۳۳۷م محیم سلم: ۲۹۳۸)

٧) سيدنا ابو مريره وللنفيز عدوايت بكرسول الله مَا يَفْيَام فرمايا:

مدیے کے راستوں پر فرشتے ہول گے، مدینے میں نہ طاعون داخل ہو سکے گا اور نہ د جال داخل ہو سکے گا اور نہ د جال داخل ہو سکے گا۔ (صحح بناری:۱۸۸۰،۷۱۳۳)

٨) سیدنا ابومسعود عقبہ بن عمرو الانصاری رٹائٹیؤ نے بھی اس طرح کی حدیث بیان کی ہے،
 جس طرح کی حدیث سیدنا حذیفہ رٹائٹیؤ نے بیان کی تقی۔ دیکھیے فقرہ: ۳

سیدنا نواس بن سمعان الکانی بران نوان کرده مرفوع حدیث کا خلاصہ بیہ کہ کانا
 دجال شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا اور جوشخص اُسے پائے تو اس کے سامنے سورة
 الکہف کی پہلی آیات پڑھے۔ الخ (صحیمسلم: ۲۹۳۷)

• 1) سیدناعبدالله بن عمرو بن العاص رٹیالٹنٹ کی بیان کردہ حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول الله مثل من مریم کو الله بھیجے گا تو وہ اسے تل کردیں گے۔ النج (صیح مبلم: ۲۹۴۰)

۱۱ تا ۲۲) دجال اکبر کے بارے میں درج ذیل صحابہ کرام فی گفتی نے بھی رسول اللہ منافیق نے بھی رسول اللہ منافیق سے احادیث بیان کیں:

🖈 سيدنا أبي بن كعب شالنة؛ (مندالطيالي:٥٢٣، منداحه ٥,١٢٢، ١٢٢، ومنده ميح)

١٢: سيدنا سفينه ركائنة (منداحه ١٢٢،٢٢٢، وسنده حسن ، منداطيالي ١٠٠١)

١٣: سيدناسمره بن جندب طالتينا

(منداحمه ۱۹۸۵ محیح این حبان : ۲۸۴۵ وسنده حین وصححه الحاکم ۱۳۲۹ ـ ۱۳۳۱ و دافقه الذهبی وانطأ من ضعفه )

۱۲۰ سید ناتمیم الداری دخالتنون (صحیح سلم:۲۹۳۲، نیز دیکھئے یہی مضمون نقره:۲۹)

10: سيدتا جابرين عبدالله الانصاري والنفية منداحد ٣٣٣٥، سنده جيع على شرط سلم)

۱۲: سيدناعبدالله بن عباس وثائفة (منداحداره ۳۷ وسنده وسن وصححد ابن كثير في تفييره ۱۷/۱)

ان سیرناهشام بن عامر رفاتنهٔ المعیم المعیم ۲۹۳۱ میلی

الميانا مجن بن الا درع والغينة (منداحد ۱۲۹۲،۱۳۹۸ وسنده وسن، منداطيالي: ۱۲۹۲،۱۲۹۵)

العباده بن الصامت رضافتنا (ابوداود: ٢٠٣٠ وهو صديث حن)

٠٠: سيدناعمران بن حصيس دالنين (ابوداود:١٩٣١٩ وسنده مجح وسحد الي كم على شرط سلم ١٦١٦)

۲۱: سیدنامغیره بن شعبه رشانند
 ۲۱: سیدنامغیره بن شعبه رشانند

٢٢: سيدنا ابوالدرداء رالنين (صححمل ١٠٩: ٨٠٩)

۲۳ سیدناابو بکره رفتانند؛ (صحح بخاری: ۲۳۵)

٢٣: سيدنا مجمع بن جاريه رياتنيز

( سنن الترندي: ۲۲۴ وقال: "هذ احديث محيك" وسنده حسن، نيز د كيسيّ ميري كمّاب علمي مقالات ج اص١٢١)

٢٥: سيدناعبدالله بن مسعود رطالنيه

(سنن ابن ملهه: ٨٥١ وسنده حسن وصححه الحاكم ٢ م٣٨ ٢٠ والذبهي والبوصيري وانطأ من ضعفه)

٢٦: سيدنا ابوسر يحدهذ يفه بن اسيد الغفاري وظلنحذ (صحيمهم ١٩٠١)

٢٤: رجل من اصحاب النبي مثل فيزم (سنداحد ١٩٥٥،٣٤٩،٣٤٩، وسنده محج)

۲۸) سیده عائشه ولاین سے روایت ہے کدرسول الله منالیفی نے فرمایا:

اگر د جال نکلے اور میں زندہ ہوں تو میں تمحارے لئے کافی ہوں .. جتی کہ وہ شام فلسطین کے ایک شہر لد کے دروازے کے پاس آئے گا، پھرعیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے ہیں وہ اسے قل کر دیں گے، اس کے بعد وہ زمین میں چالیس سال تک امام عادل اور حاکم منصف کی حیثیت سے رہیں گے۔ (منداحر ۲۹۸۱ موسندہ حس شیح ابن حبان: ۲۷۸۳ ملی مقالات جامی ۱۲۰ محت میں طویل حدیث بیان کی ، جس میں سیدہ فاطمہ بنت قیس فران نیک نازل کے بارے میں طویل حدیث بیان کی ، جس میں سیدہ فاطمہ بنت قیس فران نیک کے جو کھے کے مسلم (۲۹۳۲)

• ٣) سیدہ اساء بنت پزیدالانصار پیر ڈاٹنٹنا ہے روایت ہے کہرسول الله مَالِنْیَام نے ایک

مقَالاتْ® \_\_\_\_\_\_

مجلس میں بیٹھ کرلوگوں کو د جال کے بارے میں بتایا، آپ نے فرمایا:

جو خص میری مجلس میں حاضر ہے اور میری بات سُن رہا ہے تو دوسر بے لوگوں تک پہنچادے، جان لو کہ اللہ تعالیٰ کا نانہیں ہے اور د جال کا ناہے، اس کی ایک آ کھنییں ہے، اس کی دونوں آئھوں کے درمیان (بیعنی ماتھے پر ) کا فراکھا ہوا ہے جسے ہرمومن پڑھے گا، چاہے وہ پڑھا ہوا تھایا ان پڑھ تھا۔ (منداحم ۲۵۸۷ مردمندہ جسن)

ان کےعلاوہ اور بھی بہت ہی احادیث ہیں مثلاً حدیث عبداللہ بن حوالہ الا ز دی ڈٹائٹیڈ

( د مکھئے منداحمر ۲۸۸۵ وسند همچی و صححه الحاکم ۱۰۱۳، ووافقه الذہبی )

سيدنامعاذبن جبل والتنوي كي بيان كرده حديث (سنن الى داود ٢٩٥٠م وسنده حن)

سيدهام شريك في في كالله المعلم: ٢٩٢٥)

ان احادیث سیحدمتواترہ سے ثابت ہوا کہ قیامت سے پہلے دجال کاخروج بالکل سیح اور ثابت شدہ حقیقت ہے لہٰذا اللّٰہ تعالٰی سے دعا کرنی چاہئے کہ دہ ہمیں دجال کے فتنے سے بحائے ۔آبین

علائے کرام نے خروج د جال کے بارے میں مذکورہ ا حادیث کومتواتر قرار دیا ہے۔ د کیھیے نظم المتنا ٹرمن الحدیث المتواتر (ص۲۲۰ ح۲۹۰)

اب ملف صالحین کے بعض آثار پیشِ خدمت ہیں:

ا: سیدنا عبدالله بن مسعود را النفاذ کے پاس دجال کا ذکر کیا گیا تو انھوں نے فرمایا: اوگو!
 دجال کے خروج کے وقت تھارے تین گروہ بن جا کیں گے: ایک اس کی بیروی کرے گا،
 دوسرا اپنے باپ دادا کی زمین پر ( یعنی دُور ) چلا جائے گا اور تیسرا د جال سے قبال کرے گا۔

(مصنف ابن الى شمير ١٥ / ١٤ ٢ ٢ ٢ ٣٠ وسنده صحيح وفي الأثر لفظة منكرة لم أذكرها ولعلها متلقاة من أهل الكتاب)

۲: سیدنا ابو ہریرہ رشانیو نے فرمایا: ایک مسلمان پر دجال کوتسلط دیا جائے گا تو وہ اسے قل کرے گا اور پھروہ زندہ کرے گا۔ اگئ (مسنف ابن ابی شیبہ ۱۵۷،۵۱۸ میں ۱۵۷،۳۵۸ وسندہ میں کا

۳: سیدناحذیفه (بن الیمان) در النفران نے فرمایا که دجال کا فتنه چالیس را تیں رہے گا۔
 دیکھے مصنف ابن الی شیبر (۱۳۳/۱۵ و ۳۵/۳۵ وسنده صحیح)

◄: سیدناعبدالله بن سلام دلی تی فرمایا: خروج دجال کے بعد لوگ چالیس سال رہیں
 گے۔الخ (مصنف ابن ابی شیبه۱۲۵۳۵ ح.۳۷ وسنده وسن)

 اسیدنامعاویہ بن ابی سفیان رٹی گئٹ نے فرمایا: کانے د جال کے بارے میں کسی شک میں شدہ جن ا ندر ہنا۔ (مصنف ابن ابی شیدہ ۱۵۱۵ اح ۲۵۰۳ملے مسلحہ اسدہ حن )

 ۱ مام ابودائل شقیق بن سلمه رحمه الله نے فرمایا: د جال کی پیروی کرنے والے اکثر لوگ یہودی اور زانیہ عور تول کی اولا د ہول گے۔ (کتاب العلل لا مام احمد ۲۳/۳۲ ح ۲۱۸۱ وسندہ صحیح ، مدیث سفیان الثوری نی روایة کی القطان محمول علی السماع ولوعنون)

ایک صحافی را الفید سے روایت ہے کہ دجال ایک گندے بلید گدھے پر نکلے گا۔

(مصنف ابن الي شيبه ۱۷۲،۱۲۱۱ ح ۳۷۵۲۵ وسنده وحسن )

◄: سيدناعبدالله بن عمر و بن العاص والنيخ في فرمايا: 'أول مصر من أمصار العرب يدخله الدجال البصرة '' عرب كعلاقي مين ، وجال سب سے پہلے بصر مين داخل ہوگا۔ (اسنن الواردة في الفتن للداني ١١٣٥/١١٥٥ حسر وسنده ميخ)

تنبید: اس طرح بھی روایت سیدنا انس رٹھائٹو کی سند کے ساتھ رسول اللہ مَلَاثَیْم ہے بھی ثابت ہے۔ دیکھئے چیج مسلم (۲۹۴۴، ترقیم دارالسلام:۷۳۹۲)

• 1: ابو مجلز (لاحق بن جمید) رحمه الله سے روایت ہے کہ جب وجال نکلے گاتو لوگوں کے تین فرقے ہول گے۔ الخ (اسن الواردة ۱۵۸۵ اس ۱۵۳ وسنده حسن، نیزد کھے آثار فقره فہرنا) ان ندکوره احادیث و آثار کی وجہ سے تمام علمائے اسلام اور اہل حق کا یہی عقیدہ رہا ہے

کہ قیامت سے پہلے وجال نامی ایک کانے محض کاظہور (خروج) ہوگا، جس کے ماتھے پرک ف ر ( کافر) لکھا ہوا ہوگا، جسے ہرمومن پڑھے گا اور سیدناعیسیٰ بن مریم ( عَالِیَّا اِ ، جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے ) آسان سے نازل ہوکراس وجال کوئیل کریں گے۔
تفصیل کے لئے ویکھنے حافظ ابن کثیر کی کتاب: النہایہ فی الفتن والملاحم ( بحقیقی )
مرزاغلام احمد قادیانی (متنبی کذاب) اور بعض المحدین نے دجال کے وجود کا انکار کیا ہے یا باطنی تحریفات کرتے ہوئے اس سے انگریز اور صلیبی اقوام مراد لی ہیں ۔ سیح احادیث اور آثارِ سلف صالحین کے خلاف ہونے کی وجہ سے یہ سب محدانہ نظریات وتحریفات ہیں جن کے غلط اور باطل ہونے میں قطعاً کوئی شکن ہیں ہے۔

د جال کے بارے میں ابن منظور الا فریقی اللغوی نے لکھا ہے:

" هو المسيح الكذاب: وإنما دجله سحره وكذبه "وهي كذاب، اس كادبل و كذبه "وهي كذاب، اس كادبل و كذبه " وهي كذاب اس المربع الم

شبیر احد از ہر سرطی نامی ایک منکر صدیث نے اپنی کتاب'' احادیث وجال کا تحقیق مطالعہ'' میں احادیثِ دجال پر اپنے خود ساختہ اصولوں اور تحریف و تکذیب کی وجہ سے جو باطل ومردود جرح کی ہے، اس کی دس مثالیس مع رد پیشِ خدمت ہیں:

اساعیل بن ابی خالد، قیس بن وہب اور ابو التیاح یزید بن حمید وغیرہم کے استاذ ابوالوداک جبر بن نوف البمد انی البکالی الکوفی رحمہ اللہ کے بارے میں اساء الرجال کے امام یجیٰ بن عین رحمہ اللہ نے فرمایا: ثقة [یعن سچاعادل اور شیح الحدیث راوی] دیکھئے گیاب الجرح والتحدیل (۲۲۳ مسلم ۲۲۱)
 الجرح والتحدیل (۲۲۳ ۵ مسلم میل ) اور تاریخ عثمان بن سعیدالداری (۲۲۱)
 حافظ ابن حبان نے آخیں کتاب الثقات میں (تابعین میں) ذکر کیا ہے۔ (جہم ۱۱۷)

حافظ ابوحف عمر بن شامین فی انھیں تقدراو یوں میں شار کیا ہے۔ (تاریخ اساءالتات: ۱۷۷)

حافظ ذہبی نے کہا: تقتہ (الكاشف اله ١٢٢)

درج ذیل اماموں نے ابوالوداک کی حدیث کو بچے یاحس کہاہے:

حسین بن مسعودالبغوی (شرح السنة ۱۵ر۱۰ ح۲۲۶۳ وقال:هذاهدیث صحح)

تر مذى (السنن:١٢٦٣، وقال: حديث حسن)

عاكم (المستدرك مرسم ٣٧ ح ٨١٢٩ وقال: "صحح الاسناد" ووافته الذهبي)

ابن الجارود (ردى مديد في أمتني : ٩٠٠)

ابوعواند (ردی صدیدنی منده استرج ج (۲۲/۳۲ ج۲۵۱۷)

حافظ المنذرى في ابوالوداك كى بيان كرده حديث كودو هذا إسناد حسن "كها\_

(مخقرسنن الي داودج ١٢ص١١٥ ح ١٢١٠)

بوصری نے ابوالوداک کی حدیث کے بارے میں کہا: " هذا إسناد صحیح "

(اتحاف الخيرة:٣٩٣٩)

ابن دقیق العید نے ابوالوداک کی روایت کوشیح کہا۔ (الخیص الحیر ۱۵۷/۸ روایت کوشیح کہا۔ (الخیص الحیر ۱۵۷/۸ ال

ان بارہ علماء کے مقابلے میں حافظ ابن حجر نے امام نسائی کی الجرح والتعدیل (؟) نقل کیا: 'کیس بالقوی '' (تہذیب التہذیب ۲۰۲۳، دوسرانٹوس ۵۳)

يه جرح دووجه سے مردود ہے:

ا: جمہور کی توثیق کے خلاف ہے۔

۲: حافظ ابن جر کے استاذ حافظ ابن الملقن نے امام نسائی سے نقل کیا ہے کہ انھوں نے ابوالوداک کے بارے میں فرمایا: صالح (البدرالمنیر جوس ۲۹۱)

معلوم ہوا کہ امام نسائی کی جرح (اگر ثابت ہوتو) اُن کی توثیق وتعریف سے متعارض ہوکر بھی ساقط ہے۔ یا در ہے کہ تحریر تقریب التہذیب (۱۸۹۱ ت۸۹۳) میں (امام نسائی کی طرف منسوب) اس جرح کے ثبوت میں شک ظاہر کیا گیا ہے۔

حافظ ابن الملقن في راوى مذكورك بارك مين كها: "و لا أعلم فيه جرحًا"

مجھاس میں کوئی جرح معلوم نہیں ہے۔ (ایناج اص ۱۹۱۱)

حافظ ابن تجرنے (بدات خود) كها: " فلم أرمن ضعفه "ميس نے كسى كوجمى نہيں ديك

جس نے اسے ضعیف قرار دیا ہو۔ (الخیص الحبیر جہم ۱۵۷ ۲۰۰۹)

دوسری طرف حافظ ابن حجرنے ابوالوداک جربن نوف کے بارے میں کہا:''صدوق یہم''

وه سي تها،أے وہم موتاتھا۔ (تقریب المبدیب:۸۹۴)

به کلام تین وجه سے مردود ہے:

ا: جمہور کی توثیق کے خلاف ہے۔

۲: ایبا'' صدوق یهم ''راوی جس کی جمهورتو یُق کریں، حسن الحدیث ہوتا ہے لہذااس کی جس روایت میں کلام نہ کیا گیا ہو، وہ حسن لذاتہ ہوتی ہے۔

٣: تحرير تقريب التهذيب مين حافظ ابن حجرك كلام كورد كرك' بلسل: شقة "كها بوا

ے۔ (جاس r+9)

اس تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ ابوالوداک جبر بن نوف ثقہ وصد وق راوی تھے۔اُن کے بارے میں بشیر احمد از ہر میرٹھی (منکر حدیث) نے لکھا ہے: ''شروع سے آخر تک ہے گپ شیب ابوالوداک کی ہانگی ہوئی ہے۔'' (احادیث دجال کا تحقیق جائزہ ص۱۲)

ميرُهي نه مزيد كها: "شايد ابوالوداك كوئي حايث يديني والأخص تقال (ايضاص١٢)

مخضر میہ کہ جمہور کی توثیق کے مقابلے میں میر کھی کی بلا دلیل و بلا ثبوت جرح باطل و مردود ہے اور ہوسکتا ہے کہ بیہ جرح کرتے وقت میر کھی نے '' چیا نڈیؤ' بی رکھی ہو۔واللہ اعلم

؟: عبیدالله بن عبدالله بن عتبهٔ عن الب سعیدالحدری والی ایک حدیث کے بارے میں میر شمی

نے کہا:''لیکن کسی روایت کی اسناد میں پنہیں کہ عبید اللہ بن عبداللہ نے براہ راست حضرت ابوسعید خدری سے اس کوسنا تھا۔'' (اعادیث دجال کا تحقیق جائزہ ص۱۷)

يە مىرىنى جرح دووجەسے باطل ہے:

اول: عبیداللہ بنعبداللہ کا مدلس ہونا ٹابت نہیں ہے لہٰذا اُن کی اپنے استاذ ہے روایت ساع برمحمول ہے۔

دوم: عبیدالله بن عبدالله نے بیحدیث (سیدنا)ابوسعیدالخدری (اللفیز) سے شی تھی۔

د كيصيح ابن حبان (الاحسان: ٦٤ ٦٤، دوسرانسخه: ١٨٠١)

٣: قيس بن وہب الهمد اني الكوفي كے بارے ميں از برمير شي ن كھا:

'' پیراوی بھی چندال لائق اعتار نہیں ہے۔'' (احادیث دجال...مm۱)

قیس بن وہب کے بارے میں امام احمد بن ضبل نے فرمایا: 'شیخ ثقة'

وه سچ اور قاملِ اعتماد: عادل ضابط شخ بین ۔ ( کتاب العلل ۹۰۹ ۵۰۹ ۲ ۳۳۵)

امام يحلى بن معين فرمايا: ثقة (الجرح والتعديل ١٠٥٠، وسنده صح

امام عجل نے کہا: کونی ثقه (تاریخ العجلی ۲۲۲۶ تـ ۱۵۳۷)

عافظا بن حبان نے انھیں کتاب الثقات میں (تابعین میں )ذکر کیا۔ (۳۱۴/۵)

يعقوب بن سفيان الفارى في كها: ثقه (كتاب المعرفة والتاريخ ٣٥٥/٥)

حافظ ذہبی اور حافظ ابن حجر، دونوں نے کہا: ثقہ

(الكاشف مره ٣٥ ت- ٢٧٩، تقريب التبذيب مع التحرير مر ١٩٠١ ت ٥٥٩١)

حافظ ابن شام بن نے کہا: کوفی ثقه (تاریخ اساء اثقات: ١١٥٩)

امام سلم وغیرہ نے قیس بن وہب کی حدیث کی تھیج کے ذریعے سے اُن کی توثیق کی اور کسی نے بھی اُن پرکوئی جرح نہیں کی محریم تھی کے زدیک وہ '' چنداں قابل اعتاد' نہیں تھے۔!
سوال یہ ہے کہ ائر جرح وتعدیل اوراجہ اع محدثین کے مقابلے میں میر تھی کی کیا حیثیت ہے؟

3: عبداللہ بن سالم الا شعری الوحاظی رادی کو ابن حبان ، دارتطنی اور بخاری نے ثقہ وصدوق قرار دیا۔ ذہبی اور ابن حجرنے اس رادی کا صدوق (سیا) ہوناتسلیم کرے اُس کی ناصبیت کی طرف اشارہ کیا۔ ابن خزیمہ ، حاکم ، جہتی اور ابن القیم نے عبداللہ بن سالم کی حدیث کو تھے قرار دے کر اُن کی توثیق کی ہے۔
مدیث کو تھے قرار دے کر اُن کی توثیق کی ہے۔

د كيهيّ ميري كتاب: القول المتين في الجبر بالتامين (ص٢٨٠١٧)

جمہوری اس توثیق کے مقابلے میں ابوعبیدالآ جری عن ابی داود کی سند سے مروی ہے کہ عبداللہ بن سالم نے کہا علی نے ابو بکر وعمر کے تل پراعا نت کی ہے الخ

يه جرح تين وجه عمر دود ي:

اول: عبدالله بن سالم ۹ کا هوفوت ہوئے اورامام ابوداود۲۰۲ هو پیداہوئے للمذا اُن کا قامنقطع میں ناک سے نامی ماہ کا معالم

یقول منقطع و بے سند ہونے کی دجہ سے نا قابلِ ساعت ہے۔

دوم: آجرى بذات خود مجهول الحال ہے۔

سوم: بيجرح جمهور كي توثيق كے فلاف ہے۔

اس غیر ثابت جرح کو بنیاد بنا کراز ہرمیر تھی نے کہا: ''میرحدیث غریب وموضوع ہے صرف عبداللہ بن سالم و حاظی نے اس کی روایت کی ہے۔ سنداور متن دونوں اس کے تصنیف کئے ہوئے ہیں۔ پیٹخص حضرت بلی رضی اللہ عنہ سے انحراف کی بیاری میں مبتلا تھا۔ کھلم کھلا کہتا تھا کہ حضرت عمروعتان کو تل کرانے میں علی کا ہا تھ تھا۔'' (احادیث د جال سس ۳۲)

یا در ہے کہ عبداللہ بن سالم کا ناصبی ہونا ٹابت نہیں ہے۔

نیاد بن ریاح القیسی المدنی البصری کے بارے میں امام عجلی نے فرمایا:

'' بصري تابعي ثقة '' (تاريخُالْجُلى: ٥٠٤)

حافظ ابن حبان نے انھیں کتاب الثقات میں ذکر کیا۔ (۲۵۴/۳)

حافظ ذہبی اور ابن حجر دونوں نے کہا: ثقة (الكاشف ١٥٩١ ت٥٩٠، تقريب احبديب:٢٠٥٣)

امام مسلم وغیرہ نے اُن کی صدیث کو تیجی قرار دے کراُن کی توثیق کی اور کسی نے بھی جرح نہیں کی گراز ہرمیر کٹھی نے کہا:'' پس بیرکوئی معروف شخص نہ تھا۔ابوھریرہ سے اس کی ملا قات بھی مشتبہ ہے۔'' (اعادیث دجال سے ۳)

امام احد نے میچے سند کے ساتھ زیاد بن ریاح سے قبل کیا کہ 'سمعت اُبا ھو یو ہ قال ''الخ میں نے ابوہریرہ سے سنا، اُنھوں نے فرمایا: الخ

(منداحمة ۲۸۸٫۲ م۱۰۳۳۴، وسنده صحيح وقال الحققون: إسناده صحيح)

معلوم ہوا کہ سیدنا ابو ہریرہ وہ النفیٰ سے زیاد بن ریاح کی ملاقات مشکوک نہیں بلکہ ثابت ہے۔ 7: لیث بن سعد عن سعید بن ابی سعید المقبری عن عطاء بن میناء عن ابی ہریرہ وہ النفیٰ کی سند ے ایک روایت کے بارے میں میرشی نے کہا '' بیصدیث ابوطریرہ سے عطاء بن میناء مدنی نے جو عبید الرحمٰن بن ابی ذباب کا آزاد کیا ہوا غلام تھا اور اس سے سعید مقبری نے اور اس سے لیث بن سعد نے روایت کی ہے گرندلیث نے بیذ کر کیا کہ میں نے بیصدیث سعید سے سی تھی نہ سعید نے بتایا کہ میں نے ابوھریرہ سے تی نہ عطاء نے بیکہا کہ میں نے ابوھریرہ سے تی شعطاء نے بیکہا کہ میں نے ابوھریرہ سے تھی۔ سب نے لفظ عن استعال کیا ہے۔'' (احادیث دجال میں ۴۸٬۵۷۷)

عرض م كرمنداحد مين مح سند كساته ايث بن سعد روايت م كن حدث ني سعيد بن أبي سعيد بن أبي سعيد عن عطاء بن ميناء مولى ابن أبي ذباب عن أبي هريرة "الخ

معلوم ہوا کہ امام لیٹ نے بیصدیث سعید المقبری سے بی تھی۔
عطاء بن بیناء کا مدس ہونا ثابت نہیں اور حدیث جہاد میں انھوں نے سیدنا ابو ہریرہ رخاتیٰ ڈوئی سے ساع کی تصریح کی ہے۔ (دیکھے سنداحہ ۲۷،۲۸ میں ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ کی اساد میں دوراوی ایک حدیث کی اساد میں دوراوی ایک حدیث کی اساد میں دوراوی ضعیف وغیر ثقہ ہیں ایک کثیر بن زید مدنی جو بی اسلم کے آزاد کردہ غلاموں میں سے تھادوسرا اس کا شخ ولید بن رہاح مدنی جوعبدالرحمٰن بن الی ذباب دوی کا آزاد کردہ قتا۔ یہ حقیقت ہے کہ موالی (غلمعے) جھوٹ بولنے میں عموماً زیادہ ہے باک تھے۔' (احادیث دجال سے ۱۳۵۹) ولید بن رہاح کو حافظ ابن حبان نے کتاب الثقات میں ذکر کیا۔ ابوحاتم نے صالح اور بخاری نے حسن الحدیث کہا۔ حافظ ابن حبان نے کتاب الثقات میں ذکر کیا۔ ابوحاتم نے صالح اور بخاری نے حسن الحدیث کہا۔ حافظ ابن حجراور حافظ ذہبی دونوں نے آخیں صدوق (سچا) ۔ اور بخاری نے حسن الحدیث کہا۔ حافظ ابن حجراور حافظ ذہبی دونوں نے آخیں صدوق (سچا) ۔

کسی نے بھی اُن پر جرح نہیں کی لہٰذا میرُشی کا اُٹھیں بغیر کسی دلیل کے ضعیف کہنا \*\*\*

تنبیهاول: کثیربن زیدالمدنی پربھی میرتھی کی جرح مردود ہے۔ تنبیه دوم: میرتھی نے قرآن ،حدیث اور دلائل شرعیہ ہے کوئی دلیل پیشنہیں کی کہ موالی (غلام یا آزاد کردہ غلام) جھوٹ بولنے میں عمو مازیادہ بے باک تھے۔

صحابهٔ کرام میں سےموالی مثلاً سیدنا ابورا فع والنیٰ وغیرہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟!

عرض ہے کہ بخیج بخاری میں اس حدیث کی سند میں لکھا ہواہے:

'' حدثنا أبو عمرو: حدثنا إسحاق: حدثني أنس ... '' بَهْمِيں ابوعمرو (الاوزاعی) نے حدیث بیان کی: ہمیں اسحاق (بن عبدالله بن ابی طلحه) نے حدیث بیان کی: مجھے انس نے حدیث بیان کی۔ (ح۱۸۸۱، باب: لاید طل الدجال المدیمة)

ٹابت ہوا کہ بیحدیث امام اوزاعی نے امام اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے سی تھی لہذامیر تھی نے بیاری کے اوزاعی کا اسحاق سے ساع ثابت نہیں۔

9: حضری بن لاحق آمیمی السعد ی الیمانی کو حافظ ابن حبان نے کتاب الثقات میں ذکر کیا ہے۔(۲۲۹۷۲)

حاکم اور ذہبی دونوں نے اُن کی حدیث کی تھیج کی۔ (المتدرک والخیص ۱۳۸۱) امام یجیٰ بن معین نے فرمایا:'' لیس به بائس ''اس کے ساتھ کوئی حرج نہیں ہے۔

(الجرح والتعديل ٣٠٢/٣ وسنده صحيح)

امام یجی بن معین نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا: '' إذا قلت : لیس به باس فهو شقة ... ''جب میں (کسی کے بارے میں) کہوں: لیسس بسه بساس تووہ (میرے نزدیک) ثقة ہے .... (التارخ الکیرلابن الی فیٹم ص ۵۲ فقرہ:۱۳۲۳، وسند وصیح)

ابن شاہین نے حضر**ی ندکورکو کتاب ا**لثقات میں ذکر کیااورامام ابن معین ہے اُن کے بارے میں ثقہ کا صرح کفظ نقل کیا۔ (۲رخ اساء الثقات:۴۰۸) حافظ ابن حجرنے كها: لا بأس به . (تقريب التبذيب:١٣٩١)

ان پرکسی قتم کی جرح نہیں ہے لیکن از ہر میر کھی نے کہا: '' حضر می بن لاحق کذاب خبیث نے کہا کہ ابوصالح ذکوان نے اسے بتایا... بیصدیث حضر می بن لاحق کی گھڑی ہوئی ہے جوایک قصہ گوشی تھا۔ جبیبا کہ تہذیب التبذیب وغیرہ میں ہے۔'' (احادیث دجال سرم ۵۵،۵۹) تہذیب التبذیب میں حضر می بن لاحق کی توثیق مروی ہے۔ (دیکھئے ج ۲ س ۳۹۵ سرم ۳۹۵ دوسر نے حضر می کے استاذ ایک دوسر سے حضر می کے استاذ ایک دوسر سے حضر می بن لاحق نہیں ہے۔ جبکہ سلیمان التیمی کے استاذ ایک دوسر سے حضر می کے استاذ ایک دوسر سے حضر می کے معرفی بن لاحق نہیں ہے۔ (ایسنا سے مواجع) حضر می بن لاحق نہیں ہے۔ (ایسنا سے مواجع) حضر می بن لاحق کے بار سے میں تو تہذیب میں عکر مد بن عمار سے روایت ہے کہ وہ فقیہ تھا، میں میں اس کے ساتھ مکہ گیا تھا۔ (ایسنا سے مواجع)

یا در ہے کہ یہاں قاص سے مراد واعظ اورخطیب ہے کیونکہ لغت میں واعظ اورخطیب کو بھی قاص کہتے ہیں۔ دیکھئے القاموس الوحید (ص۱۳۲۰)

یہاں قاص سے جھوٹا قصہ گومراد لیناغلط ہے اور بیواعظ وخطیب (یامیر کھی: قصہ گو) دوسرافخص تھا،حضرمی بن لاحق نہیں تھالہٰذامیر کھی کی جرح مردود ہے۔

۱۰ ابو ما لک سعد بن طارق الانتجی الکوفی رحمه الله کے بارے میں امام احمد بن خبل،
امام یجی بن معین اور امام بحل نے کہا: ثقه ابوحاتم الرازی نے کہا: صالح الحدیث، ان کی حدیث کسی جاتی ہے۔ نسائی نے کہا: لیس به ماس : ابن حبان نے انھیں کتاب الثقات میں ذکر کیا۔ امام المغازی محمد بن اسحاق بن نیار نے انھیں تقد کہا۔ ابن خلفون نے ابن نمیر وغیرہ سے (بغیر کسی سند کے ) نقل کیا کہ وہ ثقہ ہیں عقیلی نے (بغیر کسی سند کے ) کہا کہ یجی و فیرہ سے روایت چھوڑ دی تھی۔ ابن عبد البرنے کہا: اس میں مجھے کوئی اختلاف معلوم نہیں کہ دہ ثقہ عالم ہیں۔ دیکھئے تہذیب النہذیب (۱ سر ۱۳ سے مورف یکی بن سعید نے اس سے معلوم ہوا کہ ابو ما لک کے ثقہ ہونے پراجماع ہے، صرف یکی بن سعید نے ان سے (بقول عقیلی) روایت کرنی مجھوڑ دی تھی۔

مقَالاتْ <sup>®</sup>

از ہر میر مطی نے لکھا ہے: ''اس کے رادی سعد بن طارق ابو مالک انتجعی کے متعلق تہذیب التہذیب میں ہے کہ بچی بن سعید قطان نے اسے متر وک الحدیث قرار دیا تھا۔''

(احاديث دجال...٩٠٢)

آپ نے دیکھ لیا کہ کی بن سعیدالقطان نے سعد بن طارق کومتروک الحدیث نہیں قرار دیا ،صرف (بقول عقبلی) روایت ترک کردی ۔ پیچرح دووجہ سے مردود ہے:

اول: جمہور کی توثیق کے بعد ایک دوعلاءیا قلیت کی جرح مردود ہوتی ہے۔

دوم: ابو ما لک سے روایت کا ترک کرنا بھی باسند سیح کیجیٰ بن سعید القطان ہے ثابت نہیں ہے۔

آپ نے دیکھ لیا کہ اساء الرجال کی کتابوں کو غلط استعال کر کے مکرینِ حدیث کس طرح سیح حدیث کو ختی اور موضوع ٹابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ از ہر میرٹھی کی طرح تمنا عمادی بھی اسی میدان کافر داور قارکارتھا۔

راقم الحروف كى ايكتح مربطور قند مكرر دوباره پيش خدمت ہے:

دو بعض لوگوں نے میزان الاعتدال ، تہذیب التہذیب ، تقریب التہذیب اور تہذیب اور تہذیب الکمال وغیرہ کتب اساء الرجال میں سے سیحین کے بعض مرکزی راویوں پر بعض جرحیں نقل کر کے ان کی روایات رد کرنے کی کوشش کی ہے۔ بیچر کت حلیب الرحمٰن کا ندہلوی ، تمنا عمادی ، شبیراحمداز ہر میر شمی اور محمد ہادی تورڈ ھیروی وغیرہ منکرین حدیث نے کی ہے۔ سیحین کی اصولی روایتوں پر اساء الرجال کی کتابوں میں بیچرحیں دیکھ کر ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ بیتمام جروح درج ذیل دوباتوں پر مشتمل ہیں:

بعض جرعیں اصل جارحین سے ثابت ،ی نہیں ہیں ، مثلاً صحیحین کے بنیادی رادی ابن جرت کے بارے میں بعض الناس نے تذکرۃ الحفاظ للذہبی (ار ۱۲۰ اے ۱۲۱۳) وغیرہ کے ذریعے سے اکھا ہے کہ ابن جرت کے نے نوے (۹۰) عورتون سے متعہ کیا تھا۔ دیکھے صبیب اللہ ڈیروی دیو بندی حیاتی کی کتاب''نورالصباح فی ترک رفع الیدین بعدالافتتاح''
 صبیب اللہ ڈیروی دیو بندی حیاتی کی کتاب''نورالصباح فی ترک رفع الیدین بعدالافتتاح''
 صبیب اللہ ڈیروی دیو بندی حیاتی کی کتاب''نورالصباح فی ترک رفع الیدین بعدالافتتاح''
 صبیب اللہ ڈیروی دیو بندی حیاتی کی کتاب''نورالصباح فی ترک رفع الیدین بعدالافتتاح''
 حسیب اللہ ڈیروی دیو بندی حیاتی کی کتاب'' نورالصباح فی ترک رفع الیدین بعدالافتتاح''
 حسیب اللہ ڈیروی دیو بندی حیاتی کی کتاب ''نورالصباح فی ترک رفع الیدین بعدالافتتاح'' کی کتاب ''دورالصباح فی ترک رفت کی کتاب 'نورالصباح فی ترک رفیا کا کتاب 'نورالصباح فی ترک رفیا کی کتاب 'نورالصباح کا کتاب 'نورالصباح

(مقدمه ۱۸ ابتر تیمی)

تذكرة الخفاظ شلكها مواب: "وقال جرير: كان ابن جريج يرى المتعة تزوج ستين امرأة... قال ابن عبدالحكم: سمعت الشافعي يقول: استمتع ابن جريج بتسعين امرأة حتى أنه كان يحتقن في الليلة بأوقية شيرج طلبًا للجماع " (١٧-١/١١)

جرح کے بیددونوں اقوال بے سند ہونے کی وجہ سے باطل ہیں۔ جریر اور ابن عبد الحکم کی وفات کے صدیوں بعد حافظ ذہبی پیدا ہوئے لہٰذا انھیں کس ذریعے سے بیا قوال ملے؟ بید ذریعہ نامعلوم ہے۔ اسی طرح مؤمل بن اساعیل پر امام بخاری کی طرف منسوب جرح (منکر الحدیث) امام بخاری رحمہ اللہ سے ثابت ہی نہیں ہے۔

ابعض برحیں اصل جارحین سے ٹابت ہوتی ہیں لیکن جمہور کی تو یُق یا تعدیل صریح کے مقابلے میں مرجوح یا غیر صریح ہونے کی وجہ سے مردود ہوتی ہیں، مثلا امام زہری، عبد الرزاق بن ہمام، بقیہ بن الولید، عبد الحمید بن جعفر، عکر مدمولی ابن عباس اور محمد بن اسحاق بن یہاروغیر ہم پرتمام جرحیں جمہور کے خلاف ہونے کی وجہ سے مردود ہیں۔ منبیہ: امام زہری کاذکر بطور فرض کیا گیا ہے ور نہ وہ تو بالا جماع تقہ ہیں۔ والحمد لله جب کسی راوی پر جرح وتعدیل میں محدثین کا اختلاف ہوتے جارحین مع جرح اور معد لین مع تعدیل جمعی کر کے دیکھیں پھراس حالت ہیں۔ جس طرف جمہور ہیں وہی حق اور صواب ہے۔ تعدیل جمع کر کے دیکھیں پھراس حالت ہیں۔ جس طرف جمہور ہیں وہی حق اور صواب ہے۔ تعدیل جمع کر کے دیکھیں اور شہیر احمد میر شمی وغیرہ تمام لوگوں کی صحیحین کے بنیادی و اصولی راویوں پر جرحیں جمہور اور اجماع کے خلاف ہونے کی وجہ سے مردود و باطل ہیں۔
 بعض لوگ تدلیس یا اختلاط کی وجہ سے بھی جرح کرنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ

تقہ مدلس رادی کی روایت تصریح ساع یامعتبر متابعت وضیح شاہد کے بعد صحیح و جمت ہوتی ہے اور مختلط کی اختلاط سے پہلے والی روایت بھی بالکل صحیح ہوتی ہے۔

تنبيه: صحیحین مین تمام مدسین کی روایات تصریح ساع معترمتابعات اور سیح شوامد پر بنی

ہیں۔ تفصیلی حوالوں کے لئے دیکھئے اصول حدیث کی کتابیں اور شرح صیح مسلم للنووی (ار ۱۸ دری نسخہ)وغیرہ .

محد سرفراز خان صفدرد یو بندی حیاتی نے کہا ؛ '' مدلس راوی عن سے رزوایت کرے تو وہ جست نہیں اِلّا یہ کہوہ تخصیل میں تدلیس مفنر نہیں اِلّا یہ کہوہ تخصیل میں تدلیس مفنر نہیں ۔ وہ دوسرے طرق سے ساع پرمحول ہے۔ (مقدم کہ نووی سے ۱۸، فتح المغیث ص ۷۷ مقدم کہ نووی سے ۱۸ مفتح المغیث ص ۷۷ وقد ریب الراوی ص ۱۴۷)'' (خزائن اسن ۱۷۱)

بعض جائل لوگ ادراج اور مدرج کی جرح کر کے بعض نقدراویوں کوگرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس جرح کی علمی میدان میں کوئی حیثیت نہیں ہے، صرف مدرج کوغیر مدرج سے علیحدہ کر دیا جا تا ہے اور بس!" (صحح بخاری پراعتراضات کا علمی جائزہ ص ۲۲۰۲ بنعدیل یسیر) محمد ہادی نامی ایک منگر حدیث نے '' قرآن کی روشنی میں تجزیہ د جال کے کارنا ہے'' نامی پیفلٹ ککھا ہے، جس میں احادیث صححہ متواترہ کو پرویز کی طرح قرآن سے مکرا کررد کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے اعتراضات کے تضراور جامع جوابات درج ذیل ہیں: د جال کامُر دے کوزندہ کرنا سے درج بالاآیت میں تمام مخلوق میں سے کسی مردے کوزندہ کرنے کی کوئندہ کرنا ہیں۔ اس کے اس کام پریفین رکھنا کفر ہے ۔۔۔''

(وجال كے كارنامے ص٣).

د جال کے بارے میں ابن منظور لغوی کا قول گزر چکا ہے کہ اُس کا دجل اُس کا سحر (جادو)اور جھوٹ ہے۔ (دیکھے کسان العرب جااص ۲۳۶)

لہذا بید مارنا اور زندہ کرنا د جال کا جادو ہوگا، جس طرح مداری لوگ جادو اور نظر بندی کے ذریعے سے ایک آ دمی کوئل کر کے زندہ کر دیتے ہیں۔ اس نتم کے بعض تماشے میں نے خود دیکھے ہیں۔ حضر وشہر میں ایک گنجا مداری آ تا تھا پھروہ ایک شخص پر چا در ڈ ال کر اس کا سر دھڑ سے جدا کر دیتا تھا بعد میں اس سرکودھڑ سے ملا کر چا در سے زندہ شخص کو با ہر نکال دیتا تھا۔ اگر اس میں حقیقی مارنا جلانا بھی مرادلیا جائے تو ایسا کا م لوگوں کی آ زمائش کے لئے اگر اس میں حقیقی مارنا جلانا بھی مرادلیا جائے تو ایسا کا م لوگوں کی آ زمائش کے لئے

الله تعالی کے اذن سے ہوگا اور جب الله اُس ہے اذن لے لے گا تو پھر و جال جس شخص کوتل کرنا جا ہے گانہیں کر سکے گا جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے۔

صحیحین کی متفق علیہ (صحیح بخاری:۱۳۲،۱۸۸۲) روایت (جس میں دجال کا ایک شخص گوتل کرنا اور پھر زندہ کرنا ندکورہے) کی سند پر تبھرہ کرتے ہوئے محمد ہادی نے کہا:'' درج بالا روایت قرآن مجید کے خلاف ہے اوراصول احادیث میں سیاصول اظہر من اشتمس ہے کہ اگر ایسی روایت جس کی اسناد بالکل صحیح ہولیکن روایت کا متن خلاف قرآن ہوتو وہ روایت باو جود سیح السندہ نے کے موضوع روایت ہوگی (المنار المدیف)''

(دجال کے کارنامے صم)

د جال والی روایت قرآن مجید کے خلاف نہیں ہے کیونکہ قرآن میں یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ د جال (جادو کی وجہ سے یا اللہ کی اجازت ہے) مُر دوں کوزندہ نہیں کرےگا۔

خاص دلیل کے مقابلے میں عام دلیل پیش کرنا غلط ہے۔

و کھنے ماہنامہ الحدیث حضرو (عدد: ۲۸ ص۲۲\_۳۸)

اصول حدیث یا المنارالمدیف میں ایسا کوئی مسکنیمیں ہے کہاگر بالکل صحیح روایت کا

متن خلاف قرآن ہوتو وہ روایت باو جو میح السند ہونے کے موضوع ہوگی۔

حافظ ابن القيم نے بعض موضوع روايات كى بېجيان به بتاكى ہے كه

ان میں ایسے الفاظ ہوں جن کا صدور نبی سَائِیْ اللہ عنامکن ہے۔

۲: جس (حواس خسبه) کے خلاف ہو۔

۳: صریح سنت کے خلاف ہو۔

۳: فی نفسه باطل ہو۔

۵: تاریخ کے خلاف ہو۔

۲: جس کے باطل ہونے بی حکیجی دلائل ہوں۔

2: صريح قرآن كي خلاف بو وغيره (ديكية المناد المديث م١٠٢٣)

مقالات (© عالات (© a))))))))))

اس باب میں حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک موضوع و بے اصل روایت ( ونیا کی عمر سات ہنر ارسال ہے اور ہم ساتویں میں ہیں ) ذکر کر کے صریح قرآن وا حادیثِ صحیحہ سے اس کار دکیا۔

یادرہے کہ قرآن میں صریحاً دجال کا نام نہیں ہے لہذا احادیث دجال کوقرآن کے خلاف قرار دینا حافظ ابن القیم کے نزدیک بھی غلط ہے۔ حافظ ابن القیم تو خروج دجال والی احادیث پرایمان لانے والوں میں سے تھے۔ انھوں نے دجال کی حدیث ندکور (جس میں قتل کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا ذکرہے) سے اپنی مشہور کتاب: الطرق الحکمیہ فی السیاستہ الشرعیہ میں استدلال کیا۔ و کیکھے صفح ۲۹ (فصل: فی مواضع القرعة)

انھوں نے اصحاب الحدیث اور اہل سنت سے نقل کیا کہ وہ دجال کے ذکر والی احادیث کی تصدیق کرتے ہیں۔ دیکھئے حادی الارواح (ص۳۲)

انھوں نے د جال کی اس حدیث کو ثابت کہا،جس میں آیا ہے کہ د جال کے پاس جنت اور آگ (جہنم ) ہوگی۔ دیکھیے احکام اہل الذمہ (ج۲ص۲۵۲۲)

حافظ ابن القيم في فرمايا: "و نقر بحروج الدجال كما جاء ت به الرواية عن رسول الله "بم فروي د جال كا قرار كرت بين، حيما كدر سول الله (سَالَةُ اللهُمُ ) بدروايت آئى ہے۔ (اجماع الجيش الاسلامين اص ١٨٥١) تمالكام من الل الا ثبات الخالفين، بحواله المكتبة الشالم) المنار المديف بين بھى انھول نے د جال كا ذكر اثباتا كيا ہے۔

د کیچئے ۱۱۷ (فقرہ:۲۳۱) دغیرہ

منکرین حدیث کا نیمی طریقهٔ واردات ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ،عبارتوں میں تحریف کرتے اور کتاب اللہ کوخود ساختہ معانی کا جامہ پہناتے ہیں۔ عافظ ابن القیم رحمہ اللہ تو د جال کے بارے میں واردشدہ احادیث محصحہ کا اقرار کرتے تھے مگر محمد ہادی نے جھوٹ بولتے ہوئے انھیں اُس صف میں کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے جوا حادیث محصر بحد کو اپنے مفہوم القرآن اورمطالب القرآن وغیرہ سے نکراکر درکردیتے ہیں۔ واللہ من ورائعہ محیط

محمد ہادی نے صحیحین کی حدیث کوضعیف قرار دے کرابراہیم بن سعد پر جرح کر دی اور امام ابن شہاب زہری کے بارے میں لکھا:''جو باوجو د ثقة ہونے کے مدلس ہے ...''

(وجال کے کارنامے ص ۵۰،۸)

ابراہیم بن سعد بن ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف رحمہ اللہ کو امام احمد بن حنبل، امام ایم بن سعد بن ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف رحمہ اللہ کا اور جمہور محدثین نے ثقة قرار دیالہٰذا اُن پر بعض کی جرح مردود ہے۔ رولمتِ مذکورہ میں شعیب بن افی حزہ اور عقیل بن خالد دونوں نے ابراہیم بن سعد

۔ کے استاذ صالح بن کیسان کی متابعت کر دی ہے لہذا ابراہیم ندکور پر اعتراض سرے سے مردود ہے۔

امام ابن شہاب الزہری نے اخبر نی عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ کہہ کرساع کی تصریح کر دی ہے۔ د کیھئے بچے بخاری (۱۸۸۲) لہٰذا تدلیس کا اعتراض باطل ہے۔

r: وجال كابارش برسانا اورغله أكانا (دجال ككارنا عصه)

بیسب جادد کی شم سے ہے جسیا کہ نمبرا کے جواب میں گزر چکا ہے۔ ص

صیح مسلم کی روایت کے دو راو یوں ولید بن مسلم اور عبدالرحمٰن بن بربید بن جابر پر محمد ہادی (منکر حدیث)نے جرح کی ہے جوجہور کی توثیق کے مقابلے میں مردود ہے۔

m: کیاد جال کے پائ خزانے ہیں؟ (دجال کے ارتامے سے)

روایتِ مذکورہ کسی آیت کے خلاف نہیں ہے۔ قر آن مجید میں کہیں بھی نہیں آیا کہ وجال کے پاس خزانے نہیں ہوں گے۔جیورج بش،ٹونی بلیئر اورطواغیت الارض کے پاس ونیاوی دولت کے خزانے ہی خزانے ہیں،جن کی وجہ سے بہت سے حکمران ان سے بھیک مانگنے کے لئے دُم ہلاتے ہوئے حالتِ سجدہ میں سردھرے رہتے ہیں۔

العالی کاعالم الغیب کادعوی اورغیب کی خبرین وینات (دجال کے کارنامے سیاری الم

کذاب اور د جال کا عالم الغیب ہونے کا دعویٰ ، اس کی دلیل ہے کہ وہ کذاب اور و جال ہے۔ رہی غیب کی بعض خبریں تو بعض شیاطین کا الملاء الاعلیٰ کی بعض خبریں ّ ن لینا مقالات ® مقالات ® 429

قرآن مجيدے ثابت ہے۔ ديكھے سورة الصّفت (آيت نمبر ١٠١٨)

۵: دجال زمین میں کتنی مدت گھہرے گا؟ (دجال کے کارنامے ۱۱)

زمین پر دجال کے ظہور پذیر ہونے کے بعد ایک دن کا سال کے برابر ہوناکی آیت کے خلاف نہیں ہے مگرمحمد ہادی نے اس کا انکار کرنے کے لئے عبید اللہ بن معاذ پر جرح کر دی ہے۔ یہ جرح دوجہ سے مردود ہے:

دی ہے۔ یہ بڑے دوجہ سے مردود ہے : اول : عبیداللہ بن معاذ کوابوحاتم الرازی ،ابن حبان اور جمہورمحدثین نے ثقة قرار دیا ہے

لہذا أن برامام ابن معين رحمه الله كي جرح مرجوح اور غلط ہے۔

دوم: عبیدالله بن معاذ اس روایت میں منفر ذنہیں بلکہ یہی روایت محمد بن جعفر نے بھی بیان کی ہے بلکہانھوں نے کئی دفعہ بیرحدیث امام شعبہ سے شنی تھی۔ دیکھئے تیجمسلم (۲۹۴۰)

۲: د جال کے ہمراہ جنت اور دوزخ ہوگی۔ (د جال کے کارنا سے ۱۳

روایت بذکورہ سے حافظ ابن القیم (المنار المدیب کے مصنف) نے بھی استدلال کیا ہے جبیبا کہ سابقہ صفحات پر گزر چکا ہے۔ محمد ہادی نے ابو معاویہ محمد بن خازم الصریر پر بذریعہ ٔ آجری امام ابودادد کی جرح نقل کردی جو کہ تین وجہ سے مردود ہے:

اول: آجرى بذات خود مجهول الحال ہے۔ كما تقدم ص ٢١٩

ووم: یه جرح جمهور کے خلاف ہے کیونکہ امام عجلی ، نسائی ، یعقوب بن شیبہ اور جمہور محدثین نے ابومعاویہ کی توثیق کی ہے۔

سوم: روایتِ مذکورہ میں ابومعا و بیکا تفر ذہیں بلکہ یہی روایت دوسری سند( ربعی بن حراش عن حذیفہ رٹنائنڈ) سے بھی ثابت ہے۔ دیکھیے جمسلم (۲۹۳۴)

۲: دجال کہاں رہائش پذریہ؟ (دجال کے کارنامے ۱۳س)

شک کے بعدیقین والی روایت ناسخ اورسابقه روایت منسوخ ہےالہذااعتر اض کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔حسین بن ذکوان پراعتر اض دووجہ سے مر دود ہے: اول: جمہورمحدثین نے اُن کی توثیق کی ہے۔

مقالات<sup>©</sup>

دوم: حسین بن ذکوان اس روایت میں منفر ذہیں بلکہ اسے سیار ابوالحکم اور غیلان بن جریر وغیر ہمانے بھی امام شعبی سے روایت کیاہے۔ دیکھئے بچے مسلم (۲۹۴۲)

۸: "عسلی علی السلام بی سیح بین اور د جال سیح نبین بین" (د جال کے کارنا مے ۱۵)

اگر کمپوزیگ یا کتابت کی غلطی نہیں تو معلوم نہیں کہ مجمد ہادی نے دجال کے لئے صیغهٔ احترام کیوں استعال کیا ہے؟ نیزعرض ہے کہ سید ناعیسیٰ عَالِیَلِا مسیح ہدایت ہیں اور دجال سیح صلالت ہوگا۔

قرآن میں سے ہدایت کا ذکر ہے اور یہودجس کے نتظر ہیں وہ سیے صلالت ہوگا جس کا احادیث میں ذکرآیا ہے۔

ان اعتراضات کے بعد محمہ ہادی نے '' دجال کے متعلق متضا دروایات'' کاباب باندھ کراپنے خیال میں تضا دات پیش کئے ہیں،ان تضا دات کا جائزہ درج ذیل ہے: ا: دجال دائیں آئھ سے کانا ہوگا...دجال بائیں آئھ سے کانا ہوگا۔

(وجال ككارنام ص١٦٠١٥)

د جال کی دونوں آنکھوں میں نقص ہوگا: ایک مطموسہ (مٹی ہوئی) اور دوسری ممسوحہ (نہ آنکھ نظر آئے اور نہ ابرو) دیکھئے شرح صحیح مسلم للنو وی (ج اص ۹۲)

لہٰذاکسی کو دائیں آنکھ کانی نظر آئے گی ادر کسی کو بائیں آنکھ کانی نظر آئے گی۔ بہت سے ایسے بدنصیب بھی ہوں گے جود جال میں خدایار سول کی صفات بجھائیں کی پیروی کریں گے اور انھیں اس کا کفریا کاناین نظر ہی نہیں آئے گا۔

ز مین پر چھا ہندسہ انگریزی میں لکھ کر دونوں مخالف طرفوں پر آ دی کھڑے کر دیں تو ایک گروہ کو 6 کا ہندسہ نظر آئے گا اور دوسرے گروہ کو 9 کا ہندسہ۔

اين اين ايمان وعقا ئدك مطابق دجال كانظاره بوگا۔

۲: عیسی علیه السلام کا امات کرانا... عیسی علیه السلام کا امات نه کرانا ...

(دجال کے کارنامے ص ۱۸۰۱۷)



جب سیدناعیسی عالیم ایم مرتبه آسان سے زمین پرتشریف لا کیں گو آپ امامت نہیں کروائیں گے تو آپ امامت نہیں کروائیں گے بلکہ اُمتی بن کرامام مہدی کے پیچے نماز پڑھیں گے تا کہ لوگوں کومعلوم ہو جائے کہ آپ اُمتی کی حیثیت سے نازل ہوئے ہیں اور بعد میں آپ امامت کروائیں گے اور امام مہدی و مسلمین آپ کے پیچے نمازیں پڑھیں گے،اس میں تضاد کی کیابات ہے؟

اور امام مہدی و مسلمین آپ کے پیچے نمازیں پڑھیں گے،اس میں تضاد کی کیابات ہے؟

حیال کا مکہ میں واخل نہ ہونا ... د جال کا مکہ (بیت اللہ) میں واخل ہو کر طواف کرنا''

(وحال کے کارنا ہے ص ١٩)

یہ بات بالکل صحیح ہے کہ مکہ اور مدینہ میں دجال (اپنے خروج کے بعد) واخل نہیں ہو سکے گا جیسا کہ صحیح احادیث سے ثابت ہے اور جس حدیث میں آیا ہے کہ آپ مُنَّاثَیْنِمْ نے خواب میں دیکھا کہ دجال بیت اللّٰد کا طواف کر رہا ہے۔اس کا مطلب یہ ہے کہ د جال اپنی فوجوں کے ساتھ سرز مین مکہ و مدینہ کو گھیر لے گالیکن یا در ہے کہ وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔

خواب کی ہر بات ظاہر پرمحمول نہیں ہوتی بلکہ بعض اوقات تعبیر کی جاتی ہے۔ مثلاً رسول اللہ مَلَّ اللَّهِ مَلَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَل یہ نکلی کہ بہت سے صحابہ کرام اُحد میں شہید ہوئے۔ (دیھے سجے بزاری: ۲۰۳۵)

معلوم ہوا کہ عالم بیداری اورخواب دالی احادیث میں کو کی تضاد نہیں ہے۔

۳: دجال کامدیندیس جونات (دجال کے کارنامے ص ۲۰)

وجال کے بارے میں بعض صحابہ کرام کانشمیں کھانا کہ ابن صیاد ہی دجال ہے، وحی کے نزول سے پہلے تھا۔ دوسرے یہ کہ اگر ابن صیاد ہی دجال اکبر ہوا تو بیاس کی دلیل ہے کہ دجال دنیا میں اپنے خروج کے بعد مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا اور اگر ابن صیاد دجال اکبرنہ ہوا تو منسوخ آٹار سے استدلال غلط ہے۔

2: "ایمان کا قابلِ قبول نه ہونا...ایمان کا قابل قبول ہونا" (دجال کے کارنامے ۲۰۰۰) بعض لوگون کا ایمان قابلِ قبول ہوگا، جوخلوص دل سے سچا ایمان لائیں گے اور بعض لوگوں کا ایمان قابلِ قبول (مقبول) نہیں ہوگا کیونکہ بیاد پرسے لا اللہ ( کہنے والے ) اور اندر سے کالی بلا ( یعنی منافق ) ہوں گے۔

اور یہ بھی ممکن ہے کہ بعض اشراط الساعۃ کے ظہور کے وقت ایمان لانا قابلِ قبول ہواور تمام اشراط کے واقع ہونے کے بعد قابلِ قبول نہ ہو۔

دومختف حالتوں کی وجہ سے تضاد کشید کرنا غلط ہے۔

قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے والے کفار کی دوحالتیں قرآن مجید میں ندکور ہیں:

اول: اندھے بہرے ہوں گے۔ (دیکھیے سورؤ بی اسرائیل: ۹۷)

دوم: دیکھیں گے اور شیل گے۔ (دیکھئے سورۃ البجدہ:۱۲)

اگر کوئی ان آیات کی وجہ ہے قرآن میں تفناد کا دعویٰ کردے تواس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دوسچے دلیلوں میں جمع وتو فیق اور تطبیق دینی جاہئے یا ایک دوسرے سے نکرا کر تفناد وتعارض ثابت کیا جائے؟

ان خودساختہ تضادات کے رد کے بعد محمد ہادی (سابق: ڈاکٹر مسعود عثانی پارٹی) کے چند شبہات کا از الہ پیش خدمت ہے:

ا: "كياعسى عليه السلام كوية ق حاصل ہے كه جہاد و جزيد جوقر آن كا حكم ہے منسوخ كر
 دے؟" (دجال كارنامے ٢٣٥)

عرض ہے کہ قرآنی تھکم کے مطابق کفارہے جہاد کیا جاتا ہے اور بہ قیامت تک جاری رہے گا۔ جزیہ بھی کفارہے ہی وصول کرنا چاہئے لیکن جب سیدناعیسیٰ عَلِیَّلِا کے آسان سے نزول کے بعد ژمین پرکوئی کا فرباقی نہیں رہے گا،سب مرجا کیں گے یامسلمان ہوجا کیں گے تو پھر کس کے خلاف جہاد کیا جائے گا اور کس ہے جزیہ لیا جائے گا؟

جہاداور جزیہ کا ایک خاص وقت عارضی طور پرموقوف ہوجانا، جب پوری زمین پرایک کا فربھی ہاتی ندر ہے، کس آیت کریمہ کے خلاف ہے؟

مَنْكُم ينِ حديث كوسجهه بنهيس آتی كه وه اعتراض كس طرح كرين؟



۲: سابقہ نبی اوررسول اللہ مَا اللہ عَلَی ہے۔
 ہوناکی آیت کریمہ کے خلاف نبیس ہے گرمحمہ ہادی نامی منگر حدیث اسے خلاف سمجھتا ہے۔
 سجان اللہ!

یادرہے کھیسی عالیمیا پرجودی نازل ہوگی وہ یہ کہ سلمانوں کو وہاں لے جاؤ، جہاد کرو، تمھارا جنت میں میر متبہ ہے۔ وغیرہ، رہا مسئلہ دین کا تو دینِ اسلام کممل ہے، دین کے بارے میں کوئی نئی وی نازل نہیں ہوگی صحیح مسلم میں کھا ہوا ہے کہ

'' فأمكم بكتاب ربكم تبارك و تعالى و سنة نبيكم عُلْكِيَّة ''

پھر وہ تمھارے رب تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور نبی مَنْ اللّٰهِیْمِ کی سنت سے تمھاری امامت کرانیں گئے۔ (ح۱۵۵، کتاب الایمان:۲۳۶)

۳: سیدناعیسیٰ عَالِیَّلاً) جسے بیہ بتا ئیں گے کہ تمھارا جنت میں بیہ یاا تنامر تبہ ہے تو بیاللہ کی وحی سے بتا ئیں گے ۔

": " تعیسیٰ علیہ السلام کے بال سید ھے تھے ..عیسی علیہ السلام کے بال گھوتگریا لے تھے " " (دجال کے کارنا ہے سے اس

یددو حالتیں ہیں: جب نازل ہوں گے بال سید ہے (اور تنگھی کئے ہوئے ) ہوں گے، جیسے کہ (ابھی )غسل فرمایا ہے اور بعد میں دوسرے موقع پر بال گھونگریا لے ہوں گے۔ اس تتم کے اعتراضات کے جوابات علمائے اسلام بہت عرصہ پہلے دے چکے ہیں۔ مثلاً دیکھئے مجدیہ پاکٹ بک (ص۵۹۳ ۵۹۵)

# سيدناعيسى عَالِيَّلِا كانزول اورامام ابن شهاب الزهرى

متواتر آحادیث سے ثابت ہے کہ سیدناعیسیٰ بن مریم عَالِیَا اِیَا مت سے پہلے (آسان سے ) نازل ہوں گے اور د جالِ اکبر کوتل کریں گے۔ ابوالحن الاشعری رحمہ الله (متوفی سے) نے فرمایا:

ُ'و أجمعت الأمة على أن الله عزوجل رفع عيسلى إلى السماء '' اورأمت نے اس بات پراجماع کیا ہے کہ بے شک اللہ تعالی نے بیسی عَالِیَّا اِس کَوَ سان پراُٹھا لیا ہے۔ (الابانہ مُن اصول الدیانہ ۳۳)

مشہور میفسر ابن عطیہ (الغرناطی ) نے کہا: حدیث متواتر کے اس مضمون پر اُمت کا اجماع ہو چکاہے کیمیسیٰ عَالِیَکِا آسان پر زندہ موجود ہیں اور وہ آخری زیانے میں نازل ہوں گے۔ (تغیر البحرالحیط لانی حیان الاندلی جہم ۴۵)

تفصیل کے لئے و کھنے میری کتاب بخقیقی .. اور علمی مقالات (ج اص ۸۷)

ان احادیث متواترہ کو بہت ہے رادیوں نے بیان کیا ہے، جن میں سے ایک امام ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ بھی تھے۔امام زہری اولیائے اہلِ سنت میں سے تھے اور آپ ک تقد وصادق ہونے پراتفاق (اجماع) ہے۔امام مالک رحمہ البلد نے فرمایا: ابن شہاب ایسے دور میں باقی رہے، جب دنیا میں اُن جیسا کوئی نہیں تھا۔

(الجرح والتعديل ٢٦٨ دسنده صحح)

امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز الاموی الخلیفه رحمه الله نے فرمایا: تمصارے پاس زہری جو پکھھ سند کے ساتھ کے کرآئیس تواسے مضبوطی ہے پکڑلوں (تاریخ ابی زرعة الدشقی: ۹۲۰وسندہ مجعے) تفصیل کے لئے دیکھیے تحقیقی مقالات (ج اص ۲۸۹ ۱۰۰)

بعض لوگ امام زہری کا نام لے کرنزول مسیح کی احادیث صیحہ ومتواترہ کا انکار کردیت

ہیں لہٰذاامام ابن شہاب الزہری کی ثقابت ،عدالت، امانت اور امامت پر اتفاق کے باوجود وہ احادیث پیشِ خدمت ہیں جنسیں امام زہری کے علاوہ دوسرے راویوں نے بیان کیا ہے تاکہ مشکرین حدیث پر ججت تمام کردی جائے اور اُن کا کوئی عذرو بہانہ باقی نہ رہے:

1) امام سلم رحمه الله فرمايا:

'' حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عطاء بن ميناء عِن أبي سعيد عن عطاء بن ميناء عِن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله عَلَيْكُ : ((والله الينزلن ابن مريم حكمًا عادلاً، فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير...)) إلخ

ہمیں قتیبہ بن سعید (انتفی) نے حدیث بیان کی (کہا): ہمیں لیث (بن سعد المصری)
نے حدیث بیان کی ، وہ سعید بن ابی سعید (المقبری) سے ، وہ عطاء بن میناء سے ، وہ ابو ہریرہ (وٹائٹٹڈ) سے کہ رسول اللہ مَٹَائٹٹِٹ نے فرمایا: اللہ کو قتم! ابن مریم تحصارے درمیان عادل حاکم کی حیثیت سے ضرور نازل ہول کے پھروہ صلیب کو یقنیٹا تو ڑ دیں گے اور خزر کو قتل کو رسیات کے درمیان میں گئی کے درمیان میں کے درمیان میں کے درمیان کی میٹیت سے ضرور نازل ہول کے پھروہ صلیب کو یقنیٹا تو ڑ دیں گے اور خزر کی کو کردیں گے ۔۔۔ الخ

اس سند کے راویوں کا مختصر اور مفید تعارف درج ذیل ہے:

ا: قتيبه بن سعيد التقفى؛ ثقة ثبت (تقريب التهذيب:۵۵۲۲) !

٢: ليث بن سعيد: ثقة ثبت فقيه إمام مشهور (تقريب التهذيب:٥١٨٨)

٣: سعيد بن الى سعيد المقبر ى: ثقة إلى (تقريب التهذيب: rmr)

لیث بن سعد کی سعید بن الی سعید سے روایات سعید کے اختلاط و تغیر سے پہلے کی ہیں۔

٣٠ عطاء بن بيناء المدنى: صدوق (تقريب التهذيب: ٣١٠٢)

سیدناعیسیٰ بن مریم طبیلام کے نزول والی روایات سیدنا ابو ہریرہ ڈلائٹؤ سے درج ذیل تابعین نے بھی بیان کی ہیں:

يزيد بن الاصم رحمه الله (مصنف عبد الرزاق: ۲۰۸۳۲ ، كتاب الايمان لا بن منده: ۱۳ ومنده حسن)

کلیب بن شہاب رحمه الله ( کشف الاستار ۱۳۲۸ اس ۱۳۹۲ وسنده میج)

اس مدیث میں سیدناعیسی عَالِیمُلِا کے آسان سے نازل ہونے کی صراحت ہے۔

س: وليد بن رباح رحمه الله (منداحد ۱۳۹۳ م۱۲۱ وسندهسن)

m: ابوصالح ذكوان (صحمسلم: ١٨٩٥، دارالسلام: ٢٤٥٨)

عبدالرحمٰن بن برمزالاعرج (الاوسطللطيراني:٥٢٦٠ وسنده حن)

نزول مسيح والى حديث سيدنا ابو ہريرہ وٹائٹنڈ سےمتواتر ہے۔

☆ قادیا نیوں پر بطور الزام جمت عرض ہے کہ مرزا غلام قادیا نی (متنبی کذاب) نے لکھا
 ←: والقسم یدل علی أن الخبر محمول علی الظاهر لا تأویل فیه و لا استثناء
 ن وارشم اس پردلالت کرتی ہے کہ خبر (پیشین گوئی) ظاہر پر محمول ہے، نداس میں تاویل ہے اور نداس میں استثناء] (حمامة البشری ص ۵۱، روحانی خزائن جے ص۱۹۲)

نزولِ میں والی حدیث چونکہ نتم کے ساتھ مشروط ہے لہٰذا اس ( قادیانی ) اصول ہے بھی

ثابت ہوا کہ سیدناعیسیٰ عَلیمِیْا البیدانہیں ہوں گے بلکہ آسان سے نازل ہوں گے۔

فا كده: سيدنا ابو ہريرہ ﴿ لِلْمُؤْنِ فِي مِلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

(مصنف ابن البي شيبه ۱۵/۱۵۱/۱۵۱ حاا ۵۵ تا دسنده صحح)

الم ممم رحم الله في رحم الله في الله على الم الله على الله على

(سیدنا) جابر بن عبداللہ (الانصاری طالنیز) سے روایت ہے کہ میں نے نبی مَلَاثِیْزَم کو فرماتے ہوئے سنا:میری اُمت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قال کرتا رہے گا، وہ قیامت تک



غالب رہیں گے، آپ نے فرمایا: پھرعیسیٰ بن مریم مَثَاثِیْتِمْ نازل ہوں گے تو اس گروہ کا امیر (امام مہدی) انھیں کے گا: آئیں! ہمیں نماز پڑھا کیں، تو وہ (سیدناعیسیٰ مَالِیَّالِا) فرما کیں گے بہیں ہم ایک دوسرے کے امراء ہو، اللہ نے اس اُمت کو کریم (عزت) بخشی ہے۔ گے بہیں ہم ایک دوسرے کے امراء ہو، اللہ نے اس اُمت کو کریم (عزت) بخشی ہے۔ (صیح مسلم: ۱۵۱، ترقیم دارالیام: ۳۹۵)

٣) سيرنا ثوال بن معان فل في الشيئة ساروايت من كرسول الله من في إلى الله من في مايا:
( فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم عليه السلام فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق ، بين مهروذ تين و اضعًا كفيه على أجنحة ملكين ...)) إلخ

لوگ ای حالت میں ہوں گے کہ اتنے میں اللہ (تعالیٰ) میں ابن مریم علیہ اُلی کو بھیج گا تو وہ ومشق کے مشرق میں سفید منارے کے پاس، زر درنگ کی دو جا دریں پہنے، دوفر شتوں کے پروں پرانی دونوں ہتھیایاں رکھے ہوئے نازل ہوں گے .... انج ا

(صحيح مسلم: ٢٩٣٧، دارالسلام: ٢٣٧٣)

اس روایت کوسیدنا نواس و النین سے جبیر بن نفیر الحضر می ، جبیر بن نفیر سے عبدالرحمٰن بن جبیر بن نفیر سے عبدالرحمٰن بن جبیر بن فیر ، عبدالرحمٰن بن یزید سے بن جبیر بن فیر ، عبدالرحمٰن بن یزید سے ولید بن سلم ، ولید سے ابو فیٹمہ زہیر بن حرب اور محمد بن مہران الرازی نے بیان کیا ہے۔ اس حدیث کو ولید بن مسلم کے علاوہ عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن یزید بن جابر (صحیح مسلم: ۲۹۳۷) اور یجی بن حزہ (سنن ابن ماجہ: ۲۷۰۹) نے بھی عبدالرحمٰن بن یزید بن جابر سے بیان کیا ہے اور المستد رک للحاکم (۱۹۲۲ سے ۱۹۳۳ کا ۱۸۵۸) میں اس کی دوسری صحیح سند بھی ہے۔

عیدناابوسر یحه حذیفه بن أسید الغفاری دانشناسے روایت ہے کہ بی منالینیا نے فرمایا:
 اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک تم دس نشانیاں و کیولو۔ پھر آپ نے وجال،
 دا۔ مغرب کی طرف سے سورج کا طلوع ہونا جیسیٰ بن مریم منالینیا کم کانزول، یا جوج و ماجوج

( كا خروج ) اور ... كا ذكر كيا\_ الخ (صيح مسلم: ٢٩٠١، دارا لهام: ٢٨٥٥)

حدیث مذکورکوحذیفه بن اسید رفتانی سے ابوالطفیل عامر بن واثله رفتانی نے ،عامر بن واثله سے فرات القرزاز اور فرات القرزاز سے سفیان بن عیمینہ نے بیان کیا۔

امام سفیان بن عیدندر حمد الله کے ساع کی تصریح مند الحمیدی (بخفیقی : ۸۲۹، نسخه دیوبندید: ۸۲۷) میں موجود ہے۔ والحمد لله

0) امام مملم رحم الله في النعمان بن سالم قال: سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم قال: سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة ابن مسعود الثقفي يقول: سمعت عبدالله بن عمرو ... قال قال رسول الله عليه النه يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين / لاأدري: أربعين يومًا أو أربعين شهرًا أو أربعين عامًا / فيبعث الله عيسلى ابن مريم كأنه عروة ابن مسعود فيطلبه فيهلكه ... )) إلخ

(سیدنا) عبدالله بن عمر و (بن العاص و النين ) سے روایت ہے کہ رسول الله مَثَا اَتَّوْئِم نے فرمایا:
میری اُمت پر دجال نکلے گاتو جالیس رہے گا/ (راوی نے کہا:) مجھے بتانہیں کہ چالیس دن
ما چالیس مینے یا چالیس سال/ (آپ نے فرمایا:) پھر تھیئی بن مریم کو الله بھیجے گا کو یا وہ عروہ
بن مسعود (النقلی و النّوْئِرُ ) سے مشابہ ہیں پھروہ (عیسی عَالِیّلِا) اسے (دجال کو) تلاش کر کے
ہلاک کردیں گے ... الخ (میح مسلم: ۲۹۲۰ دار السلام: ۲۸۱)

7) امام احمر بن شبر الله عن يحي بن أبي كثير قال: حدثنا سليمان بن داو د قال: حدثنا حرب بن شداد عن يحي بن أبي كثير قال: حدثني الحضر مي بن لا حق أن ذكو ان أبا صالح أخبره أن عائشة أخبرته قالت .... فقال رسول الله عَلَيْنَهُ: (... حتى يأتي فلسطين باب لله فينزل عيسلى عليه السلام فيقتله ثم يمكث عيسلى عليه السلام في الأرض أربعين عامًا: إمامًا عدلاً و حكمًا مقسطًا.)) عيسلى عليه السلام في الأرض أربعين عامًا: إمامًا عدلاً و حكمًا مقسطًا.)) (سيره) عائش (في الأرض أربعين عامًا: إمامًا عدلاً و حكمًا مقسطًا.))

فلسطین میں لُد (ایک علاقے) کے دروازے پرآئے گا پھرعیسیٰ عَلِیْتِهَا نازل ہوں گے تو اُسے قبل کر دیں گے پھرعیسیٰ عَلِیْتِهِا زمین میں عادل امام اور عادل حاکم کی حیثیت سے چالیس سال رہیں گے۔ (منداحہ ۱۵۷۵ ۲۳۳۲ دسندہ حن)

٧) امام ابن ماجدر حمد الله فرمايا:

"حدثنا محمد بن بشار: حدثنا يزيد بن هارون: حدثنا العوام بن حوشب: حدثني جبلة بن سحيم عن مؤثر بن عفازة عن عبدالله بن مسعود قال: لما كان ليلة أسري برسول الله عليه لقي إبراهيم و موسى و عيسى فتذا كروا الساعة فبدأوا بإبراهيم فسألوه عنها فلم يكن عنده منها علم ثم سألوا موسى فلم يكن عنده منها علم فرد الحديث إلى عيسى ابن مريم فقال: قد عهد إلى فيما دون و جبتها فأما و جبتها فلا يعلمها إلا الله ، فذكر خروج الدجال ، قال: فأنزل فأقتله ... "إلخ

(سنن این ماہہ:۸۰۸ وسند وصحح وصححہ البوصری والحاکم ۳۸۴۶ و وافقہ الذہبی) اس روایت کے راوی موثر بن عفاز ہ ثقتہ نتھے ، انھیں امام عجلی ، حافظ ابن حبان اور حاکم

مقالات <sup>®</sup>

وغيرجم في ثقة قرارديا بالهذاشخ الباني رحمه الله كانصيس مجهول قراردينا غلط ب\_

ام طبرانی رحماللدف فرمایا:

'' حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي القاضي: ثنا هشام بن عمارة (ح) وحدثنا عبدان بن أحمد: ثنا هشام بن خالد قالا: ثنا محمد بن شعيب: ثنا يزيد ابن عبيدة عن أبى الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس عن النبي عَلَيْكُ قال: ((ينزل عيسى بن مويم عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشق.)) (سيدنا) اول بن اول (القفي رايني سي المنارة البيضاء شرقي دمشق.)) عيسى بن مريم عليه السلام عند المنارك يم مَن الله المنارك المنارك المنارك المنارك المنارك المنارك عيسى بن مريم عليه المنارك المنارك عيسى بن مريم عليه المنارك المنارك عيسى بن مريم عليه المنارك المنا

٩) امام بخارى رحمه الله فرمايا:

"سليمان: حدثنا الجراح بن مليح: حدثنا الزبيدي عن لقمان بن عامر عن عبد الأعلى بن عدي البهراني عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي عليه البهراني عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي عليه المرزهما الله من النار: عصابة تغزو الهند و عصابة مع عيسى بن مريم عليه الصلوة والسلام.))

(سیدنا) توبان (ڈائٹیئز) سے روایت ہے کہ نبی مَثَاثِیْزَم نے فرمایا: میری اُمت کے دوگروہوں کواللہ نے آگ (کے عذاب) سے بچالیا ہے: ایک گروہ جو ہند کے خلاف جہاد کرے گا اور دوسرا گردہ عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ ہوگا۔

(التاريخ الكبيرللخاري ٢ ر٢ ٤ ،٣٥ وسنده حسن لذات الجتبي للنسائي ٢ ر٣٣ ٢ ٣٣ ح ١١٥ بند آخر)

نيز د يکھئےالحديث(عدد٣٣ص٥٥)

• 1) ارشاد باری تعالی ہے: ﴿ وَ إِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ ﴾ اور بے شک وہ (عیسیٰ عَالِیَا اِ) قیامت کاعلم ہے۔ (الرخ ف: ١١)

اس آیت کی تشریح مین سیدنا عبدالله بن عباس طالته افغان فرمایا: " هو خروج عیسسی ابن

مقَالاتْ ® \_\_\_\_\_\_\_

مریم علیه السلام قبل یوم القیامة " اس سے مرادقیامت کے دن سے پہلے عیلی بن مریم علیدًا کاخروج ہے۔ (منداحدار) ۱۹۸۲ دستر دست ):

اس روایت کی سند درج زیل ہے:

" حدثنا هاشم بن القاسم :حدثنا شيبان عن عاصم عن أبي رزين عن أبي ي عن أبي يحي مولى ابن عقيل الأنصاري قال قال ابن عباس ... أ

تنبیه: بیدوایت مرفوع حکماً ہے اور سیح ابن حبان (الاحسان : ۱۸۱۷/۲۸۱۲) میں صراحت کے ساتھ مرفوعاً ہے۔

سیدناابن عباس طالنی نے ﴿ قَبْلَ مَوْتِهٖ ﴾ کی تفسیر میں 'موت عیسیٰ' فر ماکریہ ثابت کردیا کہ ابھی تک عیسیٰ علیہ لِلا کرموت نہیں آئی۔

د کیھئے تاریخ دمش لابن عسا کر (ج ۵۰م ۳۵۹ وسند ،حسن )

11) تابعی صغیرابراجیم بن بریدانخعی رحمداللد فرمایا:

'' إن المسيح خارج فيكسر الصليب و يقتل الخنزير ويضع الجزية . '' بِشُكُمْ مِنَ عَلَيْمِاً اللَّمِينَ كَيْ بِحُروهُ صليب كُوتُو رُوسٍ كَيْ مُنز رِيكُوْلَ كُروسٍ كَاور جزير مُوتُونُ كُروسِ كُـد (مصنف ابن الى شِيد ١٩٥٥/١٥ ١٥ ١٥٥٠ ومنده حن)

۱۲) تابعی ابو ما لک غروان الغفاری الکوفی رحمه الله نے سورۃ الزخرف کی آیت نمبر ۲۱

( د کیھئے یہی مضمون فقرہ:۹) کی بشریح میں فرمایا:

"نزول عیسی بن مویم" عیسی بن مریم کانزول (تغیرابن جریرالطمری عجم۵۴۵وسنده میم) (تغیرابن جریرالطمری چ۵۴۵۵وسنده میم)

لینی قیامت کے علم میں سے سیدناعیسی عَالِیْلاً کانزول بھی ہے۔

17) مشهور تقة تابعی امام قناده رحمه الله نے فرمایا:

(سیدنا) عیسلی بن مریم کانزول قیامت کاعلم ہے۔ (تغیرطری ج۲۵ص۵۹ وسنده میح) نیزامام قاده نے ﴿ قَبْلَ مَوْتِهٖ ﴾ کی تشریح میں "قبل موت عیسی "فرمایا ہے۔ مقالات ® المعالية الم

و يكھئے الحديث (عدد٣٣ص٥٦)

۱۹ مشہور ثقة تا بعی امام حسن بصری رحمہ اللہ نے بھی سید ناعیسیٰ بن مریم علییًا اسے نزول کو قیامت کاعلم ( یعنی نشانی ) قرار دیا ہے۔

و کھیے تفسیرا بن جربرالطبر ی (ج۲۵ص۵۴ وسنده سیح)

امام حسن بھری نے مزید فرمایا:اللہ کی قتم!وہ (عیسیٰ )اب اللہ کے پاس زندہ ہیں کیکن جب آپ نازل ہوں گے تو سب آپ پڑا بمان لے آئیں گے۔

(تفيرطبري ٢٥ ص١٠، وسنده صحيح ، دوسرانسخه ٢٩٠ م١٠٥ م١٠٧)

نيز ديکھئے ماہنامہ الحديث حضرو (عدد۲۲م) ١١)

10) سیدناعبداللہ بن سلام ڈاکٹٹو نے بتایا کہ میسیٰ بن مریم نبی سَائٹیوُ کے ساتھ (حجرہُ نبویہ میں ) فن ہول گے۔ (سنن الرّندی: ۱۲۳ وقال:''حسن فریب''وسندہ حسن)

17) اساعیل بن عبدالرحمٰن السدی (تابعی صدوق) رحمه الله نے قیامت سے پہلے (سیدنا)عیسیٰ بن مریم (علایہ اُلِیاً) کے خروج کوقیا مت کی نشانی قرار دیا۔

( و کیھے تنسیر ابن جربیطبری ج ۲۵ص ۵ وسند وحسن )

یدوہ احادیث و آثار پیش کئے گئے ہیں جن کی سندوں میں امام ابن شہاب الزہری رحمہ اللّٰد کا نام ونشان نہیں ہے، حالانکہ اس بارے میں امام زہری رحمہ اللّٰد کی بیان کردہ روایتیں بھی صبح ہیں جن میں انھوں نے ساع کی تصریح کررکھی ہے۔ والحمد لللہ

خلاصة حقیق یہ ہے کہ سیدناعیسیٰ بن مریم علیقیا آسان پرزندہ موجود ہیں اور قیامت ہے پہلے دجال کول کرنے کے لئے آسان سے زمین پرنازل ہوں گے اور بیا حادیث اپنے مفہوم کے ساتھ قطعی اور یقینی طور پرضیح ہیں۔ جو شخص آسان سے نزول سیح کا منکر ہے وہ صرف امام بن شہاب الزہری کا مخالف نہیں بلکہ قرآن ، احادیث صیحہ، آٹار صحابہ اور تمام آٹارسلف صالحین کا سوفیصد مخالف اور منکر حدیث ہے۔ و ما علینا الا البلاغ آٹارسلف صالحین کا سوفیصد مخالف اور منکر حدیث ہے۔ و ما علینا الا البلاغ



مقالات ® \_\_\_\_\_

## بسم الله الرحمٰن الرحيم

# احرمتاز دیوبندی کے اعتر اضات کا جواب

الحمد لله رب العالمين والصالوة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد:

راقم الحروف نے '' تعدادِ رکعاتِ قیامِ رمضان کا تحقیقی جائزہ'' کے نام سے ایک کتاب کھی ہے (طبع اول جنوری ۱۹۹۷ء) جس کا دوسراالڈیشن مع زیادات مکتبہ اسلامیہ لا ہور، فیصل آباد سے تمبر ۲۰۰۱ء میں شائع ہوا ہے۔والحمد لللہ

اس تحقیقی کتاب کے مکمل جواب سے تمام آلِ تقلید عمو ما اور تمام آلِ ویو بندخصوصاً عاجز بیں ۔ کسی احمد ممتاز ویو بندی نے اس کتاب کے صفحہ ۱۸ (طبع ۲۰۰۱ء) کی جار باتوں پر تبعر ہ لکھا ہے جس کا جواب (اصل عبارت پر نمبرلگا کر) پیش خدمت ہے:

نصبو: ١) احممتازويوبندي نے لکھاہے:

## صرف صفح نمبر ۲۸ کی حیار باتوں پر تبصرہ

① جناب محتر م علی زئی صاحب رقسطراز ہیں: ال تقلید کا دعویٰ ہے کہ مسنون تر اوت میں رکعات ہیں لیکن ایک بھی شیخ صدیث بطور دلیل پیش کرنے سے قاصر ہیں۔
تجمرہ: محتر م کی خدمت میں درجہ ذیل امور کی وضاحت کی درخواست ہے تا کہ مسئلہ واضح م جرجائے۔
نمبرا: جناب نے احناف کو'' ال تقلید'' کہا ہے بار بار اس کا کیا مطلب ہے؟ (۱) اگر اس کا مطلب سے کہا حناف اجتھادی مسائل میں مجتھد کے اجتھاد پڑ کمل کرتے ہیں (۲) تو اس مطلب کے اعتبار سے تو یہ اچھام عنی ہے کہونکہ خود محتر م نے ''الحدیث حضر وشارہ فہرا' میں اس بات کو سلیم کیا ہے کہ اجماع اور اجتھاد و قیاس شرعی کتاب الله اور سنت رسول الله سلی الله علیہ وسلم سے ثابت ہیں لہذا مجتھد کے اجتھاد اور قیاس شرعی کو ما ننا قر آن کر یم اور احادیث مبار کہ کو ما ننا ہوا اور بیا تھی بات ہے، اس کو طعن و تشنیع کے انداز میں پیش کرنا کتاب اللہ اور احادیث مبار کہ کو ما ننا ہوا اور بیا تھی بات ہے، اس کو طعن و تشنیع کے انداز میں پیش کرنا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نداق اور ان کی بے حرمتی اور گستا خی ہے یا نہیں ؟

محرّ ماس کاجواب دیں۔

الجواب الدواب المربعي في المناف كونبين بلكة تقليد يون، ديو بنديون اور بريلويون كو الموابي المربعي الموليون كو الموابية المربعي الموليون المربعي الموليون المربعي الموليون المربعي الموليون المربعي الموليون المربعي المربعي الموليون المربعي المربعين المربعي المربعين المربعين

۲) دیوبندی و بر بلوی حضرات مجتبد کے اجتباد برنہیں بلکہ اپنے اپ اکابر علماء کے اجتبادات بیمل کرتے ہیں اور بیادر ہے کہ بیلوگ حفی نہیں بلکہ صرف تقلیدی ہیں۔

 پنیر مجتهد کے اجتہا دات اور کماب وسنت کی مخالفت کرنے دالے تقلیدی حضرات پر تنقید کرنا بے حرمتی اور گستاخی نہیں ہے بلکہ یہ تنقید عین حق اور صواب ہے اور اہلِ سنت کا یہی طریقہ ہے کہ وہ اہلِ بدعت پر ددکرتے ہیں۔

#### نهبو:٢) احممتازديوبندي خاكهاب

'' اگرمطلب ہے کہ احتاف اجتہادی مسائل میں غیر جہتد کے اجتباد اور قیاس پر چلتے ہیں تو جواب ہے کہ یہ احتاف پر الزام اور تبہت ہے (۱) اور موری کو انگل سے چھپانے کے مترادف ہے البتہ اس مطلب کے اعتباد سے غیر مقلدین کو ال تقلید کہا جا سکتا ہے۔ (۲) کیونکہ جناب نے اپ رسالے میں اور نہ اجتہاد کو اسلیخ تسلیم کیا ہے کہ بعض مسائل شرعیہ ایسے ہیں جو نہ تو صراحتا کتاب اللہ ہے جا بت ہیں اور نہ سنت واجها کے سے بلکہ اجتماد اور قیاس شرکی ہے جا بت ہیں۔ اب ہم آپ سے بو چھتے ہیں کہ آپی پارٹی کا ان مسائل شرعیہ اجتماد ویر میں کوئی جمہتد ہے یا نہیں ؟ (۳) میری ناقص تحقیق تو یہ ہے کہ نہیں ، بلکہ یہ غیر جمہتد کی تقلید میں ان مسائل شرعیہ اجتماد ہے ہیں۔ (۳) اگر محتر معلی ذکی صاحب کے خیال میں ہماری پیٹھتی تا ملط ہے تو ہراہ کرم اس جمہتد کا نام باحوالہ بنا ویا جائے جبکی تقلید میں آپ کی پارٹی متفقہ طور پر مسائل شرعیہ اجتماد سے پر اہ کرم اس جمہتد کا نام باحوالہ بنا ویا جائے جبکی تقلید میں آپ کی پارٹی متفقہ طور پر مسائل شرعیہ اجتماد سے پر ایک کو اجتہاد اور قیاس کا حق ماصل ہے کی دوسر سے جمتھد کی ضرور سے بہتھ کی تو جناب سے دونوں مطالب میں ہے کہ آپ اس مجموم اجتماد کے دوئی پر کوئی شرکی دلیل پیش فر ہا کیں۔ (۲) مبر حال ال تقلید کے دونوں مطالب میں ہے جو آپ کی مراد ہے اس پر جواشکال ہے اس کا جواب و تجیئے گا اگر کوئی تیرا مطلب ہے دونوں مطالب میں ہے ہوالہ مال بیان فرما کیں۔ (۵) ''

الجواب الجواب الله ويوبندى حضرات اجتهادى مسائل ومسائل منصوصه ميس غير مجتهد

مقَالاتْ® \_\_\_\_\_

کے اجتہادا در قیاس پر چلتے ہیں لہذا وہ اپنے دعویٰ تقلید ابی حنیفہ میں جھوٹے ہیں مثلاً: مثال اول: امام ابوصنیفہ مجلّدین و متعلین کے علاوہ دیگر جرابوں پرسے کے قائل نہیں تھے مگر بعد میں انھوں نے اس سے رجوع کرلیا۔ ملامر غینانی لکھتے ہیں:

'' و عنه أنه رجع إلى قولهما و عليه الفتوى ''اورامام ابوطنيفه سے روايت ہے كه انهوں نے قاضی ابو يوسف ومحمد بن الحسن الشيبانی كول (جواز مسح علی الجور بین ) كی طرف رجوع كرليا اور (حفيول كا) اس يرفتوى ہے۔ (البدايياولين ص ١٦ بأب السح علی الخفين)

امام ابوحنیفہ کے اس رجوع کے بعد دیو بندی حضرات اپنے اکا برکی وجہ سے جرابوں رمسے کے قائل نہیں ہیں۔

مثال دوم: امام شافعی رحمه الله اپنے آخری قول میں فرماتے ہیں که' کسی آدی کی نماز جائز نہیں ہے جب تک وہ ہر رکعت میں سور ہ فاتحہ نہ پڑھ لیے۔ چاہے وہ امام ہویا مقتدی ،امام مرجمری قراءت کرر ہا ہویا سری ،مقتدی پر بیالازم ہے کہ سری اور جہری (دونوں نمازوں) میں سور ہ فاتحہ پڑھے۔'' (معرفة اسن والآ ٹارلیمیٹی ۲۸۸دح ۹۲۸ وسندہ جج ،نفر الباری س ۲۳۸)

مجتهد کایی تول دیوبندی حضرات بالکل نہیں مانے۔

مثال سوم: امام ما لک رحمه الله عیدین کی نماز میں بارہ تجبیروں کے قائل ہیں۔ دیکھیے موطاً امام مالک (جامعی ۱۸ح۳۵ موقال:''و هو الأمر عندما'')سنن الترندی (۵۳۶) جبکہ دیو بندی حضرات بارہ تجبیروں رعمل نہیں کرتے بلکہ نخالف ہیں۔

مثال چہارم: امام احد بن خنبل رحمہ الله آمین بالجبر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ امام اور اس کے مقالدی آمین بالجبر کہیں۔ دیکھئے مسائل احد روایة عبد الله بن احمد (جام ۲۵۲ مسئلہ: ۳۵۸) اور سنن الترندی (۲۲۸۲)

حالا نکہاس مسکلے سے دیو بندی حضرات کو بہت چڑ ہے۔معلوم ہوا کہ دیو بندی اوگ مجتبدین (اور کتاب وسنت واجماع) کے خلاف اپنے غیر مجتہدا کا بر کے اجتہاد وقیاس پر چلتے ہیں۔ ۲) تقلید نہ کرنے والے کوغیر مقلد کہاجاتا ہے اور امام ابوح نیفہ رحمہ اللہ غیر مقلد تھے۔ مِقَالاتْ 3

و كيهيم السركيم الابت (ص٥٥٥) هيقة هيقة الالحاد (ص٠٥)

لبذا ثابت ہوا کہ غیرمقلدین کوآل تقلید کہنا غلط ہے۔

اسائل اجتهادیه میں ہر شخص اجتهاد کرے گا اور بیا اجتهاد عارضی و قتی ہوگا، اسے دائی قانون کی حیثیت نہیں دی جائے گی۔ دیو بندی حضرات بھی مسائل اجتهادیه میں اجتهاد کرتے ہیں مثلاً روزے کی حالت میں ٹیکالگانا، زخمی ومریض کوعندالضرورت اپنا بعض خون دینا، روزے کی حالت میں إُنهئیر کا مسئلہ اور جہاز میں نماز وغیرہ۔

 کی میکهنا کهابل حدیث (علاء دعوام) ان مسائل میں غیر مجتبد کی تقلید کرتے ہیں ، ناقص د فاسد و باطل' ' تحقیق'' ہے۔

۵) اہل حدیث کے دوگروہ ہیں: (۱) علاء (۲) عوام

علماء کتاب وسنت علیٰ فہم السلف الصالحین ،اجماع اوراجتہاد پرعمل کرتے ہیں اورعوام ان علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ بیرجوع نوع من الاجتہاد ہے تقلیز نہیں ہے۔

اہلِ حدیث کے نز دیک آ لِ تقلید کی طرح صرف ایک اُمتی مجتبد کا کوئی تصور نہیں ہے بلکہ ہرخص اپنی حسبِ استطاعت احتہاد کرتا ہے۔

اجتبادیس تجزی ہوتی ہے اور عالم ہو یا عامی ہر خف حب استطاعت اجتباد کرتا ہے۔ عامی کا اجتبادیہ ہے کہ عالم سے جا کر مسئلہ پو چھے اور کہے کہ مجھے قرآن وحدیث سے جوابِ میں۔ دیں۔ عالم حسبِ استطاعت ادلهٔ اربعہ سے جواب دیتا ہے۔

جس دلیل سے آپ لوگ خصوصِ اجتہاد کا ثبوت لاتے ہیں اُسی سے ممومِ اجتہاد کا ثبوت ملتا ہے۔ نیز دیکھئے ایقاظ ہم اولی الابصار (ص۳۹سطر ۸)

فرض کریں کہ ایک عامی ان پڑھ جنگل میں ہے اور سمتِ قبلہ بھول گیا ہے تو کیا یہ قبلہ معلوم کرنے کے لئے اجتہا ذہیں کر ہے گا؟ جن لوگوں نے عصر کی نماز (بنوقر بظہ والے دن) شام سے پہلے رائے میں ہی پڑھ کی تھی ، کیا انھوں نے اجتہا ذہیں کیا تھا؟

٧) ہم نے اپنامفہوم ومطلب تو بیان کر دیا ہے گر یا در تھیں کہ تقلیدی حضرات یہ کہتے

مقالات ® مقالات ® 449

پھرتے ہیں کہتن اورانصاف میہ ہے کہ فلاں امام کوتر جیح حاصل ہے مگر ہم تو فلاں ( دوسر ہے ) کے مقلد ہیں ادر ہم پراس کی تقلید واجب ہے۔ سبحان اللہ!

#### نمبو:٣) احممتازديوبندي في الماع:

'' جناب نے فرمایا ہے کہ احناف گویا ہیں رکعات تر اوت کومسنون کہتے ہیں پر بطور دلیل ایک بھی سیح حدیث پیش نہیں کر سکتے۔ (۱)

اس سلسلے میں گزارش میہ ہے کہ کی عمل کے مسنون ہونے کو ثابت کر انے کیلئے ۔ دیث سیح کا چیش کرنا ، خرروری ہے یا نہیں؟ (۲) بدوں حدیث سیح کے سنت ثابت ہو سکتی ہے یا نہیں؟ (۳) فرض ، واجب سنت اور مستحب کے اصطلاحی نام آپ کے ہاں بھی مستعمل ہیں (۳) جناب واضح الفاظ میں بتا کیں کہ فرض کے شہوت کیلئے کی قتم آیت اور حدیث کی ضرورت ہے ، واجب کیلئے کی قتم آیت اور حدیث کی ضرورت ہے اور سنت ، مستحب اور نقل کیلئے کس قتم کی آیت وحدیث کی ضرورت ہے۔ جناب با حوالہ معیار بتا ہے اون شاء اللہ ای شکست تصور کی جائے گی ضرور معیار بتا ہے گاور نہ آپ کی شکست تصور کی جائے گی ضرور معیار بتا ہے گاور نہ آپ کی شکست تصور کی جائے گی ضرور معیار بتا ہے گاور نہ آپ کی شکست تصور کی جائے گی شرور معیار بتا ہے گاور نہ آپ کی شکست تصور کی جائے گی۔ (۵)

نمبر ۳: جواب سے قبل میہ بات بھی سامنے رکھیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تو ایک خلیفہ راشد کے اس عمل کو بھی سنت فرماتے ہیں جو بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ جلد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابو بکر اربعین وعمر ثما نین وکل سئتہ . (مسلم ص ۲۵ ج۲، ابن ماجہ ص ۱۸۵ ابودا وَدِص ۲۲ ج۲)۔ (۲) ''

- الجواب الحجاب المحالية على الماري الماري الماري المحالية المحالية
- ۲) ہرمئلے کے لئے سیح حدیث کا ہونا ضروری ہے چاہے حدیث مرفوع ہویا موقوف یا کسی کا تڑ۔ کا اثر۔
- ٣) سنت كے لئے بھى سيج حديث ضرورى ہے جاہے رسول الله مَثَاثِیْم ہے پیش كریں يا خلفائے راشدین ہے۔ خلفائے راشدین ہے۔ ضعیف ومرد و دروایات كا وجو داور عدم وجو دايك برابرہے۔

مقالات ®

د مکھئے کتاب الجمر وحین لا بن حبان (ج اص ۳۲۸ ترجمة سعید بن زیاد )

اصطلاحات دوطرح کی بن: (۱) اجماعی (۲) اختلافی،

اختلاف میں راج کورجے دینا ضروری ہے۔

مرحوالے کے لئے جاہے حدیث مرفوع ہو یا کسی امام کا قول حدیث میچے ضروری ہے۔
 اوراس میں آل تقلید کی عبرت ناک شکست ہے۔

۲) بدروایت جمارے خلاف نہیں ہے کیونکہ اس سے آلِ تقلید کا دعویٰ ثابت نہیں ہوتا۔

#### نمبر:٤) احمرمتازديوبندي ناكهاب

" آپسلی الله علیه وسلم اور حفرة ابو بکررضی الله عند نظر ابی کوچالیس کور سرزادی اور حفرة عمر رضی الله عند ناتی کور سرزادی اور دونول با تیس سقت میں در کھے بیروایت میج مسلم کی ہے اور ارشاد حضرة علی رضی الله عند کا ہے۔ جو خلیف داشد بھی ہیں اور سنت ، بدعت وغیر ہما کے مفہوم کو بخو بی جائے بھی میں ۔ محمد شام نووی رحمہ الله تعالی اس صدیث کی شرح میں فرماتے ہیں۔ هذا دلیل ان علیا کان معظم سام کو دی دحمد و قوله سنة و امره حق کذلك ابو بكر خلاف ۱۰ يكذبه الشيعة عليه (شرح مسلم سام ۲۵٪)۔

بیدوایت اس بات کی دلیل ہے کے حضرة علی رضی اللہ عند، حضرة عمر رضی اللہ عند کے آثار کوعظمت کی اللہ عند کے آثار کوعظمت کی دگاہ ہے در الن کے عظم اور قول کوسنت اور ان کے امر کو تن کہتے تھے ای طرح حضرة ابو بکر رضی اللہ عند کے متعلق بھی وہ بہی رائی رکھتے تھے نہ کہ شیعہ شنیعہ، جب کہ ان کو جھٹلاتے ہیں۔ (۱) سندید موسف لدھیانوی شبید رحمہ اللہ تعالی نے اختلاف امت اور صراط متنقیم کے ص ۲۳ سامی تحریفر مایا ہے ' اور اس اجماعی مسئلہ (تر اور تک) میں، میں نے بعض حضرات (نجر مقلدین) کو اپنے کا نوں سے حضرة عمر رضی اللہ عند کے بارے میں نارواالفاظ کہتے سناہے (۱)

نمبر؟: محترم ایک بات یہ بھی بتلائے گاکہ 'خیر القرون' جن کی خیریت بخاری سی ۱۳ سی ایمسلم سی ۱۳۰ میں ایک حت محتم حدیث سے نابث ہے۔ ان کے ممل کوسنت کہا جائے گایا نہیں؟ (۱۳) اور خیر القرون میں کسی ایک متجد میں بیس رکعت سے کم تراوح پڑھنے کا معمول کوئی بتا سکتا ہے؟ (۱۳) اگر جواب ہاں میں ہے تو با حوالہ حضرة امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کہ ' میں نے کہ والوں کوستسل کے ساتھ میں رکعات پڑھتے

موئ و مکھائے 'کی طرح بتائے۔(۵)

نمبر۵: محترم سے مدیث صحیح کے متعلق یہ پوچھٹا ہے کہ جس مدیث کوتلتی بالقبول حاص ہو جائے اس حدیث کو صحیح کمبا جائے گایانہیں؟ نیز تلقی بالقبول کا مطلب کیا ہے۔ واضح اور صاف الفاظ میں بتا ہے گا۔ (۲)''

ا المرحديث تو بحد الله خلفائ راشدين كى سنت كو مائة بين كيكن آل تقليد كى مقامات بين كيكن آل تقليد كى مقامات براس سنت كوردكردية بين مثلاً:
سيدناعلى والله في في شاب كيا بجروضوكيا اورجر ابول يرس كيا

(الأوسط لا بن المنذ را ۱۲۲ م وسنده صحيح)

اس کے مقابلے میں آلِ تقلیدیہ کہتے ہیں کہ جرابوں پڑسے جائز نہیں ہے۔! سیدناعلی ڈٹائٹنڈ نے فرمایا: نماز کی طرح وتر حتمی ( واجب وفرض ) نہیں ہے لیکن وہ سنت ہے پس اسے نہ چھوڑو۔ (منداحمدارے ۱۰۰۲ ۸۳۲ دسندہ حسن)

اس کے مقابلے میں آلِ تقلید کہتے ہیں کہ ور واجب ہے۔!

اس کے مقابلے میں آلِ تقلید کہتے ہیں کہ ور واجب ہے۔!

اس کے مقابلے میں آلِ تقلید کہتے ہیں کہ ور واجب ہے۔!

(موطآ امام الک جاس ۱۹۸۵ معضاً دستده حالانکه دیوبندی حضرات انھیں سنت نہیں مانتے۔ \*) نبی سَلَّ اَنْتِیْزَا سے آٹھ در کھات تراوح کہا جماعت ثابت ہیں۔ د کیھئے گئے این فزیمہ (۱۲۸۲ ح- ۱۷۰ وسندہ حسن لذاتہ سیح ابن حبان ۱۲۲۲ ح۲۴۰۱) سیدناعمر دالنیزے کیارہ رکعات کا حکم ثابت ہے۔

د کیمئے موطاامام مالک (ارس الح ۲۳۹ و آثار اسنن ۵۷۵ و قال: ' و إسناده صحیح '') معلوم مواکم مجد نبوی میس آثھ رکعات تراوی میس معلوم مواکم مجد نبوی میس آثھ رکعات تراوی میس سا

الملمدينداكتاليس (٣) كوقائل تصاورمدينديس الريمل تفار

و کیھے سنن الر ذی (ح۸۰۲) کیار بھی سنت ہے؟

امام محمد بن نفر المروزى اپنے استاذ (حسن بن محمد) الزعفر انى سے وہ امام شافعى سے نقل كرتے ہيں كہ يہ ميں لوگوں كوانياليس (٣٩) ركعتيں پڑھتے ہوئے ديكھا ہے۔ (مخفرقيام اليل ص٢٠١)

اس طویل ټول میں ہیں رکعتوں کا ذکر ہے اور رہی تھی آیا ہے کہ'' فیان أطالوا القیام و أقلوا السجو د فحسن و هو أحب إلى ''پساگروه لمباقیام کریں اور تھوڑی رکعتیں پڑھیس تواچھاہے اور یہ میرے زویک زیادہ پہندیدہ ہے۔ (ایضاص۲۰۲،۲۰۲)

اس قول کے بارے میں کیا خیال ہے؟

داود بن قیس نے کہا: میں نے عمر بن عبدالعزیز (خلیفه )اورابان بن عثمان (بن عفان ) کے دور میں مدینه میں لوگوں کوچھتیں (۳۲)رکعتیں اور تین وتر پڑھتے ہوئے پایا ہے۔

(مصنف ابن الى شيبة ١٦٦٦ ح ١٨٨٧ ٤ وسنده صحيح)

کیاخیال ہے؟

ہماری تحقیق میں تلقی بالقبول سے مراد تمام اُمت کا بالا تفاق و بالا جماع قبول کرنا ہے جو کہ شرعی جمت ہے۔ یا در ہے کہ میں رکعات والی روایت کوتلقی بالقبول حاصل نہیں ہے۔

نمبر: ٥) احرمتازويوبندي في الما -:

" ( 🕝 محتر معلی ز کی صاحب فر ماتے ہیں ال تقلید کا دعویٰ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ متھم ہے ہیں رکعات



تراوت كرد هنا تابت بيكين كسى ايك بهى صحافي كاباسند سحح اثر بطور دليل بيان كرنے سے عاجز بيں۔ تبصره: درجه ذیل امور ملاحظہ ہوں۔

نمبرا: آپ کی پارٹی اور فرقہ کے عظیم مترجم اور امام علامہ وحید الزمان نے لکھا ہے:'' البتہ حضرۃ عمر رضی اللہ عنہ سے سندھیج میں رکعتیں منقول ہے''. (تیسر الباری ص سے ۱۳ اج ۱۳)(۱)

نمبرا: امام ترفدی رحمه الله تعالی نے اپنی کتاب جامع ترفدی میں تقریباً برحدیث کے تحت حضرات صحابہ کرام ، تا بعین تبع تا بعین وغیر انکه کرام رضی الله علم کے فدھپ، عمل اور اقوال نقل فرماتے ہیں۔ تراوی کی حدیث کے بعد فرماتے ہیں۔ و اکثر اهل العلم علیٰ ماروی عن علی و عمرو غیرهما من اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم عشرین رکعة النخ

اورا کشراهل علم کاعمل حضرة علی اور حضرة عمراوران کے علاوہ دوسرے صحابہ رضی التعظیم ہے مروی ہیں مرکات کے مطابق ہے مطابق ہے اور ای پڑسل پایا جاتا ہے در این مبارک اور شافعی کا ہے اور ای پڑسل پایا جاتا ہے ہمارے شہر کمہ مرکد میں کہ لوگ ہیں رکعت ہی پڑھے آئے ہیں۔ (جامع تر ندی ص ۱۲۱ج۱) (۳)

نمبر۳: ان کی اس نقل پراعتاد کرتے ہوئے سمجھنا جائز ہے یانہیں؟ نہیں تو کس اصول و دلیل ہے؟ اورانہوں نے بدد ل فائدہ استے اوراق کیونکہ سیاہ کیئے؟ (۳)

نمر (۱۰): محترم صاحب! اگر کوئی رافعنی قرآن کریم کی کسی آیت مے متعلق آپ سے سات قراء ہ کا سوال کرے کہ جب تک آپ اس کو اور اس کی ہر قرآء ہ کو سندِ صحح کیساتھ آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی صحالی رضی اللہ عند سے ثابت ندکریں۔ ہم نہیں مانے تو جناب کا جواب کیا ہوگا؟ (۵) ''

## الجواب ا وحيدالزمان حيدرآبادي كاحواله فضول ہے۔

مير استاد مولا نابدليج الدين شاه الراشدي رحمه الله فرمات مين:

'' نواب و حید الزمان اهل حدیث نه هو ''(مروج نقه جی حقیقت/سندهی م ۹۳) جب وحیدالز مان انملِ حدیث نہیں تھا تو آپ انملِ حدیث کے خلاف اس کا حوالہ کیوں پیش کرتے ہیں؟ امین او کاڑوی دیو بندی نے وحیدالز مان وغیرہ کی کتابوں کے بارے میں لکھا ہے کہ:''لیکن غیر مقلدین کے تمام فرقوں کے علاء اور عوام بالا تفاق ان کتابوں کو غلط قرار دے کرمستر دکر چکے ہیں ۔۔'' ( تحقیق مسلاتھلیوں ۲ ،جموع درسائل ج ۲۵ میں ۲۲)



براوم بربانی الملِ صدیث کے خلاف غیر مفتی بہاا توال اور بالا تفاق غلط حوالے پیش نہ کریں۔

﴿ امام اسحاق بن را ہوی فرماتے ہیں کہ' بیل نختار احدی و اُربعین رکعة علی ما روی عن اُبی بن کعب سے مودی ہیں۔ رسن الرندی: ۸۰۲)

آپلوگ اکتالیس (۴۱)رکعتیں کیوں نہیں پڑھتے ؟ اور کیا بغیر سند کے ژوی کے ساتھ روایت سیح ہوتی ہے۔؟ کچھ تو انصاف کریں!

اگر دُوِی دغیرہ کے بے سندا قوال جحت ہیں توسنیں:

عبدالحق أشبيلي في ابن مغيث في كياب كدامام ما لك فرمايا:

"میں اپنے لئے قیام رمضان گیارہ رکعتیں اختیار کرتا ہوں، ای برعمر بن الخطاب نے لوگوں کو جمع کیا تھا اور یہی رسول اللہ من پینے کی نماز ہے، مجھے پتائبیں کر لوگوں نے سے بہت ی رکعتیں کہاں سے نکال کی بیں؟ (کتاب التجد ص ۲ عافقرہ: ۸۹۰)

كياخيال ہے؟

اگر يةول ثابت نبيس بيتو ترندى والاب سندتول بھى ثابت نبيس ہے۔

۳) امام اسحاق بن راہویہ اور امام داود بن قیس وغیر ہما کے اقوال کے بارے میں کیا خیال ہے؟ [دیکھئے عبارت نمبز ۴ جواب نمبر ۵ ،عبارت نمبر ۵ جواب نمبر ۲]

پام روایت اگرکوئی تابعی پیش کرے یا امام بخاری، امام ترندی اور امام سلم وغیرہم، اگر اس کی سند صحیح متصل نہیں ہے تو بحت نہیں ہے۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر لا مے معلوم ہوتا ہے کہ بے سند بات مردود ہوتی ہے۔

محدثینِ کرام نے ضعیف، مردود اور موضوع روایات بھی ککھی ہیں۔ کیا اُٹھیں ججت بنا نا ضروری یا جائز ہے؟ اگرنہیں تو پھر بے سندا توال کی کیا حیثیت ہے؟

ہے۔ اس اور اور اس ایس اور ایت میں سے ہیں باب رائے میں سے نہیں اور ان کے جواز پر اہل جی کا بھاع ہے۔ اس اجماع کے ظاف روانش کا کوئی اعتبار نہیں۔ قرآن مجید

سندمتوا تر کے ساتھ ثابت ہے لہذا خبروا حدیثے کا یہاں کوئی گز رنہیں۔والحمدللہ

#### نمبر:٦) احرمتازدیوبندی خاکھاہے:

'' جوجواب دیا جائیگاه ه تر اوت کے باب میں کیون نہیں دیا جاسکتا؟ (۱)

نمبر 2: اسائے رجال اور جرح و تعدیل کی کتب میں بلاسند جرح و تعدیل معتبر ہے یانہیں؟ (۲) اگر کوئی کہ کہ مافظ ابن تجراور مافظ ذہبی و غیر حاقم اللہ تعالی جن ائئے حضرات ہے جرح و تعدیل بدوں سند نقل کرتے ہیں۔ (۳) اُن ہے اِن کی سائے نہ ٹابت نہ مکن ، اور بیائئہ حضرات جن روات پر جرح کرتے ہیں یا ان کی تو تیس وہ بلاسند اور سائے نہ ٹابت نہ مکن ، لہذا جب تک سند صحیح جرح و تعدیل نہ بتایا جائے قبول نہیں تو محترم کیا جواب دیں گے؟ وہ بھی بتایا جائے اور اس جواب کا تراوی کے باب میں ورست نہ ہونا بھی واضح کر ویا جائے۔ (۳)

نمبر ۱۱: جناب زبیر علی زئی صاحب صفح نمبر ۱۹۰۵ پر لکھتے ہیں 'اسد بن عمر و بذات خود مجر و ح ہے جمہور محدثین نے اس پر جرح کی ہے اور حماد بن شعیب کے بارے میں لکھتے ہیں کہ'' جمہور محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔''محترم آپ دونوں کی جرح کوسند سمجے سے ثابت کریں (۵) نیز جس نے جرح کی ہے اس کی ان سے ملا قات بھی ثابت کریں۔ (۱)

نمبرے: امام ترفدی رحمد اللہ تعالی نے جہال سند ذکر کی ہے دہال صحت وضعف کی ذمہ داری دوسروں پر ڈالی، اور جہال بدول سندخو دفر ماتے ہیں کہ فلال کا فد جب سے تقول بمل سے ہو قصحت کی ذمہ داری خود این سے سر پر لے لی دیکھومعا شرہ میں آن بھی ہے بات عام ہے کہ جس بات کا کہنے والے کو یقین نہیں ہوتا تو نقل اور بیان کے وقت کہتا ہے کہ فلال نے ہے بات کہی یا کسی ہے لہذا صحت وقوت کا ذمہ دار وہ ہے اور جس بات کا یقین ہوتا ہے اس کو بدول حوالہ بھی بیان کر دیتے ہیں کہ سے بات الی ہے اور صحت وقوت کی پری ذمہ داری این ہمر لے لیتے ہیں۔ (2) ''

الجواب ﴿ الجواب ﴿ أَ قراءت سبعه كَ سند صحيح متواتر بِ جبكه تراوت كم بار يم مِن زبردست اختلاف ب- الختلاف كے لئے ديكھئے عينی حفیٰ كى كتاب عمدة القارى جااص ٢١٢،١٢٢ باب فضل من قام رمضان -

لہذایہ قیای سوال مع الفارق ہے۔

- ۴) بلاسند جرح وتعدیل معترنبیں ہے۔
- عافظ ذہبی ہوں یا حافظ ابن جریا کوئی اور، بسند جرح وتعدیل معترنہیں ہے۔

یا در ہے کہ حافظ ذہبی اور حافظ ابن حجر وغیر ہما کا اپنا جرح وتعدیل والا قول معتبر و قابلِ مسموع ہے بشر طیکہ جمہور محدثین کے خلاف نہ ہو۔

جرح وتعدیل کے لئے معاصر کا ہونا ضروری نہیں ہے۔

 \$) تراوی کامئله دویا کوئی دوسرامئله دو، برمسلے میں جرح وتعدیل کا باسندھیجے ومقبول ہونا ضروری ہے۔

اسد بن عمر و کے بارے میں باسند محج جرح درج ذیل ہے:

ا: امام بخارى فرمايا: ضعيف إلخ (كاب الفعفاء الصغير: ٣٣ تحقيق)

٢: المامناكي فرمايا: ليس بالقوي (كتب الضعفاء والمر وكين: ٥٣)

٣: المام يزيد بن بارون ففرمايا: لا يحل الأخذ عنه (الجرح والتعديل ٣٧١/١٥ وسند ميح)

٣٠: المام الوحاتم الرازى فرمايا: ضعيف إلى (الجرح والتعديل ٣٣٧)

۵: این حبان نے اسے کتاب الحج وطین (ارد ۱۸) میں ذکر کیا اور جرح کی۔

۲: امام عمرو بن على الفلاس نے كہا: ضعيف الحديث (تاريخ بنداد ١٨/١٠، وسنده هي )

2: جوز جانی نے اسد بن عمر ووغیرہ کے بارے میں کہا: قد فرغ الله منهم

(احوال الرجال: ٩٩٢ ع٩٩)

٨: ابوقيم الاصبهاني نے کہا: لا یکتب حدیثه (کتاب الفعفاء للاصبانی: ۲۳)

9: عقیلی نے اسے کتاب الضعفاء (۱۲۳۱) میں ذکر کیا۔

ان شاہین نے اسے کتاب تاریخ اساءالضعفاءوالکذامین (۲) میں ذکر کیا۔

مزید خقیق کے لئے میدان وسیع ہے۔ 🖈

مل حماد تن شعیب کے بارے میں و مکھنے توضیح الاحکام ج مص ۳۵۰\_۳۲۰

7) جواب نمبر میں عرض کر دیا گیا ہے کہ جرح و تعدیل میں معاصر کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہے۔

الركمى محدّ ث ك قد ہونے كى وجہ اس كى بے سندر وايات جت ہيں تو پھريہ سايم كريں كہ امام مالك گيارہ ركعات تر اور كے قائل تھے اور فرماتے تھے كە'' مجھے پتانہيں كه لوگوں نے يہ بہت ى ركعتيں كہاں سے نكال كى ہيں؟'' و يكھئے عبارت نمبر 6 كاجواب نمبر 7 عينی حنی نے لئے عینی حنی نے لکھا ہے كہ كہا جاتا ہے كہ گيارہ ركعتيں اور اسے امام مالك نے اپنے لئے اختيار كيا ہے اور ابو بكر العربی (قاضی) نے بھی اسے اختيار كيا ہے۔ (عمدة القاری جااس ١٢٥)

یر تیں'' سر فراز خان صفدر دیو بندی تقلیدی لکھتے ہیں:'' اور امام بخاریؓ نے اپنے استدلال میں ان کے اثر کی کوئی سندفل نہیں کی اور بے سند بات جمت نہیں ہو کتی۔''

(احسن الكلام نّ اص ١٣٦٧ طبع دوم)

جب امام بخاری کی بے سند ہات جت نہیں ہے تو امام ترندی کی بے سند ہات کس شار وقطار میں ہے؟!

## نمبو:٧) احممتازدیوبندی نے لکھاہے:

'' الحاصل جب امام ترفدی رحمہ اللہ نے بدوں سند وحوالہ کی کا فد جب جمن اور قول نقل کیا ہے تو گویا صحت وقوت کی ذمہ داری انہوں نے خود اپنے سرلے لی ہے۔ اب جب یہ بالت مسلم ہے کہ امام ترفدی خود ثقہ اور بااعتاد ہیں تو ان کی نقل پراعتاد کرنا چاہیئے ہاں بیضر ورہے کہ امتی ہیں اور غیر معصوم ہیں۔ نسیان و خطا کا احتال موجود ہے اگر کوئی ان کی نقل کے خلاف کو کسی مضبوط دلیل سے ثابت کرد ہے تو ہم اس وقت ان کی نقل کر خلاف کو کسی مضبوط دلیل سے ثابت کو جمول کر کے ان کو معذور و ما جور کہیں گے اور مدلل بات کو جمول کر کے مل کریں ان کی نقل سے صرف نظر کی کے بلاسند ہے ہرگز ہرگز ان کی نقل سے صرف نظر کی کے بان بھی درست نہیں۔ (۱)

جناب زبیر علی زئی صاحب: اگر ہمت ہوتو صحاح ستے میں سے کسی ایک کتاب کے حوالے ہے کسی ایک سی سی کسی سی کتاب کے حوالے ہے کسی ایک صحابی یا تابعی یا مجتمد سے ایک دن اس کے ( یعنی میں رکعت کے ) خلاف آٹھ رکعت کر اور کا چیئے نے (۲) ویدہ باید، اپنی طرف ہے متکھوست تیو دوشروط لگا کران حضرات کی محنتوں کو

اورنفول کو بے حیثیت و بے قیت بتلا کررد کرتا کوئی عالما نداور دیا نتدارا نه کارنامینیں۔(۳) نمبر ۸: کراچی گلستان جو ہر کا باشندہ'' شاہ گھ'' اپنے رسالے'' قر آن عظیم سے اختلافات کیوں؟ میں لکھتا ہے'' ہرنماز حالت امن میں دور کعت ہے اورخوف میں ایک رکعت'' (۴)

جناب زبیرعلی زئی صاحب: اگریدآپ سے بو یہ کہ آپ ظہر کے جارفرض مانتے ہواور چارہ کم پڑھنے والے و بنی نازی فرضیت ثابت ہے ای طرح چارر کعت کی فرضیت والے و بنی نمازی کی فرضیت ثابت ہوتی ہے (۵) جب یا تو قرآن سے ثابت کرویا پھراتی حدیثوں سے ثابت کروجن سے فرضیت ثابت ہوتی ہے (۵) جب سنت کے ثبوت سیلئے تو بیشار حدیثوں کی ضرورت ہو سنت کے ثبوت سیلئے تو بیشار حدیثوں کی ضرورت ہو گی لہذا جناب صرف ایسی و سند سیم کے جا کھی جن میں ظہر کے چارر کعت فرض کا بیان ہو۔ (۲) تو آپ کیا جواب ویں گے باتیم وی کروت کا وارت کا جواب ویں گے باتیم وی کی نہیں ؟ اگر دیں می تو تر اوت کا جواب تعامل دتوارث سے قبول کیوں نہیں ؟ (۵) ''

## الجواب المعالي على المعالم الم

عبارت نمبرا كاجواب نمبرعدوباره بره ليس\_

Y) صرف صجاح ستد کی شرط باطل ہے۔ صحیح مدیث جہاں بھی ہو جت ہے۔

سیدناعمر ڈاٹٹٹڈ نے سیدنا اُبی بن کعب اور سیدناتمیم الداری ڈاٹٹٹٹٹا کو گیازہ رکعات پڑھانے کا تھم دیا تھا۔ دیکھئے امام نسائی کی کتاب السنن الکبریٰ (ج شمس ۱۱۳ ح ۲۸۷ وسندہ صحیح) طحادی حفی نے ایں اثریے استعمال کیا ہے۔ صرف یہی ایک دلیل آپ لوگوں کے تمزیم اعتراضات کا گلاگھونٹ دیتی ہے۔ والجمد للد

- فلہر کے چارفرضوں کی فرضیت کا ثبوت سیجے احادیث سے بھی ہے اور اجماع سے بھی ۔
   فرضیت کے ثبوت کے لئے صرف ایک سیجے حدیث بھی کا فی ہے ۔ والحمد للہ

 ٦) دن حدیثون کا مطالبه فضول ہے کیونکہ خبر واحدی بھی جحت ہے اور اس برایمان وعمل واجب وقرض ب\_سيدنا ابن عباس والني في فرايا: " فرض الله الصلوة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعًا "إلخ الشتعالي في محمار عني مَنَافِينِهُم كَى زبان مِر حضر مين حيار ركعتين فرض كى بين \_ (صحيح مسلم: ١٨٧ ورّ قيم وارالسلام: ١٥٧٥) جسطر حظمر علی و فرضول براجماع ہے کیا ہیں تراوت کے سنتِ مؤکدہ (نہ کم نہ زیاره) او نیرا برای ای کا ماتو ا برهانکم آن کنتم صادقین ! يني حتى كاس قول" و قد اختلف العلماء في العدد المستحب في قيام رمضان على أقوال كثيرة ... " المم (عدة القارى جااص ١٢١) كاكيامطلب ع؟ خلیل احمد سهار نپوری دیو بندی لکھتے ہیں: '' اور سنت مؤکدہ ہونا تراوی کا آٹھ رکعت تو باتفاق بالرفلاف بتوباره ميس بن (برابين قاطعه ١٩٥٠) سہار نیوری صاحب نے مزید لکھاہے کہ'' البتہ بعض علماء نے جیسے ابن ہمام آٹھ کوسنت اور ز ائد کومتحب لکھا ہے سویقول قابل طعن کے نہیں' (براہن قاطعہ ٥٨) ''تعدادِر کعات ِقیام رمضان کا تحقیقی جائزه'' دوباره پڑھ لیں۔ نمبر: ٨) احممتازويوبندي فالكهاب: " نمبر ۹: حدیث مرسل جس کے ججت ہونے پر خیرالقرون میں اتفاق رہاہے (۱) چنانچہ (١) امام يوطى علامة قاسم بن قطلو بعا بحدث الجزائرى اورمولا ناعثاني رهم اللدتعالي نقل فرمات بين وقبال ابن حرير اجمع التابعون باسرهم على قبول المرسل ولم يأت عنهم انكاره ولا عن احد من الائمة بعدهم الى واس المأتين قال ابن عبدالبر كانه يعني الشافعي اول من رده .... ( تدريب الراوي ١٤٠، مدية الأمعي ٢٤، توجيه انظر ٢٣٥ مقدمه فتح الملهم ٣٣، بحواله احسن الكلام امر١٩٠١) "المام ابن جرير نے فرمايا كه تابعين سب كےسب اس امر پر منفل تھے كه مرسل قابل احتجاج ہے، نابعين

🖈 ترجمہ: قیام رمضان (تراویج) کی متحب تعداد کے بارے میں علماء کا کی اتوال پراختلاف ہے...

یے لیکرد دسری صدی کے آخر تک آئمہ میں ہے کسی نے مرسل کے قبول کرنے کا اٹکارنہیں کیا۔ ابن عبدالبر

فرماتے ہیں کہ گویا امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ ہی وہ پہلے بزرگ ہیں جنھوں نے مرسل کے ساتھ احتجاج کا انکار کما ہے ۔''(۲)

(۲) امام نووی رحم الله تعالی فرماتے بیں نو مذهب مالك و ابی حنيفة و احمد و اكثر الفقهاء انه يحت جه و مذهب الشافعی انه إذا انضم إلی المرسل ما يعضده احتج به و ذلك بأن يروی سندًا أو مرسلاً من جهة اخرى أو يعمل به بعض الصحابة أو اكثر العلماء \_ (مقدم نووی بشرح مسلم كا) "امام ما لك، امام البوضيفه امام احمداورا كثر فقهاء كاندهب بيه كهم سل قابل احتجاج بهوا مثلاً "امام ما لك، امام البوضيفه امام احمداورا كثر فقهاء كاندهب بيه كهم سل احتجاج موالاً مثلاً شافعی رحمه الله تعالى كاندهب بيه كه اگر مرسل كساته كونی تقویت كی چيزال جائة وه جمت بهوگامثلاً بيك وه مسئد اجمى مروى بويا ووسر عظريق سے وه مرسل روايت كيا گيا به ويا بعض حضرات صحاب كرام رضى الله عنه معلوم به گيا كهم سل معتضد كرضى الله عنه معلوم به گيا كهم سل معتضد كرخت به و في خرت امام شافعی رحمه الله تعالى بين سائه كان بين \_

(٣) أواب صديق حن فان غير مقلد لكت بين: و اما السمر اسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى مثل سفيان الثورى و مالك و الاوزاعي حتى جاء الشافعي فكلم فيه (الحط في ذكر الصحاح السنة ٢ فا مكواله احسن الكلام ار ١٢٧)

''مرائیل کے ساتھ گزشتہ زبانے میں علاء احتجاج کیا کرتے تھے مثلاً سفیان توری امام مالک امام اوزاعی۔ رحمہم اللہ تعالیٰ، مجر جب امام شافعی آئے تو انھوں نے مرسل کی جیت میں کلام کیا۔''(م)

ان حوالہ جات سے واضح ہوگیا کہ دوسری صدی کے آخر تک مرسل کے ججت ہونے پر ا تفاق تھا تا بعین سے لیکر دوسری صدی کے آخر تک آئر میں سے کوئی بھی مرسل صدیث سے احتجاج کا محر نہ تھا۔ (۵)

تعجب ہے کہ غیر مقلدین کے نزویک میا جماع تو جمت نہیں لیکن دوسری صدی کے بعد کا نظریہ قابل قبول ہے۔ چونکہ ہم خیر القرون کے نظریے کو سیجھے اور قابل تقلید بچھے ایس اسلئے حدیث مرسل کو جمت مانتے ہیں (۱۲) جولوگ سلف کی بیروی کی بات کرتے ہوئے اپنے کوسلفی کہتے ہیں ان کوان خیر القرون کے اسلاف کی بیروی کرنا چاہئے۔

اورز اوت کے باب میں ایک نہیں کی میح مرسل احادیث ثابت ہیں۔

(۱) حدیث سائب بن بزیدرضی الله عنه: که ہم لوگ حضرت عمر رضی الله عنه کے عہد بیس رکعت اور وتر پڑھا کرتے تھے ۔ امام نو وی ، علامہ بجی اور ملاعلی قاری رحمہم الله تعالی اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔ (التعلیق

الحن ص۵۳ ج۲ بحواله لمعات المصابح) <sup>(۷)</sup>

(۲) حدیث بخی بن سعیدالانصاری: حضرت عمر رضی الله عنه نے ایک شخص کوئیم دیا کہ لوگوں کو ہیں رکعتیں پڑھائے بیر دایت بھی سنزا تو ی ہے۔ (آٹار السنن ص ۵۵ج۲) <sup>(۸)</sup>

(۳) هیتر بن شکل جواصحاب علی رضی الله عندیش سے میں کہ وہ ان کوامامت کراتے تھے رمضان میں میں رکعت اور تین وتر کا اوراس میں قوق ہے:۔ ( بیھتی ص ۴۹۲ ج۲) (۹) ''

الجواب ﴿ المواب ﴿ ) حديثِ مرسل كے جمت ہونے پر خير القرون ميں بھی اتفاق نہيں رہا ہے۔

ا: امام یحیٰ بن سعید القطان (پیدائش ۱۲۰ھ وفات ۱۹۸ھ) زہری اور قبادہ کی مرسل روایات کو پچھ چیز بھی نہیں سجھتے تھے۔ (کتاب الراسل لابن الب حاتم ص انقرہ ۱۱،وسندہ صحح)

یخیٰ بن سعید سے سعید بن المسیب عن انی بکر (والی مرسل روایت) کے بارے میں پوچھا گیا تو اٹھوں نے اسے ہوا کی طرح ( کمزورو بے حقیقت ) قر اردیا۔ (الرائیل:۳۰ دسندہ حج ) ۲: امام شعبہ بن المحجاج البصری (پیدائش ۸۲ ھو فات ۱۲ ھے) ابر اہیم مخعی کی علی ڈاٹٹیؤ سے (مرسل) روایت کوضعیف قر اردیتے تھے۔ (الرائیل:۱۲، دسندہ محج )

۳: بشربن کعب (ایک تابعی) نے جب سیدنااین عباس ڈاٹٹیئے کے سامنے 'قال دسول الله عَلَیْن کے سامنے 'قال دسول الله عَلَیْن '' کہد کر روایات (مرسل روایتیں) بیان کیس تو ابن عباس ڈاٹٹیئے نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ فر مائی۔ دیکھتے صحیح مسلم (ترقیم دارالسلام: ۲۱)

اس سے معلوم ہوا کہ خیرالقرون میں وفات پانے والے سیدنا ابن عباس رہا تھی مسل روایت کو جمت نہیں ہمجھتے تھے۔ نیز دیکھئے النکست علی ابن الصلاح للحافظ ابن حجر (۲۷۳۵) میں اللہ وفاعت کی این الصلاح للحافظ ابن حجر (۲۷۳۵) میں الزبیر رحمہ اللہ نے سیدنا مغیرہ بن شعبہ رہا تھی ہے ایک منقطع (مرسل) حدیث بیان کی تو عمر بن عبد العزیز نے فر مایا: اے عروہ! کیا کہ درہے ہو؟! عروہ نے فر مایا: اسے بشیر بن ابی مسعود اپنے والد (ابومسعود رہا تھے۔ کی سند متصل بیان کرتے تھے۔ لین سند متصل بیان کردی۔

د کیسے الموطاللا مام مالک (۱۷۳،۱۶ ح ا) صحیح البخاری (۵۲۱) اور صحیح مسلم (۱۱۷/۱۲۷) پھر عمر بن عبدالعزیز کا کوئی اعتر اض مروی نہیں ہے یعنی وہ چپ ہوگئے۔

معلوم ہوا کہ اوا ہ میں فوت ہونے والے عمر بن عبدالعزیز مرسل احادیث کو ججت نہیں سبحتے تھے۔اب دوا توال بطورِالزام پیشِ خدمت ہیں:

 ا: طحاوی حنفی کے ایک کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ امام ابوطنیفہ منقطع (مرسل) روایت کو جمت نہیں سمجھتے تھے۔ ویکھے شرح معانی الآثار (ج۲ص ۱۲۳، بساب السر حل یسلم فی دار الحرب و عندہ اکثر من اربع نسوة)

۲: مافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ حاکم نے سعید بن المسیب (متوفی بعد ۹۰ مے) سے قل کیا ہے کہ 'إن الموسل ليس بحجة '' بے شک مرسل حجت نہیں ہے۔

(التكت على ابن المسلاح ١٨٢٥)

اتی زبردست مخالفت واختلاف کے باوجودیہ پروپیگنڈ اکرنا کہ' مرسل بالاتفاق جمت ہے'' کیامعنی رکھتا ہے۔؟!

ابن جریر کی طرف منسوب قول کی وجه سے مردود ہے:

ا: جواب سابق میں ذکر کردہ نا قابل تردید جاروں حوالوں کے خلاف ہے۔

۲: اس قول کی ابن جریر تک صحیح متصل سند نامعلوم ہے۔ سیوطی ، ابن عبدالبر ، قاسم بن قطان نااور الجزائری وغیر ہم کے بے سندو بے ثبوت حوالے مردود ہیں۔

۳: ایےدعوی ٔ اتفاق کے بارے میں حافظ ابن حجرنے فرمایا:" لیکنیدہ **مردود عل**ی مدعیہ ''لیکن بیاس کے مرقی پر مردود ہے۔ (ایک علی ابن الصلاح ۲۸۸۲۵)

۸: خود دیوبندی حضرات بهت می مرسل روایتین نبیس مانتے مثلاً طاوس تابعی سے روایت ہے که رسول الله مَنْ الْفِیْرِمُ نماز میں سینے پر ہاتھ با ندھتے تھے۔

(ديكھيئےالمراسل لالي داود:٣٣ وسندوحسن)

تنبید: اس کے رادی سلیمان بن موی کے بارے میں سر فراز خان صفر ( دیوبندی ) نے

مقالاف ® في الله في ا

كها: " ووثقه الجمهور " (خزائن النن ١٩٩٨)

لعنی جمہورنے اس کی توشیق کی ہے۔

۳) یہ سارے بے سنداقوال ہیں جونووی صاحب نے لکھے ہیں۔ جواب نمبرا کے سیح حوالوں کے مقابلے میں یہ مردود ہیں۔

انواب صدیق حسن خان کا قول بھی گی دجہ سے مردود ہے:

ا: میرسی و ثابت حوالوں کے خلاف ہے۔

۲: نواب صدیق حسن خان صاحب''غیر مقلد''ہونے کے ساتھ'' بھی تھے۔نواب کا بنا بیٹا سید محمد علی حسن خان کھتا ہے:'' سُنی خالص محمد کی قح موحّد بحت متبع کتاب وسنت حنی فدھب نقش بندی مشرب تھے اور ہمیشہ طریقۂ اسلاف پر فدہب حنی کی طرف اپنے کو منسوب کرتے تھے گرعملاً واعتقاداً اتباع سنت کومقد م رکھتے تھے'' ( آرُ صدیق حصہ چہارم ص) نیز دیکھئے'' حدیث اور اہلحدیث' (ص۸۴)

- یسارے بے سندحوالہ جات سیج حوالوں کے مقابلے میں مردود ہیں۔ جھوٹے اجماع کادعویٰ کرنا اہل علم کوزیب نہیں دیتا۔
- اورا گرمرسل ان کی تقلیدی لوگ مرسل کو و ہاں جمت سمجھتے ہیں جہاں وہ اُن کی اندھی تقلید کے مطابق ہو اورا گرمرسل ان کی تقلید کے مخالف ہوتو اللہ کی مخلوقات میں سب سے پہلے یہی لوگ مرسل کو ترک کر دیتے ہیں جس کی ایک مثال او پرگز رچنگی ہے۔ (دیکھئے یہی سفی اسابقہ شفی اجواب نمبرہ) سلفی بھائی بھر اللہ قر آن وحدیث علی فہم السلف الصالحین ، اجماع اور اجتہاد پر سلسل عمل کررہے ہیں۔
- لیروایت سنن سعید بن منصور (بحواله الحاوی للفتاوی ۱۳۹۱ و حاشیه آثار السنن ص ۲۵۰)
   کی صحیح حدیث کے مقابلے میں ہونے کی وجہ سے شاذ ہے۔ نیز و کیھئے'' تعداد رکعاتِ قیام رمضان کا تحقیقی جائز ہ' (ص ۲۵)

شاذ روايت مردود بهوتی به لبذا نو وی اور یکی وغیر بما کا است سنجی کهنا غلط ب اور سبکی ه

مقالات ® \_\_\_\_\_\_\_

باعث ہے۔

♦) پردوایت منقطع ہونے کی وجہ سے مردود ہے کیونکہ کی بن سعیدالانصاری کی ولادت ہے کی بن سعیدالانصاری کی ولادت سے سیلے سیدناعمر واللیٰ شہید ہو گئے تھے۔

ا فتیر بن شکل کی طرف منسوب روایت اسنن الکبر کاللیم قی (۲۹۲/۲) میں بلاسند ہے
 لبذااس میں قوت کہاں ہے آگئ؟

دوسرے میہ کہ کیا شیر بن شکل رحمہ اللہ بیس رکعتیں سنتِ مؤکدہ ( نہ کم نہ زیادہ ) سمجھ کر پڑھتے تھے؟ صحیح ·ندھے ثبوت پیش کریں!

#### نمبر: ٩) احممتازديوبندي ناكهاب:

'' ﴿ حَضِرت الِّي بَن كَعِب رضى الله عنه رمضان ميں مدينه ميں لوگوں كے ساتھ ہيں ركعتيں تين وتر پڑھتے تھاس كى سند تو ك ہے۔ (اٹارالسنن ص ۵۵ج ۲) (۱)

نافع بن عمر فرماتے ہیں کہ ابن الی ملیکہ ہمیں رمضان میں ہیں رکعتیں پڑھاتے تھے۔
 (ابن الی شیبہ واسنادہ حسن ) بحوالہ لمعات المصابح

نمبروا: منی حضرات نے بیں رکعات پراجماع اورا تفاق نقل کیا ہے۔

- (۱) حافظ ابن قد مدر حمد الله تعالى "مغن" ميں فرماتے ہيں اور مختار ابوعبد الله كنزويك الميس ميں ركعات ہيں اور اليے بى امام تورى ، امام ابو حفيفه اور امام شافتی ترحم الله تعالى نے فرما يا ہے اور امام مالك رحمہ الله تعالى بنديد بن رومان سے روايت رحمہ الله تعالى بنديد بن رومان سے روايت كرتے ہيں كہ لوگ حضرة عمر رضى الله عنہ كے زمانے ميں رمضان المبارك ميں تئيس (٢٣٠) ركعات كے ساتھ قيام كرتے ہيں كہ لوگ حضرة عمر رضى الله عنہ في ايك آدى كور مضان ميں ہيں ركعت بڑھانے كا حكم ديا اور جس برصحاب كا جماع ہوہ اتباع كے زيادہ لاكت ہے (اور دہ ہيں ركعات تراوی ہے) (المغنى ٢٠٠٥ جا بحوالہ لمعات المصابح)
- این تجرکی شافعی رحمه الله تعالی فرماتے میں کہ صحابہ رضی اللہ عظم کا اس بات پراجها ع ہے کہ تر اوش کی میں اللہ علی مرقا ق) (۵)
- 🕝 رمنهان میں ہیں رکعات تراویج سنت مؤکدہ ہیں اوراصل میں اس کی سنت ہونے پراجماع ہے نیل

مقالات ® \_\_\_\_\_\_

المأرب في الفقه الحسنبي )(١)

علامة تسطلانی رحمه الله تعالی بخاری کی شرح میں فرماتے ہیں اور شخقیق شار کیا ہے انھوں نے ان
 چیزوں کو جو عمر رضی الله تعالیٰ کے زمانہ میں واقع ہوئی ہیں اجماع کی طرح ہیں۔

البواب (1) تقلیدی کتاب آثار السنن میں اس روایت کے حاشے پر لکھا ہوا ہے کہ 'عبد العزیز بن رفیع نے اُلی بن کعب 'عبد العزیز بن رفیع نے اُلی بن کعب

( رہنائٹنڈ ) کوئبیں پایا۔ ( س۲۵۳ح۸۱ کا حاشیہ: ۲۸۱) معلوم ہوا کہ بیروایت تو ئ نہیں بلکہ منقطع ہے۔

و الموسم میں ہے۔ دوسرے مید کہاس روایت کی سندمیں حسن کون ہے؟

ابن البي مليكة تا بعى كاعمل سنت مؤكده (نه كم اور نه زياده) نبيس كهلاتا ـ

کیاابن افی ملیکه بیرکعتیں سنت مؤکدہ سمجھ کر پڑھتے تھے؟ دلیل پیش کریں۔ کی العد سے تاریخ الماری تاریخ ساتھ کے ساتھ کے اس کا میں ایک

کیا تابعین کے تمام اعمال داقوال آپلوگوں کے نز دیک سنت مؤکدہ ہیں؟

ا كتاليس ركعتيں پڑھنے والوں كاعمل كياسنت مِوَ كدہ ہے؟

ا زبردست اختلاف کے مقابلے میں اجماع کا دعویٰ باطل ومر دود ہے، تفصیل کے لئے
 د کیھئے'' تعدا دِر کھات قیام رمضان کا تحقیق جائزہ'' (ص۸۲\_۸۷)

اختلاف کے بارے میں عینی کا قول گزر چکا ہے۔ سیوطی نے کہا:'' أن العلماء اختلفوا في عددها ''بے شک علماء کا تراوح کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہے۔
(الحادی للغتادی ار ۳۲۸)

قرطبی نے کہا:اورا کثر علاءنے کہا ہے کہ گیارہ پڑھنی جا ہمیں۔ (اِمِنہم ۲٫۰۳) قاضی ابو بکر بن العربی نے کہا:اور صحیح یہ ہے کہ گیارہ رکعات پڑھی جا کمیں..الخ. ا (عارضة الاحوذی ۲٫۴۴ تحت ۸۰۲، تعداد رکعات قیام رمضان الخص۸۳)

اجماع کے یہ دعو نے تو زبر دست اختلاف کے مقابلے میں مردود ہیں۔
 شدید اختلاف کے بعد ابن قد امہ کا دعویٰ کہ اجماع کی طرح ہے، غلط ہے۔

آبن قد امہ جرابوں پرمسے کے بارے میں کھتے ہیں:'' فکان اجماعًا ''پس بیا جماع ہے۔ (مغنی این قد اسہ اصلہ ۱۸۱۱میلہ:۳۲۹)

د یو بندی حضرات ابن قدامہ کے اس اجماع کونہیں مانتے اور ہم سے غلط دعوی اجماع منواتے ہیں سبحان اللہ!

ابن حجر می ایک برعق شخص تھا جس کا ثقه وصدوق ہونا ثبات نہیں ہے۔

اس کے دعوی اجماع کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔

۲) نیل المآرب سمولوی صاحب کی کتاب ہے؟ ذراواضح تو کریں۔

یا درہے کہ اختلاف کے زبردست حوالوں کے مقابلے میں نیل المآرب وغیرہ کے م

حوالے مردود ہیں۔

ا قسطلانی کا تول کی وجہ سے مردود ہے:

ا: بےحوالہے۔

۲: اس میں بیں رکعات کی صراحت نہیں ہے۔

m: شدیداختلاف کے بعداجهاع کادعویٰ بالکل مردودہے۔

المام ترندى رحمة الله فرمات بين: " و احتلف أهل العلم في قيام رمضان "

اورائل علم کا قیام رمضان کے بارے میں اختلاف ہے۔ (سنن زندی:۸۰۲)

امام تر مذی رحمہ اللہ تو تر اور کے بارے میں علماء کا اختلاف بیان کررہے ہیں اور

تقلیدی حضرات اس پراجماع کا دعویٰ کررہے ہیں۔!!

نمبو:١٠) احدمتازديوبندي ناكهاب:

' از

حضرت مولانا (۱) مفتی (۲) احد ممتاز صاحب دامت بر کاتهم رئیس جامعه خلفاء راشدین رضی الله عنهم دفن کالونی ، گریکس ماریور ، کراچی فن: 2226051-0333 "

الجواب (۱ احمر متاز دیوبندی تقلیدی کے اعتر اضات وشبہات کا جواب ممل

ہوا۔ یہ بڑی جرت کی بات ہے کہ انھوں نے اپنے نام کے ساتھ ' حضرت مولانا ... دامت برکاہم' کا کھر کھا ہے۔ اگر یہ کی اور کی تحریب ہوتے تحریر کھنے والے کا نام کیوں غائب ہے؟

\*\*) تقلید یوں کی کتاب ' کشاف اصطلاحات الفنون' میں کھا ہوا ہے کہ ' رجوع العامی الی المفتی ای الی المحتھد' (۱۱۷۸۱۱)

معلوم ہوا کہ مفتی جہد کو کہتے ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ احمد متاز دیو بندی مجہد ہونے کے دعوید ارنہیں ہیں لہذاان کا اپنے آپ کو مفتی کہنا فلط ہے۔ و ما علینا الا المبلاغ .

و الحمد للله رب العالمین کتبہ بخط یدہ حافظ زیر علی زئی مدرسہ اہل الحدیث حضر و ضلع اٹک (المجولائی ع ۱۰۷ء)

مدرسہ اہل الحدیث حضر و ضلع اٹک (المجولائی ع ۱۰۷ء)

"ننہیم: اس جواب کا ابھی تک جواب الجواب نہیں آیا۔ (المئی ۱۰۷ء)

ı

# الیاس گھسن کے پانچ اعتراضات اوراُن کے جوابات

468

الحمد لله ربّ العالمين والصّالوة والسّلام على رسوله الأمين ، أما بعد:
محد الياس محمن ديوبندى نے اللّ حديث ( اللّ سنت ) كے خلاف ايك كتاب ،
''فرقه المحديث پاك و ہند كاتحقيقى جائزہ'' كھى ہے، جس ميں وحيد الزمان حيد آبادى ،
نواب صديق حن خان ، نورالحن ، حافظ عنايت اللّه مجراتى اورفيض عالم صديقى وغير ہم جيسے غير اللّ حديث الشخاص كے حوالے اور بعض المل حديث علاء كے بحد شاذ وغير مفتى بها اتوال غير اللّ حديث الشخاص كے حوالے اور بعض المل حديث علاء كے بحد شاذ وغير مفتى بها اتوال بيش كر كے مسلك حق كے خلاف يرو پيگنڈ اكيا ہے، حالانكہ السے تمام حوالوں سے المل حديث بيش كر كے مسلك حق كے خلاف يرو پيگنڈ اكيا ہے، حالانكہ السے تمام حوالوں سے المل حديث

لہذا اہلِ حدیث کے خلاف ایسے حوالے پیش کرنا اصولاً اور اخلاقاً غلط ہے۔ مسن کی اس کتاب میں راقم الحروف پر پانچ اعتراضات کئے گئے ہیں، جن کے جوابات درج ذیل ہیں:

۱) راقم الحروف نے رکوع سے پہلے اور بعد والے رفع یدین کے مسئلے پر بحث کرتے ہوئے لکھا تھا: ''نبی مَنَّ الْفِیْمُ کی ساری زندگی میں صرف ایک نماز کا بھی ثبوت نہیں ہے کہ آپ نے رفع الیدین نہ کیا ہو۔ جب ترک ہی ثابت نہیں ہے تو نئے کس طرح ثابت ہوگا؟''

## اس عبارت كوذ كركرنے كے بعد كھن نے لكھا ہے:

بری ہیں۔ نیز دیکھئے ماہنامہ الحدیث:۲۳ص۳۰

" حدیث ابوتمید الساعدی آوسی بخاری جاس ۱۱۳ میچ این خزیمه ج اس ۱۲۳ رقم الحدیث اس ۱۸۲۳ رقم الحدیث ۱۸۲۳ و غیره میس ۱۸۳۳ و سی ۱۸۲۳ و غیره میس ۱۸۳۳ و سی ۱۸۲۳ و غیره میس ۱۸۳۳ و سی ۱۸۲۳ و غیره میس به که آپ منگانی کی رفع الیدین کے بغیر نماز پر صفح سے که آپ منگانی کی رفع الیدین کے بغیر نماز پر صفح سے ان روایات سے ترک ثابت ہے۔" (...المحدیث پاک دہند کا تحقیق جائزہ سی ۱۳۳۳) عرض ہے کہ سیدنا ابو حمید الساعدی ڈالٹی کی (محمد بن عمر و بن سلحله عن محمد بن عمر و بن عطاء والی)

مقالات 3

روایت میں آیا ہے کہ'' میں نے حضور گودیکھا کہ جب آپ تبیر کہتے تو دونوں ہاتھوں کو دونوں کا تھوں کو دونوں کا تھوں کو دونوں کا تھوں کو جاتے تھے رکوع کو جاتے تھے تو دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں برخوب جما کر پشت کو ہموار کرتے تھے رکوع سے سراٹھاتے تھے تو بالکل سیدھے کھڑے ہو جاتے ہوں کا معمول کے معمول کا معمول کا معمول کا معمول کا معمول کا معمول کا معمول کے معمول کے معمول کے معمول کا معمول کا معمول کے معمول کا معمول کے معمول کے معمول کا معمول کا معمول کے مع

تنظی.'' (صحیح بخاری ج اص • ۴۸ ح ۹۳ که مشهورتر قیم :۸۲۸، ترجمه عبدالدائم جلالی ویو بندی )

اس روایت میں ترکِ رفع یدین قبل الرکوع و بعدہ کا نام ونشان تک نہیں ہے اوریہ مسلّم ہے کہ عدمِ ذکر نفی ذکر کومسلزم نہیں ہوتا لہذا تھسن نے اس ایک حوالے میں پانچ جھوٹ یولے ہیں:

i: امام بخاری پر جھوٹ

٢: امام ابن خزيمه برجموك

۳: امام ابن حبان برجموث

حافظ ابن حبان نے اس مدیث پر درج ذیل باب باندھاہے:

اس حدیث کابیان جس سے اس شخص نے جمت پکڑی جسے حدیث کاعلم سیح نہیں آتا اور اس نے نماز میں مذکورہ مقامات پر رفع یدین کی نفی کی ،جن کا ہم نے ذکر کیا ہے۔

(صحیح ابن حبان جسم ۲۵۱۲ ما تبل جهر ۱۸۲۸ ما بهامد الحدیث حضر و: ۲۷ص ۲۳۷)

٣: سيدنا ابوحميد الساعدي دالنين يرجهوك

۵: سيدنارسولالله مَالينيْلِم پر جموث

یا درہے کہ سیدنا ابوحمید ڈالٹھٹا کی (عبدالحمید بن جعفرعن محمد بن عمرو بن عطاء والی) روایت میں رکوع سے پہلے اور بعدوالے رفع یدین کا ذکر صراحناً آیا ہے۔

د مي مين الترمذي (ج اص ١٧ ح ٣٠٨ وقال: هذا عديث حسن صحيح ابن حبان

(ج سص ا که اح ۱۸۲۳) اور متقل این الجارود ( ۱۹۲۶)

اس ردایت کے راوی عبدالحمید بن جعفر جمہور محد ثین کے نز دیک ثقہ وصد وق تھے۔ دیکھئے نورالعینین (ص ۱۰۷) بیشلیم شدہ قاعدہ ہے کہ جس طرح قر آن قر آن کی تشریح کرتا ہے ،ای طرح حدیث بھی حدیث کی تشریح کرتی ہے۔

تحسن نے ایک غیرمتند کتاب: اخبار الفقہاء والمحد ثین کا حوالہ بھی پیش کیا ہے، حالانکہ اس کتاب کے آخر میں کھا ہوا ہے:

" تناب کمل ہوگئی...اوربی( بحیل) شعبان ۲۸۳ میں ہوئی ہے۔ " (اخبارالفتہا میں ۲۹۳)

اخبارالفقهاء کے ذکورمصنف محمد بن الحارث القیروانی تو ۳۱۱ سے میں فوت ہوگئے تھے لہذا اُن کی وفات کے ۱۲۲ سال بعداس کتاب (اخبارالفقهاء) کی بخمیل کرنے اور لکھنے والا کون تھا؟ بیمعلوم نہیں لہذا اس کتاب کامحمد بن حارث القیر وانی کی کتاب ہونا ثابت نہیں ہے۔ ویکھئے نورالعینین (ص۲۰۷)

غیر ثابت کتاب کاذکرکر کے گھمن نے'' وسندہ صحح'' لکھ دیا ہے حالانکہ اسی غیر ثابت کتاب میں گھسن والی روایت کوشاذ (بعنی ضعیف ومردود) قرار دیا گیا ہے۔ دیکھئے اخبار الفقہاء (ص۲۱۲)

اس کے بعد گھسن نے سنن نسائی (جاص ۱۶۱۹،۱۵۸) میں سیدنا ابن مسعود ڈائٹٹؤ کی طرف منسوب ایک روایت کا حوالہ پیش کیا ہے، حالانکہ اس روایت میں سفیان ثوری مدلس ہیں اور روایت عن سے بےللمذاضعیف ہے۔

ایک ضعیف، ایک شاذ و مردوداورایک غیر متعلق روایت پیش کر کے گھمن نے نورالعینین کی عبارت (جب ترک ہی ثابت نہیں ...) کو'' صرح جھوٹ'' قرار دیا ہے، حالانکہ نور العینین کی یہ عبارت بالکل سے اور بے داغ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بہت سے علاء کے نام لے کر فرمایا: '' ان میں ہے کسی ایک کے پاس بھی ترک رفع یدین کاعلم نہ تو نبی مثالی ہے اس نے رفع یدین نہیں کیا۔'' سے (ثابت ) ہے اور نہ نبی مثالی ہے کہ اس نے راس نے رفع یدین نہیں کیا۔''

(جز ورفع اليدين تققيمي: ٢٠٩٥)

اسیدنا انس بن ما لک والنفیا سے رکوع سے پہلے اور بعد والا رفع یدین باسند سیح ثابت

ہے۔ دیکھنے نورالعینین (طبع اول ص۱۲۴، طبع اپریل ۲۰۰۲ء ص۱۵۲، طبع مارچ ۲۰۰۳ء ص ۱۴۷)اور جزءرفع الیدین للبخاری (ح۲۰وسندہ صحیح)

نورالعینین کے بعدوالے ننخوں میں کمپوزر کی غلطی سے امام بیہی والاحوالہ (جو کہ اصل میں سیدنا ابو بکرالصدیق اور سیدنا عبداللہ بن الزبیر زلی پہنا کی حدیثوں کے ساتھ ہے ) سیدنا انس رٹی لٹنٹو کی حدیث کے ساتھ کمپوزر کی طرف سے کا پی اور پیسٹ کرنے کی وجہ سے لگ کیا ہے، جسے الیاس کھسن نے جھوٹ قرار دیا ہے۔

کمپوز راور پروف ریڈنگ کی غلطی کوجھوٹ قرار دینا گھسن جیسے لوگوں کا ہی کام ہے۔ قادیانی سے کہتے ہیں کہ (سید ) نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ نے ۱۸۸۴ء میں مرزاغلام احمد قادیانی کا ایک عورت سے نکاح پڑھایا تھا۔!

ىيەدە زمانەتھاجب رشىداحد گنگوبى كےنز دىك مرزا قاديانى'' مردصالح'' تھا۔

د کیھئے ابوالقاسم دلاوری دیوبندی کی کتاب: رئیس قادیان (ج۲ص۳) مرزا کارسالہ فنخ ن

اسلام (ص ٢ ، دوسرانسخيس ٤ ) اورمير امضمون: مرزاغلام احمد قادياني كون تفا؟ (ص ٢٠١)

الیاس گھسن نے مرزا قادیانی کے بیٹے کی کتاب سیرت المہدی(جاص ۵۷) پر اعتادکر کے اُس کےحوالے ہے کھاہے:

'' نکاح مولوی نذ برحسین نے پڑھایا تھا ہیے ۲۲ محرم ۱۳۰۲ھ بمطابق نومبر 1894ء بروز ہیر کی ہات ہے۔۔'' (...المحدیث پاک دہند کا تحقیق جائزہ ص ۱۲۱)

1894ء والى بات تو بالكل جھوٹ ہے اوراب دو با تيس ہى ممكن ہيں:

اول: پیکپوزنگ کی غلطی ہے۔

عرض ہے کہ دوسروں کی کمپوزنگ والی یا نادانستہ غلطیوں اورسہوکوجھوٹ کہنے والو! اپنی اس غلطی کے بارے میں کیا خیال ہے؟!

دوم: بیالیاس گھسن کی غلطی (یا جھوٹ) ہے۔

جب جزءر فع البيرين ميں سيدنا انس ڈائٹنۇ والى حديث كاحواليه بالكل صحيح ہے اور سما بقتہ

مطبوعات (Editions) میں ایسا ہی چھپا ہے تو کمپوزنگ کی فلطی کوجھوٹ قر اردینا گھسن کا بذات ِخود بہت بڑا حجموٹ ہے۔

٣) راقم الحروف نے اخبار الفقہاء والی آیک روایت کے بارے میں لکھاتھا:

''اس کے راوی عثمان بن محمد کانغین ثابت نہیں ہے۔ بغیر کسی دلیل کے اس سے عثمان بن محمد بن احمد بن مدرک مراد لیماغلط ہے۔اس ابن مدرک سے محمد بن حارث القیر انی کی ملا قات کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔''الخ' (نورانعینین ص۲۰۷)

اس عبارت کو گھسن نے جھوٹ قرار دے کراخبارالفقہاءوالی غیرمتند کتاب سے دو حوالے (ص۱۰۵۰۱۰) پیش کر کے قعین کرانے کی کوشش کی ہے جو کہ مردود ہے۔ ۔

منبہیہ: اگرعثان بن محمد کا ابن مدرک کے ساتھ تعین ثابت بھی ہو جائے تو دوسرے دلائل کی رُو سے اخبار الفقہاء والی روایت مردود ہے۔ دیکھئے نورالعینین (ص۲۰۵۔۲۱۱)

مشہور ثقدامام اور اہل حدیث: سلیمان بن طرخان انتیمی رحمداللہ کے بارے میں الیاس مسن نے لکھا ہے: ''امام ابن افی حاتم الرازی م ۳۲۷ھ نے امام سلیمان التیمی کوائمہ جرح وتعدیل میں ذکر کیا ہے۔''

(...الجمديث پاك وبند كاقتيقى جائزه ° ٣٦٢ بحواله تقذمة الجرح والتعديل ص١٣٣)

عرض ہے کہ تقدمۃ الجرح والتعدیل کے ندکورہ صفحے پرامام ابن ابی حاتم نے سلیمان التیمی کوائمہ جرح وتعدیل میں ذکر نہیں کیا بلکہ اُن کے بارے میں امام شعبہ کا کلام نقل کیا ہے۔ اسی صفحے پر ابو بکر الہذلی کے بارے میں بھی امام شعبہ کا کلام ندکور ہے، تو کیا ابو بکر البذلی (متروک) بھی ائمہ جرح وتعدیل میں سے تھا؟!

یے لوگ الینی واضح جہالتوں اور اکا ذیب کے بل ہوتے پر اہلِ حدیث کے خلاف نیش زنی کررہے ہیں۔کیا آخیس اللہ اور اُس کی کپڑ کا خوف نہیں ہے؟!

راقم الحروف نے اپنام کے مطابق لکھا تھا:

" محمد بن حارث کی کتابوں میں" اخبار القصاة والمحد ثین " کانام تو ملتا ہے مگر" اخبار الفقهاء

والمحد ثين ' كا نام نهيس ملتا و يكھئے الا كمال لا بن ماكولا (٢٦١/٣) اور الانساب للسمعانی (٣٨٢/٢)...' (نورالعنين ص٢٠٨)

اس بات کوبھی گھسن نے جھوٹ بنا ڈالا ہے اور لکھا ہے کہ قدیم علاء مثلاً ابن حزم، ابن عبدالبر، ابومحمد الحمیدی اور احمد بن یجیٰ الفسی وغیر ہم نے اسے تحد بن حارث کی تصنیف قرار دیا ہے۔ ( یحقیق جائزہ ص۳۲۷\_۳۲۲ملضا )

عرض ہے کہ اسے جھوٹ نہیں کہتے بلکہ میں نے اپنے علم کے مطابق بات کہی اور آپ لوگوں نے اپنی کوشش سے جذوۃ المقبتس اور بغیۃ الملتمس کے حوالے تلاش کر لئے تو اس میں جھوٹ کی کیابات ہے؟

منبیہ: یددونوں کتامیں ابھی تک میرے پاس نہیں ہیں تاہم جذوۃ المقبت مکتبہ شاملہ میں ضرور موجود ہے۔ یا در ہے کہ اخبار الفقہاء کامحمد بن حارث کی کتاب ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ مطبوع نسخہ محمد بن حارث کا لکھا ہوا یا بیان کر دہ ہی ہے۔ جب نسخ کی پخیل کرنے والامحمد بن حارث کی وفات کے ۱۲۲ سال بعد گزرا ہے تو آیداس کی دلیل ہے کہ یہ نسخ غیر مستندا ورغیر ثابت ہے۔

''گسن اینڈ پارٹی'' کی'' خدمت'' میں عرض ہے کہ اخبار الفقہاء پر نور العینین میں میری پوری بحث پڑھ کر ہرشق کا جواب دیں، ورنہ اُن کی میہ کتاب اخبار الفقہاء اور ترک رفع یدین کی شاذ روایت دونوں غیر ثابت ہونے کی وجہ سے مردود ہی رہیں گی۔ان شاء اللہ 6) راقم الحروف نے لکھا تھا کہ''اس ابن مدرک سے محمد بن حارث القیر وانی کی ملا قات کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔'' (نورانعینین ص۲۰، نیز دیکھے بی مضمون نقرہ ۳)

سلمسن نے اخبارالفقہاءاور قضاۃ قرطبہلقیر وانی سے ملا قات ٹابت کرنے کوکوشش کی ہے۔فرض کریں!اگر ملا قات ٹابت بھی ہوجائے تو اخبارالفقہاء چونکہ غیرمتنداور غیر ٹابت کتاب ہےلہٰذابیحوالہ فضول ہے۔

قضاۃ قرطبللقیروانی نامی کتاب میرے پاس موجود نہیں ہے لہذا اس کتاب کودیکھنے کے

مقالات<sup>©</sup>

بعد ہی فیصلہ ہوسکتا ہے کہ کیا ابن مدرک کی صراحت کے ساتھ اس کتاب میں کوئی ذکر موجود ہے اور کیا ریہ کتاب بھی اینے مصنف سے سیح ثابت ہے؟

معلوم ہوا کہ نورالعینین کی عبارتِ مذکورہ کو گھسن کا جھوٹ قرار دیناغلط ہے۔
سلسما اوراس کی ساری پارٹی کی'' خدمت'' میں عرض ہے کہ آپ لوگوں کا اس طرح
کی حرکتوں سے راقم الحروف کے خلاف پر و پیگنڈ اکر ناعلمی میدان میں بالکل باطل ہے۔
آسے ! میں آپ کو آپ کی خیانت اور جھوٹ والے دوحوالے بتاؤں، جن کے جواب سے
آپ لوگ ہمیشہ عا جز اور بے بس رہیں گے۔اگر علانہ تو بہ کرلیں تو یہ اچھی بات ہے۔!
ان حافظ این کیٹر نے فرمایا:

'' راوی کی عدالت اس کی نیک شہرت اور اچھی تعریف سے ثابت ہو جاتی ہے یا جے ائمہُ حدیث یا دوامام یا ایک ( امام ) قول رائج میں جس کی تعدیل ( توثیق ) کر ہے، اس کی عدالت ثابت ہو جاتی ہے اور ایک قول سے ہے کہ اس ( امام ) کے راوی سے ( مجرد ) روایت کرنے کے ساتھ ( بھی ) تعدیل ثابت ہو جاتی ہے۔ (ا) '' (اختصار علوم الحدیث ہم: ۲۳) اس برراقم الحروف نے حاشیہ کھاتھا:

''(۱) یہ آخری قول صحیح نہیں ہے جیسا کہ آ گے آرہا ہے۔ان شاءاللہ''

(ديكھيئے اہنامہ الحديث حضرو: ۵۵ ص ۳۷)

ابن فرقد کی ناکام توثیق ثابت کرنے کے لئے عبدالغفار... نے کمپوزنگ کی غلطیوں کے ساتھ حافظ ابن کثیر حاشیے کے نقل کی ہے ساتھ حافظ ابن کثیر کا فیے اور کھھا ہے:''د کیھئے الحدیث ۵۵ص ۳۲' (دیوبندی رسالہ'' قافلہ تق''ج ۳۴رہ ۴۵ م۳۲)

عبدالغفار... نے مٰدکورہ حاشیے کو چھپا کر اُس قوم کی یاوتا زہ کر دی ہے،جن میں سے لبعض کو ہندراورخنز پرینادیا گیا تھا۔

چونکہ الیاس محسن اس رسالے کا مدیر اعلیٰ ہے لہٰذا وہ بھی اس خیانت میں برابر کا شریک ہے۔ ۲: کی مدرسہ 'حسین بخش' کے مدرس' محمد وصیت' نامی نے مجیب بن کرایک سوال کے جواب میں ایک فتو کی لکھا تھا:

''...لیکن زمانه حضرت عمرٌ میں عمرٌ کے ارشاد کے موافق بیس رکعت پرا جماع ہو گیا...''

( فآوىٰ نذريه جام ١٣٣)

اس فقے کارد کرتے ہوئے سیدنڈ برحسین رحماللدنے فرمایا:

"سوال مذكوركامية واب جومجيب في كلهاب بالكل غلطب" (قادى نزيية اس ١٣٥)

دوسری طرف مصن کے چہیتے سیف الله سیفی دیوبندی نے محمد وصیت تقلیدی کے فقے کوسیدنذ رحسین رحمداللہ کی طرف منسوب کر کے قتل کیا:

"بيس تراوي كير صحابة كالجماع موكيا." (قافلة باطل جا شاروم ٥٥)

پھرکہا: 'اس کے جواب میں آج کاغیر مقلد کہتا ہے کہ کیا میں ان کا مقلد ہوں؟''

(اليناص٥٥، اصل مين 'كومقلد' كلهامواب جوكركموزنك كالمطى ب\_)

و کیھئے! کتنا بڑا دھو کا اور فراڈ ہے،جس کا سیف اللہ بیفی نے ار تکاب کیا ہے اور اس رسالے کامدیر مسن اس جرم میں برابر کا شریک ہے۔!

جس فتوے کوسیدنذ سرحسین محدث دہلوی نے '' بالکل غلط'' قرار دے کررد کر دیا،ای

فتوے کوان دیو بندیوں نے سیدنذ برحسین رحمہ اللہ کی طرف منسوب کر دیا ہے۔

## کشف والہام کے باطل دعوے اور وحی کا انقطاع

### سيدناعمر بن الخطاب والنين في فرمايا:

### اس فاروقی اثرے کئی مسئلے ثابت ہوئے:

ا: جولوگ کتاب وسنت پڑل نہیں کرتے مثلاً داڑھیاں منڈاتے یا منڈواتے ہیں، منشیات استعال کرتے ہیں، منشیات استعال کرتے ہیں، قسماقتم کے گناہوں میں غرق ہیں، جب انھیں کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھو، داڑھی منڈوانا حرام ہے اور تمام گناہوں سے پچ جاؤ تو بدمعاش بدکار فاست کہتے ہیں: ظاہری اعمال سے کیا ہوتا ہے بلکہ دل اچھا ہونا چا ہے اور ہمارے دلوں میں ایمان ہے۔ بیدروایت ان فساق و فجار پرز بردست رد ہے، کیونکہ اگر دل اچھا ہوتا تو پھر اعمال بھی اجھے

موتے اور مسلسل برے اعمال اس کی دلیل ہیں کہ دل سیاہ اور داغدار ہو چکا ہے۔ اعاذنا الله منه

۲: شریعت میں باطنیت کی کوئی حیثیت نہیں بلکہ ظاہر کا اعتبار ہے۔

۳: سیدنا عمر رٹی نیٹیئ کو الہام یا کشف نہیں ہوتا تھا ورنہ وہ لوگوں کے دلوں کے حالات معلوم کر لیتے۔ جب سیدنا عمر رٹی نیٹئ کو کشف والہام نہیں ہوتا تھا تو پھر دوسرے اولیاءاور نام نہاد صوفیاء کس شاروقطار میں ہیں؟!

سیدنا عمر رفخانٹنؤ کے بارے میں وحدت الوجودی تصوف والوں نے مختلف جھوٹے قصے مشہور کرر کھے ہیں مثلاً کہتے ہیں کہا یک دفعہ انھوں (سیدنا عمر رفخانٹنؤ) نے بہت دور سے کہاتھا:''یا سادیةُ الحبلَ'' اےسار نیا بہاڑکی طرف ہوجا۔

یسب قصےاصولِ حدیث اورعلم اساءالرجال کی رُوسے غیر ثابت اور مردود ہیں۔

٣: وى (اورالهام) كاسلسلهاب بميشه كے لئے منقطع موكيا ہے۔

۵: کتاب وسنت پر عامل شخص ہی ثقة اور عادل ہوتا ہے ، شریعت میں اسے زبر دست

حقوق حاصل ہیں بلکہ ہرممکن طریقے ہے اس کا احتر ام اور دفاع کرنا چاہئے۔

۲: فاسق مثلاً دارهی منڈے کی گوائی نا قابلِ اعتبار اور مردود ہوتی ہے۔

2: الل ایمان کے بارے میں ہروقت حسن طن اور أمید خبر رکھنی چاہئے اور ان کی خی

زندگی و پوشیدہ اُمور کے بارے میں کسی قتم کی جاسوی بھی نہیں کرنی چاہئے۔

۸: ہرزمانے میں مسلمان حکمرانوں کی بیذ مدداری ہے بلکدائن پر فرض ہے کہ قرآن و حدیث کا نظام اپنے ممالک میں نافذ کریں بلکہ پوری دنیا میں اسلام کو غالب کرنے کی کوشش میں مسلسل مشغول رہیں۔ نیز دیکھئے ہورۃ المائدہ (۳۳)

ا: گواہی صرف ثقہ وعادل کی ہی مقبول ہوتی ہے۔

ا: جولوگ کہتے ہیں کہ 'فلاں فلاں پرغیب جانتے ہیں'ان کی لیہ بات بالکل جھوٹ اور باطل ہے، وقی کے بغیر غیب کاعلم محال ہے اور وقی کا درواز ہ قیامت کی کے لئے بند ہو چکا ہے۔ و ماعلینا إلاالبلاغ (کرار مل ۲۰۱۰ء)

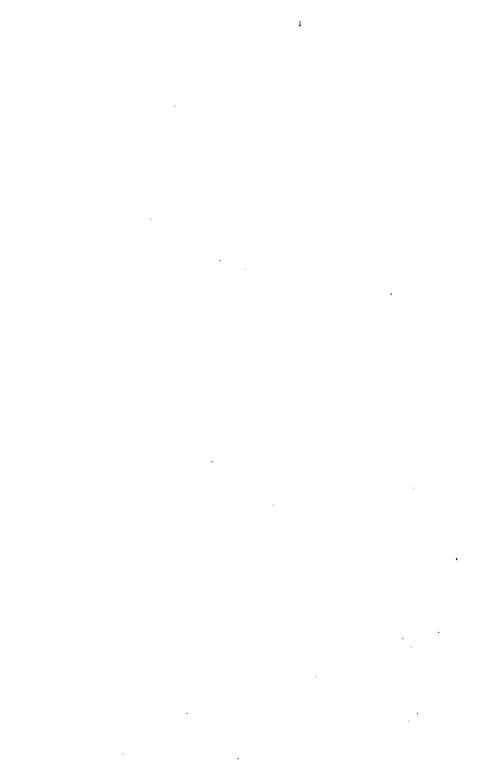

! باطل <sub>ف</sub>را هب اورا ال باطل کار د

# ختمِ نبوت کی احادیثِ صححہ پر قادیا نیوں کے حملے اوراُن کا جواب

الحمد للله ربّ العالمين والصّلوة والسّلام على محمد رسول الله عَلَيْهُ السّلام على محمد رسول الله عَلَيْهُ الحر النبيين و رضي الله عن أصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . أما بعد :

د نیاوی اُمور میں جھوٹ بولنا اور خیانت کرنا گناہ کبیرہ ہے لیکن قر آن وحدیث پر جھوٹ بولنااور خیانت کرنا جُرم عظیم اور کف<sub>ر ہ</sub>ے۔

ارشادِ بارى تعالى ب: ﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِى الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُوْمِنُوْنَ بِاللَّهِ اللَّهِ وَ وَ اللَّهِ وَ وَ اللَّهِ مَا وَ اللَّهِ مَا وَاللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّه

ابوالعطاء الله دتا جالندهرى قاديانى كى كتاب: "القول المبين في تفسير حاتم النبيين" وللعطاء الله دتا جالندهرى كاجالندهرى كاجاله في منافية المرامل الورملمانول كودهو كادين كى منافية المراملة كالمراملة كالمرامة كالمراملة كالمراملة

1) سنن الترفدى (٢٢٢٢) اورمنداحد (٣٢٧٢ ح١٣٨٢) وغير ها يس سيدنا الس بن ما لك رُفْتُ عُنُهُ من روايت م كهرسول الله مَنْ اللهُ عَنْ ما يا: ((إنَّ الرسالة و النبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي و لا نبى .)) بشك رسالت اورنبوت منقطع (يعن خمّ) بوگى، پس مير بعدندكوئى رسول م اورندكوئى نبى الخ

اس مدیث کے بارے میں امام ترندی رحمہ اللہ نے فرمایا: ' هدا حدیہ صحب

مقالات ®

غريب من هذا الوجه من حديث المختاربن فلفل \*

(تلى نسخەمصورەم ١٣٩/ب، تخفة الاحوذى ٢٢٨/٣)

حاکم اور ذہبی دونوں نے اس حدیث کو (امام)مسلم کی شرط پر سیحی قرار دیا۔

(و كيهيّ المتدرك ١٩١٦ ح١٤٨ وتلخيصه )

ہمارے علم کے مطابق زمانتہ تدوینِ حدیث کے محدثین کرام میں سے کسی نے بھی اس حدیث کو ضعیف قرار نہیں دیا مگر اللہ دتا جالندھری نے اس پر جرح کرتے ہوئے لکھا ہے: ''جواب نمبرا:۔ بیروایت ضعیف ہے کیونکہ اس کے چاروں راوی (۱) حسن بن محمد عنہ (۲) عفان بن مسلم (۳) عبدالواحد بن زیاد (۴) الختار بن فلفل ضعیف ہیں ۔ گویا سوائے حضرت الن کے بشروع سے لیکر آخر تک تمام سلسلہ واساد ضعیف راویوں پر مشتمل ہے۔ حسن بن محمد عنبر کے متعلق علامہ ذہبی لکھتے ہیں:۔

" ضعفه ابن قانع وقال الدارقطني تكلموا فيه "

(میزان الاعتدال زیرنام الحسن بن محمد بن عبر جلد ۲ س۳ دارالفکر العربی)

یغنی ابن قانع کہتے ہیں کہ حسن بن محمد ضعیف تھا۔ داقطنی کہتے ہیں کہ محدثین کے نزدیک
اس راوی کی صحت کے بارے میں کلام ہے۔' (القول آمین فی تغیر خاتم آنہیں ص۵۱)

جواب الجواب: سنن الترفدی کی روایت میں حسن بن محمد بن عزنہیں بلکہ آلحسن بن محمد
الزعفر انی ہیں۔ (دیکھے سنن الترفدی کے عام نسخ اور تحقۃ الاحوذی ۲۳۸۸۲)

آلحسن بن محمد بن الصباح الزعفر انی امام عفان بن مسلم کے شاگر داور امام ترفدی کے استاذ
شعے۔ دیکھے تہذیب الکمال للمزی (۲۲/۲۱)

المحسن الله المحسن المنادى، ابوالحسين ابن المنادى، ابن البي حاتم الرازى اور ابن عبدالبر وغير بم في المرازى اور ابن عبدالبر وغير بم في الديا اور حافظ ابن حجر العسقلانى في كها: "ثقة " (تقريب التبذيب المها) حافظ زهبى في أن كى بهت تعريف كى اور فر مايا: "وكان مقدمًا في الفقه و الحديث مقدّم (اور) جليلًا القدر تقديم ... "وه فقد وحديث مين مقدّم (اور) جليل القدر تقديم ...

(سيراعلام النبلاء ١١٣/٢١٣)

ایسے تقہ جلیل القدرامام کوقادیانی کا دوسرے رادی حسن بن محد بن عبرے بدل کر ابن عبر پر جرح نقل کردینا اُس کی بہت بڑی خیانت کی دلیل ہے۔

امام ترندی کے استاذ حسن بن محمد الزعفر انی رحمہ الله پر قادیانی کی جرح کا مطلب ہیا ہے کہ اُس کے علاوہ کسی اور راوی نے اس حدیث کو بیان نہیں کیا تھا، حالانکہ یہی حدیث امام احمد بن خبل اور الحسین بن الفضل دونوں نے عفان بن مسلم سے بیان کی ہے۔ میکھئے مند احمد (سرن ۲۲ مرد سران خیا ۲۲ مرد سران خیا ۱۳۸۲ سے ۱۳۸۲) اور اتحاف الممبرہ لا بن حجر (۲ مر۲۹ سے ۱۸۰۹) حوالہ المستد رک للحائم)

لہٰذابہ جالندھری کی دوسری خیانت ہے۔

٣) جالندهري قادياني نے اس عديث پرجرح كرتے ہوئے مز للكهاہے:

''اس طرح دوسر براوی عفان بن مسلم کے متعلق ابوظیٹمہ کہتے ہیں''انک و نسا عفان '' (میزان الاعتدال زیر نام عفان بن مسلم ج ۱۳ سار الفکر العربی ) کہ ہم اس راوی کو قابل قبول نہیں سیجھتے '' (القول لمین ص ۵۱)

امام عفان کے بارے میں حافظ ذہی نے میزان الاعتدال کے ذکورہ مقام پر لکھا ہے:

" و قد قال أبو خيثمة :أنكرنا عفان قبل موته بأيام . قلت : هذا التغير هو من تغيّر مرض الموت و ما ضرّهُ لأنه ما حدّث فيه بخطأ . "

ابوضیٹمہ نے کہا: ہم نے عفان کی موت ہے بچھ دن پہلے اُن پرانکار کیا۔ ( ایعنی اُن کی حالت کو بدلا ہوا پایا۔ ) میں ( ذہبی ) نے کہا: بیتغیر ( تبدیلی ) مرضِ موت کا تغیر ہے، جس نے اضیں نقصان نہیں پہنچایا کیونکہ اس حالت میں انھوں نے کوئی غلط روایت بیان نہیں کی۔

(ميزان الاعتدال جهص۸۲، دوسرانسخه ج۵ص۱۰۳)

حافظ ذہبی نے تو امام عفان کا دفاع کیا کہ مرض الموت کی حالت تغیر میں اُنھوں نے کوئی غلط روایت بیان نہیں کی جبکہ قادیانی نے خیانت کرتے ہوئے میزان کے حوالے کو جرح میں

بدل دیااور کتر بیونت کرتے ہوئے آ دھاحوالہ کھ کرباقی سے آئکھیں بند کرلیں۔ امام عفان بن مسلم بن عبداللہ الصفار رحمہ اللہ کی بیان کردہ احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہیں اور آٹھیں ابو حاتم الرازی ، ابن سعد ، ابن حبان اور یعقوب بن شیبہ دغیر ہم نے تقہ قرار دیا۔ دیکھئے تہذیب الکمال (۱۸۹۸۔ ۱۹۰مع الحواثی)

ا مام حسن بن محمد الزعفر انی نے امام احمد بن حقبل سے ایک حدیث کے بارے میں پوچھا: اس حدیث میں کس نے عفان کی متابعت کی ہے؟ تو امام احمد بن حقبل رحمہ اللہ نے فرمایا: کیا عفان کو کسی متابعت کی ضرورت ہے؟ (تاریخ بنداد ۲۱ در ۲۵ میں ۱۲۵ دسندہ میں کے عفان کو کسی متابعت کی خواسے: علی جالند هری قادیانی نے لکھا ہے:

'' تیسرےراوی عبدالواحد بن زیاد کے متعلق لکھاہے'' قال یعنی لیس بشی ہے'' (میزان الاعتدال جلد ۲ ص۲ کے نریام عبدالواحد بن زیاد دارالفکر العربی ) کہ تکی کہتے ہیں کہ بیراوی کسی کام کانہیں ہے۔'' (القول آمبین ۵۲)

عرض ہے کہ اُس ندکورہ مقام پر حافظ ذہبی نے لکھا ہے:'' و روی عشمان أيضًا عن يحيى : ثقة ''اورعثان (بن سعيدالداری) نے بجي (بن معين) سے يہ بھی روايت كيا كه (عبدالواحد بن زياد) ثقة ہيں۔ (ميزان الاعتدال ٢٥ص١٤٢، دومرانخ ج سم ٣٢٣)

اس توثیق کو قادیانی نے چھپا کر خیانت کا ارتکاب کیا ہے اور اُن لوگوں کی یا د تا زہ کر دی ہے جنھیں ہندراورخز پر بنادیا گیا تھا۔

جب ایک ہی راوی کے بارے میں ایک ہی محدث سے جرح اور تعدیل ثابت ہوتو اس کے تین حل میں:

اول: جرح اورتعدیل باہم نگرا کر دونوں ساقط ہیں لہذا دوسرے محدثین کی طرف رجوع کیا جائے گا۔

دوم: جرح اور تعدیل میں سے جو بھی جمہور محدثین کی تحقیق اور گواہیوں کے موافق ہوگی اُسے قبول کیا جائے گا۔ مقالاتْ <sup>3</sup>

سوم: خاص اور عام کی تفصیل تلاش کر کے تطبیق دی جائے گ ۔ :

عبدالواحدین زیادالبصری رحمه التُصحِح بخاری ادر صحِح مسلم دغیر ہما کے راوی تھے اور انھیں ابن سعد ، ابوز رعدالرازی ، ابو حاتم الرازی اور ابن حبان دغیر ہم جمہور محدثین نے ثقتہ قرار دیا ہے لہذا اُن پریہاں جرح باطل اور مرد دو ہے۔

اندهری قادیانی کی جرح سے نیظا ہر ہوتا ہے کہ اس صدیث کوعبد الواحد بن زیاد کے علاوہ کسی دوسر سے راوی نے مختار بن فلفل سے بیان نہیں کیا تھا، حالا نکہ یہی حدیث اس مفہوم اور الفاظ کے معمولی اختلاف کے ساتھ امام عبد الله بن اور لیس رحمہ الله نے بھی مختار بن فلفل سے بیان کی ہے۔ دیکھئے مصنف ابن ابی شیبہ (۱۱ ر۵۳ ح ۸۳۲ ۲۸ می وسر انسخہ سے بیان کی ہے۔ دیکھئے مصنف ابن ابی شیبہ (۱۱ ر۵۳ ح ۸۳۲ ۵۳) مند الی یعلیٰ ( ۷۲۸ میلا) الله مالی لابن بشر ال ۲۲ میلا میں دوسر النسخہ ۲۲ میلا) الله مالی لابن بشر ان (۲۲ میلا)

صحیحین کے بنیادی راوی امام عبدالله بن ادریس بن پزید بن عبدالرحمٰن الاودی الکوفی کے بارے میں حافظ ابن حجرنے فرمایا:''نقد فقیہ عابد'' (تقریب المتهذیب:۳۰۷) معلوم ہوا کہ عبدالواحد بن زیاد پراس روایت میں اعتراض کرنا سرے سے باطل اور

خیانت ہے۔

، کتارین فلفل القرشی المحزومی رحمه الله ( ثقه تا بعی ) کے بارے میں جالندھری نے لکھا ہے:

"ای طرح چوتے راوی مختار بن فلفل کے متعلق کھا ہے" بے حطیء کثیب ا تکلم فیہ مسلیمان فعدہ و فی رو ایات المناکیو عن انس " (تہذیب التہذیب جلد ۱۹ سا ۱۲ زیرنام مختار بن فلفل طبعہ عبدالتو اب اکیڈی ملتان ) کہ بیراوی روایات میں اکش غلطی کرتا تھا۔ سلیمان نے کہا ہے کہ بیراوی حضرت انس سے نا قابل قبول روایات بیان کرنے والوں میں سے ہے دیانچد روایت زیر بحث بھی اس راوی نے انس سے ہے۔ چنانچد روایت فابل انکار ہے اور ججت نہیں۔" (القول المین ص ۲۵ مے ۵۷ میں موایت کی ہے لہذا محدثین کے نزدیک بیروایت قابل انکار ہے اور ججت نہیں۔" (القول المین ص ۲۵ مے ۵۷ میں موایت کا ب

الجواب: مختار بن فلفل رحمه الله کوجمهور محدثین نے ثقه وصدوق قرار دیا ،جس کی تفصیل درج ذیل ہے:

ا: ابوخالدالدقاق يزيد بن الهيثم بن طهمان البادى نے كها: "سمعت يحيى و ذكر له حديث المختار بن فلفل الذي يروى عن أنس بن مالك فى النبيذ فقال: مختار ثبقة . " ميں نے يجي (بن معين) سے سنا، اور اُن كے سامنے مختار بن فلفل كى صديث كاذكر كيا گيا، جووه انس بن ما لك ( وَالْفَيْنُ ) سے نبیذ كے بارے ميں روايت كرتے سے ، تو انھوں نے فرمایا: مختار بن فلفل ثقة بیں۔ (كلام يجی بن معین في الرجال، رواية الدقاق: ٢٩) اور امام يجی بن معین نے فرمایا: مختار بن فلفل ثقة بیں۔

( كمّاب الجرح والتعديل لابن الي حاتم ٨٧٠ ٣١ وسنده صحيح )

۲: امام احمد بن حنبل نے مخار بن فلفل کے بارے میں فرمایا: "لا أعلم به باسًا ، لا أعلم به باسًا ، لا أعلم إلا خيرًا ... "مير علم كے مطابق أس (كى روايت) ميں كوئى حرج نہيں ہے ، ميں أس كے بارے ميں صرف خير بى جانتا ہوں ...

(كتاب العلل ومعرفة الرجال ج عصم ٥٠ فقره: ٣٣٢١)

۳: امام عبدالله بن اورلس الكوفى في فرمایا: "سمعت مختار بن فلفل و كان من خیار المسلمین یحدثنا و عیناه تهملان . "میں فی مختار بن فلفل سے سا، اوروه بہترین مسلمانوں میں سے تھے، وہ ہمیں حدیث ساتے اور اُن کی آنکھوں سے آنو بہہ رہے ہوتے تھے۔ (کتاب العلل ومعرفة الرجال جسم ۵۰ نقره ۱۵۸ وسنده حسن)
 ۲: امام الوا حن الحجلی نے فرمایا: "کوفی تابعی ثقة "

(معرفة الثقات/البّاريخ ٢٦٧٢ ت-١٦٩٣)

۵: امام یعقوب بن سفیان الفاری نے مختار بن فلفل کے بارے میں فرمایا:
 "و هو ثقة کو فی " ( کتاب المرفة والثاریخ ۱۵۱۳)

٢: محمر بن عبدالله بن عمار الموسلى فرمايا: "المختار بن فلفل ثقة ، روى عنه

مقَالاتْ <sup>3</sup>

الخلق " (تارخُ وشق لا بن عساكرج ٢٠٥٥ ١٣١، وسند وصحح )

2: حافظ الوحفص عمر بن شابين نے كها: ' والمختار بن فلفل الذي يروي عن أنسس بن مالك شهر الله عن أنسس بن مالك شهروايت كرتے تھے، تُقتر بيل - ( تاريخ اساء التقات: ۱۳۹۵)

۸: مخار بن قلقل کی سیدنا انس بن ما لک رخانین سے روایت کے بارے میں امام ترندی فی میں امام ترندی فیلی امام ترندی فی میں امام ترندی فیلی فیلی امام ترندی فیلی امام ترندی فیلی میں امام ترندی فیلی فیلی امام ترندی فیلی میں امام ترندی فیلی میں امام ترندی فیلی امام ترندی فیلی امام ترندی فیلی میں امام ترندی فیلی میں امام ترندی فیلی میں امام ترندی فیلی میں امام ترندی فیلی امام ترندی فیلی میں امام ترندی فیلی امام ترندی فیلی میں امام ترندی فیلی امام ترندی فیلی امام ترندی امام ترندی فیلی امام ترندی امام ترندی

(ح٣٥٢٦، كمّا بتفيير القرآن باب ومن سورة: لم يكن )

9: ابومحر حسین بن مسعود البغوی نے مختار کی انس والفنا سے روایت کے بارے میں کہا:

"هذا حديث صحيح" (شرح النام ٥٥٥٥٥٥)

نيز د كيھے الانوار في شائل النبي الختارللبغوي (٦٥)

ا: سیدناانس رٹائٹیئے سے مختار کی روایت کے بارے میں حاکم نیشا پوری نے فرمایا:

"هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" (المتدرك٧٢٥٥٥٥)

اا: حافظ ذہبی نے مختار بن قلفل کی سیدناانس ڈاٹنٹئے سے روایت کو' تھیج'' کہا۔

• (تلخيص المستدرك ١٠٦٢ ح ٢٣٩٠)

اورفرمایا: "ثقة " (الكاشف ١١٢/١١ ٢ ٥٣٢٨)

۱۲: امام ابن خزیمہ نے مختار عن انس کی روایات کوشیح ابن خزیمہ میں بیان کر کے کوئی جرح نہیں کی لہٰذاا بن خزیمہ کے نزدیک انس ڈاٹھی سے مختار بن فلفل کی روایات سیح ہیں۔ دیکھیے تھے ابن خزیمہ (۱۷۰۲) ۱۹۰۱ کے ایس کا معالم کا کا ۱۹۰۱ کے ایس کا معالم کا کا ۱۹۰۱ کے ایس کا کا کا کا کا ا

ساا: ابوعواندالاسفرائن نے مختار بن فلفل سے جج الی عوانہ میں روایات بیان کیں مشلاً د کیھئے جاص ۸۸ (ح ۱۷۸) جام ۱۹۰ (ح ۲۳۲) جاص ۱۵۸ (ح ۳۱۲)...

۱۲۰ حافظ ضیاء المقدی نے اپنی مشہور کتاب المختارہ میں مختار بن فلفل کی روایات درج کیں اورکوئی جرح نہیں کی ، جواُن کی طرف سے مختار کی توثیق ہے۔ و كي الا حاديث المخاره (ج عص ٢٠٠٠-١٠٠١ حموم ٢٠١٥)

امام مسلم نے مختار بن فلفل کی سیدنا انس رٹھائٹنئ سے بہت میں روایتوں کو سیح مسلم میں
 درج کیا یعنی اٹھیں سیح قرار دیا۔

د كيف مسلم (ج١٣١ ترقيم دارالسلام: ١٩١١ ١٩١ [٣٨٣] ١٠٠٠ [٨٩٨]...)

۱۲: حافظ ابن الملقن في مختار عن السوالى روايت كى بار بيس كها: "هذا الحديث صحيح .. " (البدر الميرج مس ۲۹۲)

ان قاری ابوالخیر محمد بن محمد الدمشقی عرف ابن الجزری نے اپنی سند سے المختار بن فلفل عن انس بن ما لک و اللہ فلفظ عن النس بن ما لک و فائن والی روایت بیان کر کے فرمایا: "هذا حدیث صحیح ... "

(النشر في القراءات العشر جاص١٩٦ طبع دارالكتاب العربي، بيروت لبنان)

۱۸: احمد بن الى بكر بن اساعيل البوصيرى (متوفى ۱۸۴ه) في مظارعن انس والى روايت كرين الله والى روايت كرين مسم دواي وايت كرين مسم دواي (اتحاف الخيرة المهرة ج٥٥ مسم دوايه)

19: که حافظ ابن حبان نے مختار عن انس والی روایات کواپئی کتاب سیح ابن حبان میں درج کر کے زبان عمل سے مختار کو ثقه اور سیح الحدیث قرار دیا۔

و يكھئے الاحسان(١٦١٠ [ دوسرانسخه:٣٦٦٢] ١٩٨٢ [١٨٩٢])

معلوم ہوا کہ حافظ ابن حبان کی جرح منسوخ یا ساقط ہے، جیسا کہ آگے آرہا ہے۔

ان شاءالله

۲۰: مختار بن فلفل نے سیدنا انس ٹرائٹیؤ سے ایک روایت بیان کی ،جس کے بارے میں حافظ ابن مجر نے فرمایا: 'آخو جه ابن آبی شیبة بسند صحیح '' مافظ ابن مجر نے فرمایا: 'آخو جه ابن آبی شیبة بسند صحیح '' اے ابن الی شیبہ نے صحیح سند سے روایت کیا ہے۔

(فخ الباریج ۱۰ ص ۲۶ تحت ح ۵۵۸۸ ماب ماجاء نی اُن الخمر ما خامر انتقل من الشراب) اس عظیم الشان توثیق کے مقابلے میں بعض کی جرح کا جائز ہ درج ذیل ہے: ۲۰ حافظ ابن حبان کا'' یہ خطئی کٹیر گا'' کہنا خودان کی توثیق اور تقیجے سے معارض ہونے

ک وجہ سے ساقط یامنسوخ ہے۔

ہ حافظ ابن تجرکا''صدوق الله أو هام '' کہنا شدید جرح نہیں بلکہ ایساراوی اُن کے نزدیک حسن الحدیث ہوتا ہے اور دوسرے یہ کہ اُن کی جرح خود اُن کی تھیجے سے معارض ہوکر ساقط ہے۔

فائدہ: جبایک عالم کے دومتضا دا قوال ہوں اور اُن میں تطبیق وتو فیق ممکن نہ ہوتو دونوں ساقط ہوجاتے ہیں۔

و كيهي ميزان الاعتدال (ج٢ص٥٥٦ ترجمة عبدالرحمٰن بن ثابت بن الصامت)

🖈 ابوالفضل السليماني كى جرح دووجه مےمردود ہے:

اول: يهجمهور كي توثيق تقييج اورتوثيقي خاص كے خلاف ہے۔

ووم: حافظا بن حجر سے سلیمانی تک صحیح متصل سند نامعلوم ہے۔

خلاصہ یہ کہ مختار بن فلفل ثقہ وصدوق تھے اور سیدنا انس رٹائٹٹٹ سے اُن کی بیان کردہ ِ حدیث صحیح ہوتی ہےلہٰدا اُن پر قادیا نیوں کی جرح مردود ہے۔

اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ صرف ایک جدیث پر جرح کرنے میں اللہ دتا جالندھری تادیانی نے چھر(۲) خیانتیں کی ہیں۔

امام بخاری اور امام مسلم نے عبد اللہ بن دینارعن الی صالح عن الی ہریرہ را اللہ اللہ کیا کہ رسول اللہ مثل نے فرمایا: (( إن مشلی و مشل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنی بیتاً فاحسنه و أجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به و يعجبون له ويقولون : هلا و ضعت هذه اللبنة ؟ )) قال: ((فأنا اللبنة و أنا خاتم النبیین .)) میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اُس آدی کی طرح ہے جو حسین وجمیل گر منائے ، سوائے ایک طرف کی ایک این نے ، پھر لوگ اس کے ارد گر د پھریں اور تبحب کرتے ہوئے کہیں: یہا ینٹ کیون نہیں رکھی گئ ؟

آپ نے فرمایا: پس میں وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم انٹہیین (آخری نبی ) ہوں۔

مقالات ® \_\_\_\_\_\_\_

(صحح بخارى: ۳۵۳۵ صحح مسلم:۲۲۸ ۲/۲۲، دارالسلام: ۵۹۱۱)

الصحیح صدیث پرجرح کرتے ہوئے الله دتا جالندهری نے لکھاہے:

''اس حدیث کے دوسر سے طریقہ میں عبداللہ بن دینار،مولیٰ عمر،ادرابوصالح الخوزی ضعیف بیں ۔عبداللہ بن دینار کی روایت کو عقیلی نے مخدوش قرار دیا ہے۔ (تہذیب النہذیب جلد ۵ص ۱۷۷، طبعہ عبدالتواب اکیڈی ملتان ) اور ابوصالح الخوزی کو ابن معین ضعیف قرار دیتے ہیں۔ (تہذیب النہذیب جلد ۱۲ ص ۱۳۵ طبعہ عبدالتواب اکیڈی ملتان و میزان الاعتدال جلد ۲۲ صطبع حیدر آباد)'' (القول کمین ص۵۳ ۲۵)

عبدالله بن دینار مذکور کو امام احمد بن حنبل ، ابن معین ، ابو زرعه الرازی ، ابو حاتم الرازی مجمد بن سعدادر عجل دغیر جم نے ثقہ کہا۔

(تهذيب التهذيب ح ۵ س ١٤٤ ، دومر انسخد ج ۵ ص ٢٠٢)

ان جمہور محدثین کے مقابلے میں محدث عقیلی کی جرح مردود ہے۔

حافظ ذہی نے عبراللہ بن وینار کے بارے میں فرمایا:''احد الأئمة الأثبات ''

وه تقدامامول میں سے ایک تھے۔ (میزان الاعتدال جمص ۲۸)

حافظ ذہبی نے ''صبح '' کے ساتھ اپنے نزدیک اُن کی توثیق کورائے اور جرح کوم دود قرار در کر اُل کی توثیق کورائے اور جرح کوم دود قرار در کر فرمایا: ' فلا یلتفت إلى فعل العقیلی فإن عبد الله حجة بالإجماع ... '' پی عقیلی کی حرکت کی طرف توجه نہیں کرنی چاہئے کیونکہ عبداللہ بالا جماع (روایت ِ مدیث میں) جبت ہیں۔ (میزان الاعتدال جمع ماس کے ۱۳۵۷)

♦) ابوصالح کے بارے میں قادیانی نے عجیب حرکت کی۔ سنن تر ذری اور سنن ابن ملجہ وغیر ہما کے ایک ضعیف راوی ابوصالح الخوزی پر جرح نقل کردی ، حالانکہ ہماری بیان کردہ صدیث میں الخوزی راوی نہیں بلکہ ابوصالح السمان ہیں۔

د كيهيئي مسلم (ترقيم دارالسلام: ۵۹۲۱) اور مندالا مام احمد (ج۲ص ۳۹۸ ح) ۹۱۲۷) ابوصالح السمان ذكوان الزيات ثقة ثبت تصدر كيهيئ تقريب التهذيب (۱۸۴۱) مَقَالاتْ ® مَقَالاتْ هَالِيْ اللهِ عَلَيْثِ اللهِ عَلَيْثِ اللهِ عَلَيْثِ اللهِ عَلَيْثِ اللهِ عَلَيْثِ اللهِ

ثقة راوی کوضعیف ہے بدل دینا بہت بڑی خیانت ہے اور بیٹھی یا درہے کہ سیدنا ابو ہر رہے ہ رٹی نیٹنے سے بیر دایت ابوصالح کے علاوہ دوسرے راویوں نے بھی بیان کی ہے۔مثلاً:

- (1) جمام بن منب (الصحيفة العجية لهمام بن منبه: ٢ مجيم ملم، دارالسلام: ٥٩١٠)
- (۲) عبدالرحمن بن برمزالاعرج (صح مسلم:۲۲۸ مندالحميدي تقيقي :۱۰۴۳ منداحه ۱۳۴۶)
  - (٣) موی بن بیار (منداحد ۱۵۲۸ دسنده میج)

یا در ہے کہ یہی حدیث اس مفہوم کے ساتھ سیدنا ابو ہر رہے ڈاکٹٹٹڑ کے علاوہ درج ذیل صحابہ کرام رضی اللّٰعنہم اجمعین نے بھی بیان کی ہے:

- (۱) سيدناابوسعيدالخدري رثانية
  - (٢) سيدنا جابر طالنينا

اس حدیث میں ذکر کروہ مثال کا یہ مطلب ہے کہ سیدنا تحدر سول اللہ متابیقیام آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی پیدائہیں ہوگا لہٰذااس حدیث میں آپ کی ہٹک نہیں بلکہ عزت اور شان ہے۔

العاقب سيدنا جبير بن مطعم وللفي الفينية عدوايت على من الفينية من الفينية من المعاقب
 العاقب

اوريس عا قب (سب كاخيريس آنے والا) مول\_

(صحیح بخاری:۴۲۹،۳۵۳۲، ۴۸۹۹ میچ مسلم:۴۳۵۴)

اس حدیث کے راوی امام عمر بن راشد نے فرمایا کہ بیس نے (امام) زہری سے
پوچھا: العاقب کے کہتے ہیں؟ اُٹھول نے فرمایا: "اللذي لیس بعد، نبي "جس کے بعد
کوئی نبی شہو۔ (صحیمسلم تے مواراللام: ١١٠٧)

اس مدیث پرجرح کرتے ہوئے قادیانی نے لکھاہے:

'' بیروایت قابل جحت نہیں ۔ کیونکہ اس کا ایک راوی سفیان بن جینیہ ہے جس نے بیہ روایت زہری ہے لی ہے۔ سفیان بن عینیہ کے تعلق ککھ ہے:۔ " كان يدلس قال احمد يخطئ في نحو من عشرين حديثًا عن الزهرى عن يحى بن سعيد القطان قال اشهد ان سفيان بن عيينه اختلط سنة سبع و تسعين و مائة فمن سمع منه فيها فسماعه لاشئ "

(ميزان الاعتدال جلدام ١٥٠ دريام سفيان بن عينية دارالفكر العربي)

یعنی بدرادی مذلیس کیا کرتا تھا۔امام احمد کہتے ہیں کہ زہری سے قریباً ہیں روایات میں اس نے غلطی کی (بیعا قب والی روایت بھی اس نے زہری سے لی ہے ) پھی بن سعید کہتے ہیں کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ سفیان بن عینیہ کے حواس بواج میں بجاندرہے تھے۔ بس جس نے اس سال (یاس کے بعد ) اس سے روایت لی ہے وہ بے حقیقت ہے''

(القول المبين ص ۵۵\_۵۸)

عرض ہے کہ مند الحمیدی (بختفتی :۵۵۵) وغیرہ میں سفیان بن عیبنہ رحمہ اللہ کے ساع کی تصریح موجود ہے لہٰذا یہاں تدلیس کا اعتراض باطل ہے۔

حافظ ذہی نے بتایا کہ غالب ظن یہ ہے کہ کتب ستہ کے مصنفین کے اسا تذہ نے سفیان بن عیمینہ سے 192 ھے۔ میلا احادیث می تقیس در کیھئے میزان الاعتدال (۱۷/۲)

ليعنى زبير بن حرب، اسحاق بن ابراجيم عرف ابن را هويه اورحميدى وغير جم كاسفيان

بن عيينے اع اختلاط سے يہلے كا بلز أيها اختلاط كالزام مردود ہے۔

المام سفیان بن عیبند کے علاوہ یہی حدیث درج ذیل راد بول نے بھی امام زہری ہے

### ئ ہے:

- (۱) شعیب بن الی حمزه (میح بخاری: ۲۸۹۲)
- (۲) مالك بن انس (ميح مسلم:٢٥٠١)
- (۳) معمر بن راشد (صحح ملم ،داراللام: ۱۱۰۷)
- (۴) يونس بن يزيدالديلي (صحيمه ملم، دارالسلام ١١٠٧) وغير بم

للمذاامام سفیان بن عیمنه پرقادیانی کااعتراض سرے سے مردود بلکہ خیانت ہے۔

مقالات<sup>®</sup>

• 1) الله وتا جالندهري قادياني في لكهاب:

"اس روایت کے دوسرے راوی زہری کے متعلق بھی لکھاہے" کان یدلس فی المنادر" (میزان الاعتدال جلد ۱۳ زینام محمد بن سلم الزہری دارالفکر العربی دانوار محمد کی جلد ۲۳۸)

کہ رادی بھی بھی تدلیس بھی کرتا تھا۔ پس اس روایت میں بھی اس راوی نے از راہ تدلیس'' و العاقب الذی لیس بعدہ نبیؓ'' کےالفاظ بڑھادئے۔''

(القول|كمبين ص٥٨)

عرض ہے کہ سی بخاری میں امام ابن شہاب الزہری کی اس حدیث میں ساع کی تصریح موجود ہے۔ (کتاب النفیر سورۃ الفف ح ۴۸۹۷) '

لہٰذا یہاں تدلیس کا اعتراض مردود ہے۔

دوسرے بیکہ والعاقب الذی لیس بعدہ نبی '' کینی العاقب اسے کہتے ہیں جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو، کے الفاظ امام زہری نے ایک سوال کے جواب میں صدیث کی تشریح کے طور پر فرمائے تھے اور راوی حدیث کی تشریح بعد میں آنے والے تمام لوگوں کے مقابلے میں رائے ہے بلکہ یہ تشریح قرآن وحدیث کی موافقت اور سلف صالحین کے متفقہ مجونے کی وجہ سے جمت ہے۔

11) ایک مدیث میں آیا ہے کر سول الله مَنْ اَنْ اِللهُ مَنْ اَنْ اِللهُ اللهُ ا

اس حدیث کوسنن این ماجہ سے نقل کر کے قادیانی نے دوراویوں عبدالرحمٰن بن محمد المحار بی اوراساعیل بن رافع ابورافع پر جرح کی ہے۔دیکھئے القول المبین (ص۵۹)

عرض ہے کہ امام ابو بکر احمد بن عمر و بن الی عاصم رحمہ الله (متوفی ۲۸۷ه) نے فرمایا:

" حدثنا أبو عمير: ثنا ضمرة عن يحى بن أبي عمرو السيباني عن عمرو بن عبدالله على عمرو بن عبدالله على الله على الل



بن اسحاق النحاس الرملى ) نے حدیث بیان كى ، انھوں نے ضمر ہ (بن ربعه ) سے ، انھوں نے يكيٰ بن ابى عمر و السيبانى سے ، انھوں نے يكيٰ بن ابى عمر و السيبانى سے ، انھوں نے عمر و بن عبدالله الحضر مى سے ، انھوں نے ابوامامه الباطلى ( وَاللّٰهُ مَا اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ

(كتاب السندلا بن الي عاصم : ٣٩١ وسنده صحح ، دوسرانسخه : ٠٠٠٠)

اس صديث كى سندحسن لذائه باورراويون كالمخترية كره درج ذيل ب:

- (١) الوعميرالخاس: ثقة فاضل (تقريب التهذيب:٥٣٢١)
- (۲) ضمر ه بن ربعه كوامام ابن معين اورجمهور محدثين كرام في ثقه وصدوق قرار ويالهذاوه حسن الحديث تنع \_
  - (m) كيلى بن الى عمر والسيبانى: ثقة إلى (تقريب المهذيب: ٢١١٧)
- (۴) عمرو بن عبدالله کوامام عجلی اور حافظ ابن حبان وغیر ہمانے ثقنہ اور صحیح الحدیث قرار دیا ہے لہذاوہ ثقنہ تھے۔
  - (۵) ابوامامه خالتنيهٔ مشهور صحالی تھے۔

ہماری اس روایت میں وہ راوی ہی نہیں جن پر قادیانی نے جرح کرر تھی ہے لہذا ہے جرح مر دود ہے۔

۱۲) ابوالزنادعبدالله بن ذكوان القرشي المدنى رحمه الله (تبع تابعی) كوامام احمد بن طنبل، يحلى بن معين اور ابو حاتم الرازى وغير بم نے تقد كها بلكه امام سفيان بن عيينه رحمه الله أخيس "امير المؤمنين في الحديث "كمتم تھے۔

( كتاب الجرح والتعديل لابن الي حاتم ٥٦٩٣ وسنده حسن)

امام رہیعہ نے امام ابوالزناد پر ذاتی وشمنی کی وجہ سے جرح کی تھی، جسے قادیا نی نے درج ذیل الفاظ میں نقل کیا ہے:

'' ابوالزناد كے متعلق ربعيه كا قول ہے كه 'ليسس بيثمةٍ و لا د صبيٌّ '' (ميزان الاعتدال جلد



۳۳ ساس ۱۳۲ زیرینام عبدالله بن ذکوان دارالفکرالعربی ) که بیدراوی نه تُقه ہے اور نه پسندیده۔ پس بیرروایت قابل استنادنہیں رہی۔'' (القول المہین س ۲۷)

عرض ہے کہ میزان الاعتدال کے اس مقام پر ربید رحمہ اللہ کے مذکورہ قول کے فوراً بعد حافظ ذہبی نے کھیا ہے: 'قلت: لا یُسمع قول ربیعة فیله فبانه کان بینهما عداو قطاهرة . '' میں نے کہا: اُن کے بارے میں ربید کا قول قابل ساعت نہیں کوئکہ دونوں کے درمیان داشتے دشنی تھی ۔ (میزان الاعتدال ۲۶ س۸۲ سے ۱۹۳۸، دوسر انتخب ۲۵ س۹۵)

ندکورہ مقام پر حافظ ذہبی کے ضروری تبھرے کو چھپانا خیانت اور ایک دو کے شافہ اقوال کوجہہور کے مقابلے میں پیش کرنا باطل ومردود ہے۔

17) سیرنا ثوبان رفاین کی بیان کرده ایک صحح صدیث پیس آیا ہے کہ رسول الله مَلَ اللهِ عَلَیْ اِلْمِ نَدِ مِن اللهِ مَلَ اللهِ مَلَ اللهِ مَلَ اللهِ عَلَى بالمشركين و حتى عبدوا الأوثان و إنه سيكون في أمتى ثلاثون كذابون اكلهم يزعم أنه نبى و أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي . )) قیامت أس وقت تك قائم نبیس ہوگ جب تك أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي . )) قیامت أس وقت تك قائم نبیس ہوگ جب تك ميرى أمت كے پھے قبائل مشركوں كے ساتھ لل نہ جائيں اور حتی كه وه او ثان (بتول) كی عبادت كريں گے۔

ادر میری اُمت میں تمیں (۳۰) کذاب ہوں گے جن میں سے ہرایک بید عولیٰ کرے گاکہ دہ نبی ہے اور (یا درکھو) میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نبییں ہے۔

(سنن الترندی کتاب الفتن باب ماجاء لاتقوم الساعة حتی یخرج کذابون جه ۲۲۱۹ وقال:هذا حدیث هیچ که است می می است کی ا اس حدیث کوحافظ ابن حبان نے اپنی صیح میں درج کیا ہے یعنی اسے سیح قر اردیا ہے۔ نشد میں میں است میں است

(الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان: ۱۹۴۷، دوسرانسخه: ۲۳۸۷)

اس سیح حدیث پر جرح کرتے ہوئے اللہ دِتا قادیانی نے تکھاہے: ''(ب) تمیں د جالوں والی حدیث کور مذی نے جس طریقہ سے نقل کیا ہے اس کو اسادیس ابوقلا ہا ورثوبان دوراوی نا قابل اعتباریں ابوقلائہ کے متعلق تو لکھاہے کہ لیس ابو فلابة من فقهاء التابعين وهو عند الناس معدودٌ في البله انه مدلسٌ عمن لحقهم و عسم فقهاء التابعين وهو عند الناس معدودٌ في البله انه مدلسٌ عمن لحقهم و عسم نسم بلاح على المرابع بالمحتلام بالمحتلام بالتحريب التهذيب التهذيب جلده العام الاعتبالة التوالي كمان كدابوقلا به فقهاء مين سي نتها بلكه وه الجمش وتقااور جواس ملااس كي بار مين جواس نبين ملااس كي بار مين وه مذليس كيا كرتا تقال " (القول المين ص ١٤)

امام ابو قلاب عبدالله بن زید الجرمی کو ابن سعد ، بیلی اور ابن حبان ( ذکره فی کتاب الثقات ۲/۵) وغیر ہم نے تقد قرار دیا بلکہ حافظ ابن عبدالبر نے فر مایا: '' أجمعوا علی أنه من ثقات المعلماء ''اس پراجماع ہے کہ وہ تقد علماء میں سے ہیں۔ ( کتاب الاستناء فی معرفة المشہورین من حملة العلم بالکنی لابن عبدالبر ۱۹۸۳ ۱۹۸۳ ۱۹۸۰، واللفظ له ، کتاب الاستناء فی اساء معرفة المشہورین بالکنی من حملة الحدیث ، تالف ابن عبدالبر تخیص تحدین الجالفتی ابعدی معدوره من الحظ واص ۱۹۳ اس اجماع کے مقابلے میں ابن التین شارح البخاری ( متو فی ۱۱۷ ھے ) نے بغیر سند کے اپنی وات ہو جانے والے ابوالحن علی بن محمد القابی وفات ہو جانے والے ابوالحن علی بن محمد القابی ( متو فی ۲۰۸۳ ھے ) سے جو جرح ( بلکہ وہ الم مشہور تھا ) نقل کی ہے ، دو وجہ سے مردود ہے:

اول: یہ بے سند ہونے کی وجہ سے ثابت نہیں ہے لہذا مردود ہے۔ دوم: امام ابوقلا ہے شاگر درشیدا مام ایوب اسٹنیانی رحمہ اللہ نے فرمایا:

" كان والله أبو قلابة من الفقهاء ذوى الألباب . "

اللّٰد كُنَّم !ابوقلَا بعقل مندفقهاء ميں سے تھے۔ ( كتاب الجرح دالتعديل ۵۸٫۵وسنده صحح ) "تعبيه: ابن الّنين كى مذكورہ بے سند جرح ميزان الاعتدال ميں نہيں ملى للبذا اس سلسلے ميں ميزان كاحوالہ وہم وغلط ہے۔

ر ہا ابو قلابہ کی روایت پر حافظ ذہبی کی طرف سے تدلیس کا اعتراض تو بیدو وجہ ہے مردود ہے:

اول: حافظ ذہبی سے زیادہ بڑے امام اور متقدم محدث ابو حاتم الرازی نے ابو قلابہ کے

مقالاتْ® \_\_\_\_\_\_\_

بارے میں فرمایا: 'لا یعوف له تدلیس ''اوراُن کا تدلیس کرنامعروف (معلوم) نبین ہے۔ ( کتاب الجرح والتعدیل ۵۸/۵)

روم: حافظ وَمِي كايه كِهِنا كُهُ إلا أنه يدلس عمن لحقهم و عمن لم يلحقهم .. '' گروه تدليس كرتے تھان سے جن سے ان كى ملاقات ہو كى تقى اور اُن سے (بھى تدليس كرتے تھے) جن سے ملاقات نہيں ہوئى ... (بيزان الاعتدال ٢٢١/٣)

اس بات کی دلیل ہے کہ حافظ ذہبی تدلیس اور ارسال میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے
اور یہ اصولِ حدیث کے عام طالب علموں کو بھی معلوم ہے کہ تدلیس اور ارسال میں فرق
ہے۔جن سے ملاقات نہ ہو، اُن سے روایت مرسل ہوتی ہے، نہ کہ تدلیس والی روایت الہذا
حافظ ذہبی کا ابوقلا ہے رحمہ اللہ یر تدلیس کا الزام غلط ہے۔

منبیہ: سیدنا توبان رُنْ تَغُوْر پرجرح کا جواب متصل بعد آرہا ہے۔ دیکھے فقرہ نمبر ۱۳ اللہ علیہ اللہ منافقہ کے اس کا توبان رُنْ تُغُوْر مول الله منافقہ کے جوئے اللہ دتا قادیانی نے سیدنا توبان رُنْ تُغُوّ مولی رسول الله منافقہ کے ہوئے کہ اس طرح توبان کے متعاق از دی کا قول ہے کہ 'یہ کیلئمون فیسہ ''(میزان کا صاحب ''اس ماروی کی صحت میں اہل علم کو الاعتدال جلد اص ۲۷ زیرنام توبان دارالفکر العربی ) کہ اس راوی کی صحت میں اہل علم کو کلام ہے۔' (القول المین ص ۲۷)

عرض ہے کہ جس ثوبان پر بقول از دی ( ابلِ علم کو ) کلام ہے، اس کا نام ثوبان بن سعیدہے جس سے ابوحاتم الرازی نے عبادان (ایک شہر ) میں ۲۴۵ھ میں حدیثیں کھی تھیں اور ابوزرعہ ( الرازی ) نے فر مایا:''لا بائس به ''اس کے ساتھ کوئی حرج نہیں ہے۔ د کیھئے لسان المیز ان (ج۲ص ۸۵) اور کتاب الجرح والتعدیل (ج۲ص ۲۵۰)

ابوزرعدالرازی کے مقالبے میں از دی (بذات خود ضعیف و بحروح) کی جرح مردود ہے ، تاہم عرض ہے کہ سنن تر مذی وغیرہ میں اُو بان (خلائنیٰ) سے اس حدیث کے راوی ابواساءعمرو بن مرثد الرجمی ہیں جوعبدالملک (بن مروان) کی حکومت کے زمانے میں فوت ہوگئے تھے۔ (دیکھئے تقریب التبذیب:۵۱۰۹) عبدالملک بن مروان بن الحکم الاموی ۸۹ ججری میں مراتھا، تو کیا قادیانی علم الکلام کے مطابق ابواساء الرجی اپنی وفات کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر تیسری صدی ہجری لینی ۲۳۵ھ میں ایک محدث کے ماس پڑھنے کے لئے آگئے تھے؟!

حدیث ندکور میں از دی والا ثوبان بن سعیدراوی نہیں بلکہ ۵۴ ہجری میں فوت ہونے والے مشہور صحابی سیدنا ثوبان بن بُجدُ دالہاشمی ڈٹائٹۂ مولی رسول اللہ سَلَیْظِیْم ہیں، جیسا کہ تہذیب الکمال ادر کتب الاطراف وغیرہ سے صاف ظاہر ہے۔

"عبیہ: سیدنا توبان وٹاٹیئ پرعبدالرحمٰن خادم قادیانی نے بھی اللہ دتا والی جرح کی ہے کہ "
"از دی کا قول ہے ...اس راوی کی صحت میں کلام ہے۔" (پاکٹ بکس ۳۱۲)

یاں بات کی دلیل ہے کہ علم اساءالرجال اورعلم حدیث سے قادیانی حضرات بالکل کورےاور جاہل ہیں بلکہ صحابۂ کرام پرحملہ کرنے سے بھی نہیں پُو کتے ،مثلاً مرزا غلام احمہ قادیانی نے سیدنا ابو ہر پرہ ڈلائٹیڈ کے بارے میں اکھاہے:

''ادر معلوم ہوتا ہے کہ بعض ایک دو کم سمجھ صحابہ کو بن کی درائیت عمدہ نہیں تھی۔عیسائیوں کے اقوال سنکر جوار دگر در ہتے تھے۔ پہلے کچھ یہ خیال تھا کہ عیسیٰ آسان پر زندہ ہے جیسا کہ ابو ہر برہ ہوغی تھا اور درایت اچھی نہیں رکھتا تھا کیکن جب حضرت ابو بکرنے ...''

( قادياني:روحاني خزائن ج١٩ص١٦١\_١٢١)

اس عبارت میں مرزانے سیدنا ابو ہر یرہ ڈائٹنڈ کی تو ہین کی ہے اور صحابہ کرام پر جھوٹ ا ہے۔

تمام انبیاء کرام مینیل کی وفات کا جمونا دعوی کرتے ہوئے مرز اغلام احد نے لکھا ہے: دمعلوم ہوتا ہے کہ اس اجماع سے پہلے جوتمام انبیا علیہم السلام کی وفات پر ہوابعض نادان صحابی جن کو درایت سے پچھ حصہ نہ تھا وہ بھی اس عقیدہ سے بے خبر تھے کہ کل انبیاء نوت ہو چکے ہیں۔'' الخ چکے ہیں۔'' الخ

صحابہ کرام کو عجی ، ناوان اور اسلامی عقیدے سے بے خبر کہنے والا بذات خود برا

کذاب اور د جال ہے۔

سیدنا ابو ہریرہ رفائنٹو کے بارے میں رسول الله مَنَا لَیْکِمْ نے فرمایا تھا: اے الله! اپنے اس بندے (ابو ہریرہ) اوراس کی مال کومومنوں کامجوب بنادے ... الح (صحیح سلم: ۲۳۹۱) سیدنا ابو ہریرہ رفائنٹو نے فرمایا: ہرمومن جومیرے بارے میں من لیتا ہے تو بغیر دیکھے ہی مجھ سے حبت کرتا ہے۔ (ایسنامنھنا)

سيدناعمر والنفيظ جن صحابه سے حديث بوچھتے تھا أن ميں ابو ہريرہ والنفيظ بھي تھے۔

ا (و کیھے می بخاری:۲۹۹۹)

سیدنا ابو بکر الصدیق ر ٹائٹنڈ نے سیدنا ابو ہریرہ رٹائٹنڈ کو (ججۃ الوداع میں) منادی کرنے والا مقرر کر کے بھیجاتھا۔ (صحیح بخاری:۳۱۹)

ايك دفعسيدنا الوجريره وللفيئ في ايك حديث بيان كى توام المونين عائشر صديقه ولفي في الكلام المونين عائشر صديقه ولفي المنظم المنظم

ایسے جلیل القدر نقیہ مجتہد صحابی کو'' غمی ، کم سمجھ ، نا دان اور اچھی درایت نہ رکھنے والا'' کہنے والاشخص بہت بڑا شیطان ادر د جال ہے۔

اے اللہ! ہمارے دلول کو صحابۂ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی محبت سے بھرد ےاوراس میں مزیداضا فہ فرما۔ آمین

فا كده: نبوت كا دعوى كرنے والے عمي كذابوں والى حديث سيدنا ثوبان را الله يك علاوه درج ذيل صحابه سي على ابت ہے علاوه درج ذيل صحابه سي على بابت ہے:

- (۱) سيرناابو مريره رئي عند (صحح بخاري:٣١٠٩)
- (۲) سيد ناسمره بن جندب رفي تنفيهٔ (صحح ابن فزيمه: ۱۳۹۷، صحح ابن حبان ،الاحسان: ۲۸۴۵، دوسرانسخه: ۲۸۵۲ وصححه الحاکم علی شرطانیخین ار ۳۳۰ ح-۱۲۳۰، و وافسقه السذهب و سینسده حسس ، ثعلبه بن عباد لیس

مقَالاتْ ۞

بمجهول بل و تُقه ابن خزيمة والترمذي و ابن حبان وغيرهم و أخطأ من ضعفه)

#### 10) جالندهری نے لکھاہے:

''تر فذی کے دوسرے طریقہ میں عبدالرزاق بن هام اور معمر بن راشد دوراوی ضعیف ہیں۔
عبدالرزاق بن هام توشیعہ تھا۔قال النسائی فیہ نظر "،قال العباس العنبری . . انه
لکذاب والواقدی اصدق منه . کان عبدالوزاق کذاباً یسرق الحدیث "
رتہذیب التہذیب جلد ۲ ص ۲۵۸ زیر نام عبدالرزاق بن هام عبدالتواب اکیڈی ملتان )
کرنسائی کے نزدیک وہ قابل اعتبار نہیں اور عباس عبری کہتے ہیں کہوہ کد اب تھا اور واقدی
سے بھی زیادہ جمونا تھا۔ یخض کد اب تھا اور صدیث چوری کیا کرتا تھا۔"

(القول المبين ص ١٤ ـ ١٨)

امام عبدالرزاق بن ہمام الصنعانی الیمنی رحمہ اللہ کوامام کی کی بن معین ، مجلی ، یعقوب بن شیبہ، ابن حبان ، ابن شاہین ، دار قطنی ، بیہ قی اور جمہور محدثین نے تقد وصد وق قر اردیا۔ دیکھئے میری کتاب: تحقیقی ، اصلاحی اور علمی مقالات (ج اص ۴۰۸۔۴۰۸)

جہور کے مقابلے میں عباس بن عبدالعظیم سے کذاب والی جوجرح مروی ہے (الضعفاء للعقلی ۱۹۲۸ ما ۱۰۱۰ الکامل لا بن عدی ۱۹۴۸ مروس انسخہ کر ۵۳۸ العقلی ۱۹۴۸ الکامل لا بن عدی ۵۳۸ میں بغیر کس سند کے نقل کیا ہے، عقبلی اور ابن عدی والی سند یس محمد بن جمادالدولا بی بذات خود قول راج میں ضعیف راوی ہے (و أخطأ من زعم خلافه) لہذا ہے جرح عباس ندکور سے ثابت ہی نہیں ہے۔

حدیث چوری کرنے والی جرح کاراوی ابوعبدالله البخی حسین بن محمد بن خسر و بذاتِ خودضعیف تصالبذایہ جرح بھی غیر ثابت ومرود دہے۔

المام نسائي في مايا: "فيه نظر لمن كتب عنه بآخرةٍ "

جس نے اُن ہے آخر دور بیں لکھا ہے اُس میں نظر ہے۔ (کتاب الضعفاء: ۳۷۹) مینی اس جرح کا تعلق اختلاط سے ہے اور تریذی والی روایت میں اختلاط کا نام ونشان نہیں ،اسے عبدالرزاق ہے محود بن غیلان نے روایت کیا ہے۔

(سنن الترندي:۲۲۱۸وقال:هذ احديث حسن صحيح)

محمود بن غیلان کی عبدالرزاق بن جام ہے روایت اختلاط سے پہلے کی ہے،جس کی دلیل ہے:

بخاری اور مسلم نے محمود سے عبدالرزاق کی روایات صحیحین میں بیان کیس اور کسی محدث نے محمود عن عبدالرزاق کی روایات برجر ح نہیں کی۔

تمیں د جالوں والی روایت انام عبدالرزاق سے امام احمد بن حنبل نے بھی بیان کی۔ (دیکھے منداحد ۲۳۱۳ ح ۸۱۳۷)

اور كدث أبناس نفر ماياك "و ممن سمع منه قبل الإختلاط أحمد و إسحاق ابن راهويه و علي بن المديني و يحيى بن معين و وكيع بن الجراح في آخرين .. "أن كا فتلاط يها احمد (بن شبل) اسحاق بن رابويه على بن المدين، يكي بن الجراح اوردوس لوگول في سائح الخ

(الكواكب النير ات في معرفة من اخلط من الرواة الثقات لا بن الكيال ص٥٣)

لہذا یہاں اختلاط کا الزام سرے سے باطل ہے۔

تنعبیہ: عبدالرزاق کی بیان کردہ روایت اُن کی پیدائش سے بہت عرصہ پہلے لکھے جانے والے الصحیفۃ الصحیحہ للا مام ہمام بن مدبہ (ح۲۲) میں بھی موجود ہے۔والحمد للد

جمہور کے نز دیک ثقہ وصد وق راوی پرشیعہ دغیرہ کے الفاظ والی جرح بھی مر دو دہوتی ہے۔ دیکھتے میری کتاب:علمی مقالات (ج اص ۹ ۴۰۸ – ۱۱۱۷)

**۱۹)** امام معمر بن راشدالا ز دی البصری الیمنی رحمه الله کوقا دیانی کاضعیف کهنا بھی باطل ہے۔معمر بن راشد کوامام کیجیٰ بن معین ،عجلی ، لیقوب بن شیبہ، نسائی ، ابن حبان اور جہور محدثین نے تقنہ وصدوق قرار دیا۔

و يصحّ حافظ مزى كى كتاب: تهذيب الكمال (ج عص ١٨١ـ١٨٣) .



بخاری اورمسلم نے صحیحین کے اصول میں اُن سے حدیثیں بیان کیس للہٰ ذاایسے راوی ویزی میں

ر بعض کی جرح مردود ہوتی ہے۔ .

14) جالندهري قادياني نے كہا:

"ان کے علاوہ سلیمان بن حرب اور محمد بن عیسیٰ بھی ضعیف ہیں۔سلیمان بن حرب کے متعلق خود ابو دا دُد کہتے ہیں کہ بیر اوی ایک حدیث کو پہلے ایک طرح بیان کرتا تھا لیکن جب بھی دوسری دفعہ آئی حدیث کو بیان کرتا تھا تو پہلی سے مختلف ہوتی تھی اور خطیب کہتے ہیں کہ بیخض روایت کے الفاظ میں تبدیلی کر دیا کرتا تھا۔" ( تہذیب التہذیب جلد ۴۴ صلے کہاں کہ بیخض روایت کے الفاظ میں تبدیلی کر دیا کرتا تھا۔" ( تہذیب التہذیب جلد ۴۴ صلے کا رئیا مسلیمان بن حرب عبدالتواب اکیڈمی ملتان )" (القول المین ص ۲۸)

عرض ہے کہ سیحین کے بنیادی راوی امام سلیمان بن حرب البصر ی رحمہ اللہ کو یعقوب بن شیبہ، نسائی ، ابن سعد، ابن حبان اور جمہور محدثین نے تقد قر اردیا ہے۔

و يكفئة تهذيب التهذيب (جهم ١٥٨)

اس توثیق کو چھپا کرقادیانی نے کتمان حق کیاہے۔

امام سلیمان بن حرب برامام ابوداود کی طرف منسوب جرح ابوعبید الآجری کی وجہ سے ثابت نہیں ، وجہ بیہ ہے کہ بیآ جری بذات خود مجہول تھا۔

خطیب بغدادی کاروایت بامعنی والی جرح کرنا دووجه یمردود ہے:

اول: میجهوری توثق کے خلاف ہے۔

دوم: روایت بائمعنی جرم نہیں بلکہ جائز ہے، بشرطیکہ رادی ثقہ وصد وق ہواوراس کی روایت میں کوئی علت ِقاوحہ یا شذو فابت نہ ہو۔ یا در ہے کہ اس روایت میں امام سلیمان بن حرب محمد اللہ مفر ذہبیں بلکہ دوسرے ثقہ راویوں نے بھی یہی روایت بیان کی ہے۔ و کیھئے فقرہ: ۱۸ شنبیہ: محمد بن عیسیٰ بن نجیح رحمہ اللہ کوابو جاتم الرازی اور ابن حبان وغیر ہم نے ثقہ قرار دیا ہے اور میرے علم کے مطابق کسی نے بھی اُن پر جرح نہیں کی لہٰذا اُنھیں ضعیف کہنا باطل اور ہے اور میرے علم کے مطابق کسی نے بھی اُن پر جرح نہیں کی لہٰذا اُنھیں ضعیف کہنا باطل اور

۱۸) قادیانی نے کہا: ''محمہ بن عیسی کے متعلق خودا بوداؤر کہتے ہیں'' رہے اید السس ''
 (تہذیب التہذیب جلد ۹ ص ۱۳۴۸ زیرنا م محمہ بن عیسیٰ عبدالتواب اکیڈی ملتان)
 کہ بھی بھی تدلیس کرلیا کرتا تھا۔'' (القول آلمین ص ۱۸)

عرض ہے کہ روایت مذکورہ میں ابوجعفر حمد بن عیسیٰ بن بچے البغد ادی ابن الطباع نے
"حدثنا" کہ کہ کرساع کی تصریح کردی ہے لہذا یہاں تدلیس کا اعتراض کرنا خیانت ہے۔
دوسرے یہ کہ یہی روایت امام حماد بن زید سے محمد بن عیسیٰ کے علاوہ درج ذیل
راویوں نے بھی بیان کی ہے:

- (۱) سليمان بن حرب (سنن الي داود: ٣٢٥٢)
  - (۲) قتیبه بن سعید (سنن ترندی:۲۲۱۹)
- (٣) حجاج بن منهال الانماطي (دلاك النبوة لليبقى ١٥١١) وغير بم.
- 19 الله دتا قادیانی جالندهری نے لکھا ہے: "ابوداؤ دک دوسرے طریقہ میں عبدالعزیز بن محداورالعلاء بن عبدالرحن ضعیف ہیں عبدالعزیز بن محدکوا مام احد بن خبل نے خطاکار۔ ابوذرعہ نے "سنبی الحفظ "اورنسائی نے کہا ہے کہ "لیس بالقوی "(قوی نہیں) ابن سعد کے نزدیک "کشیر المحفظ "قا (تہذیب التہذیب جلد ۲ ص ۱۳۵ زیرنام عبدالعزیز بن محدعبدالتواب اکیڈی ملتان)" (القول المین ص ۱۸) عبدالعزیز بن محدالعزیز بن محدالدراوردی رحمہ اللہ کوامام کی بن معین ، عجلی ،امام مالک اور عرض ہے کہ امام عبدالعزیز بن محمدالعراد با ہے۔ ویکھئے تہذیب التہذیب (ج۲ ص ۱۹۵ سے ۱۳۱ ، دوسرا جمہور محدثین نے تقد قرار دیا ہے۔ ویکھئے تہذیب التہذیب (ج۲ ص ۱۹۵ سے ۱۳۱ ، دوسرا بہذا اُن بر بعض علماء کی جرح مرجوح اور خلا ہے۔

دوسرایه که امام احمد اور امام نسائی دونوں سے عبد العزیز کی توثیق بھی مردی ہے اور ابن سعد نے آتھیں ثقة بھی لکھا ہے لہٰذا جمہور علماء کی توثیق کے مقابلے میں بیتین اقوال پیش نہیں کئے جاسکتے۔ تیسرایہ کے سنن ابی دادد (۳۳۳۳) والی یہی حدیث درج ذیل اماموں نے بھی العلاء بن عبدالرحمٰن بن يعقوب رحمه الله سے بيان كى ہے:

(۱) شعبه بن الحجاج (منداحدج ٢ص ١٥٥ ح ٩٨٩٧)

(٢) اساعيل بن جعفر بن الي كثير (سنداني يعلى الموسلي جرااص ٢٩١٣ ا ١٥١١)

۲) العلاء بن عبدالرحن كے بارے ميں قاديانی معترض نے لكھاہے:

''اس طرح ابوداؤ دوالی روایت کا دوسراراوی العلاء بن عبدالرحن بھی ضعیف ہے کیونکہ اس كمتعلق ابن معين كهتم بين الطؤ لاء الاربعة ليس حديثهم حجةً (١) سهل بن ابي صالح (٢) العلاء بن عبدالرحمن (٣) عاصم بن عبيد الله (٣) ابن عقيل ( تہذیب التبذیب جلد ۲ ص۱۳ ـ ۱۵) ان حاروں کی حدیث ججت نہیں ہے ۔ پس جہاں

تك راويوں كاتعلق ہے بيروايت قابل استناذہيں ـ' (القول المين ص ٨٨ \_ ٢٩)

عرض ہے کہ علاء بن عبدالرحمٰن کے حالات تہذیب التہذیب کی آٹھویں جلد میں ہیں۔انھیں امام احمد بن طنبل ،ابن حبان ،ابن سعد ،تر مذی اور جمہور محدثین نے ثقة قرار دیا۔ (د مکھئے تبذیب التبذیب ج ۸ص۲۷۱\_۱۷۲)

للبذاأن يرجرح مردود ہے۔

ا ہام ابن معین نے ایک قول می*ں علاء بن عبد الرحن کو*' کیس به باس '' کہا۔

( تاریخ عثان بن سعیدالداری: ۲۲۳ ،اورتبذیب التبذیب ج ۸ص ۱۲۲)

للبذا أن كاعلاء كوضعيف كهنام طلقانهيس بلكه سعيدالمقبري كيمقا بليميس ہے۔

د يكفئة تهذيب التهذيب (ج٨ص ١٦٧)

اورا گر کوئی شخص اسے مطلق سمجھتا ہے توبی قول جمہور کے خلاف ہونے اور بذات ِخود توثیق سے معارض ومتناقض ہونے کی وجہ سے مرجوح وغلط ہے۔

فا كده: امام يجي بن معين رحمه الله في فرمايا كن إذا قلت :ليس به بأس فهو ثقة " جب بیں لیس به بأس کہوں تو وہ (راوی) ثقة ہوتا ہے۔

(التّاريخ الكبيرلا بن الي خيثمه ص ٩٢ وفقره ١٣٢٣، الكفاليلخطيب البغد ادى ص٢٢ وسنده صحيح )

قارئین کرام! آپ نے دیکھ لیا کہ سیج بخاری اور سیج مسلم وغیر ہما کی سیج احادیث پر جرح کرتے ہوئے اللہ دنا قادیانی جالند هری نے کتنی خیانتیں کی ہیں اور مسلمانوں کو دھو کا دینے کی کوشش کی ہے، حالانکہ میاحادیث بلاشک وشبہ سیج اور جمت ہیں۔ والحمد لللہ

عیسیٰ بن مریم عَلیْمِلاً جو ہمارے نبی مَثَلِّیْمِ سے پہلے نبی تھے، قیامت سے پہلے آسمان سے نازل ہوں گے۔

آ سان سے نز دل کے حوالے کے لئے دیکھئے کشف الاستار عن زوائدالبز ار (۱۳۲۸۔ ۱۳۲۱ح ۳۳۹۹ وسندہ صحیح )اور میری کتاب:علمی مقالات (جاص ۱۱۱\_۱۱۱)

قیامت سے پہلے تمیں (۳۰) د جال آئیں گے، جن کی متعین وموسوم بالاساء تعداد کا علم اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے اور مسلمانوں کے اجماع سے بیٹا بت ہے کہ مرزا غلام احمد قادیا نی بھی ان تمیں د جالوں میں سے ایک د جال تھا۔ و ما علینا الا البلاغ (۲۰۱۰ھ) (۲۰۱۰ھ)

## ''حدیث اورا ہلحدیث''نامی کتاب کے نیس (30) جھوٹ

الحمد لله رب العالمين والصالوة والسلام على رسوله الأمين ، أما بعد : جَسُوتُ بِولنا كَبِيره كُناه بِهِ - نِي مَلَا تَيْنِمُ نِي الله ولا النوور "جَسُولُ قُول كو(( أكبو الكبائو)) كبيره كنامول بين بردا كناه قرار ديا ہے۔

د كيف محيح البخاري (٢٦٥٣) وصحيح مسلم (٨٤، دارالسلام:٢٥٩)

رسول الله مَثَلَيْنَيْمُ فِي مَايا: ((إنّ كذبًا عليّ ليس ككذب على أحد، من كذب عليّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار.))

مجھ پر جھوٹ بولنا کسی دوسرے آ دمی پر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے۔جس نے جان بو جھ کر مجھ پر جھوٹ بولا تو وہ اپنا ٹھکا نا (جہنم کی ) آگ میں بنالے۔

(صيح بخارى: ١٢٩١، واللفظ له، وصيح مسلم: ٣)

آپ مَنْ اللَّهُ كَارْشَاد ہے: ((إِنّ اللَّذِي يكذب عليّ يبنى له بيت في النار.)) جَوْحُصْ جُمْ يَرْجُمُوثُ بُولْ ہِ (إِنّ اللَّهِ يكذب عليّ يبنى له بيت في النار.)) جَوْحُصْ جُمْ يَرْجُمُوثُ بُولْ ہِ إِنّ اللَّهُ مِنايا جَاتا ہے ۔ (منداحم ۲۲۲۲ ۲۲۲ ومنده مجع)

(منداحمه ار۵ ح ۱۲، دسنده صحیح)

سيدنا سعد بن الى وقاص رئالتنه نفر مايا: "كل الخلال يطبع عليها المؤمن إلا الخيانة و الكذب . " موكن مين بر (بُرى) خصلت بو كتى بسوائ خيانت اور جموث كي حدادة و الكذب . " موكن مين بر (بُرى) خصلت بو كتى بسوائ خيانت اور جموث كي كدر (ذم الكذب لا بن الى الدنيا: ۲۵ وسنده مي )

عافظة بَى فرمات يَن . "قد ذهب طائفة من العلماء إلى أن الكذب على النبي مُلْكِلُهُ على الله الكذب على الله النبي مُلْكِلُهُ كفر ينقل عن الملة ، ولا ريب أن تعمد الكذب على الله ورسوله في تحليل حرام أو تحريم حلالٍ كفر محض . "

علماء کے ایک گردہ کا میہ فدجب ہے کہ نبی منگائیڈیٹم پر جھوٹ بولنا کفر ہے جو (آپ منگائیڈیٹم پر جھوٹ بولنا کفر ہے جو (آپ منگائیڈیٹم پر جھوٹ بولنا کو شک نہیں کہ حمال کے حالے اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ بولنا کفر محفن ہے۔ (کتاب الکبارٹ ۲۳ باب ۹ مطبوعہ مکتبۃ المعارف، الریاض)

اس تمہید کے بعد انوارخورشید و یو بندی کی کتاب'' حدیث اور اہلحدیث'' سے تنس موضوع و باطل روایتیں مع تبصرہ پیشِ خدمت ہیں، جن میں سیدنا ومحبو بنارسول اللہ سَلَّالَیْئِلِم، صحابہ کرام اور تابعین پرجھوٹ بولا گیا ہے۔

جهوث نمبرا: انوارخورشید دیوبندی لکھتے ہیں:

'' حضرت عمار بن یاس فرماتے ہیں کہ میں کو کیں پراپی چھاگل میں پانی تھینج رہاتھا کہ میرے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور فرمایا کہ عمار کیا کر رہے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مُظافین میرے ماں باب آپ پر قربان ہوں میں اپنا کپڑا دھور ہا ہوں اسے تھوک لگ گیا ہے، آپ نے فرمایا عمار کپڑے کو پانچ چڑیں لگ جانے کی وجہ سے دھونا چاہئے۔ بیٹاب، پاخانہ، ہے آپ نے نفرمایا عمار تہمار اتھوک، تمہاری آنکھوں کے آنسواور وہ پانی جو تمہاری چھاگل میں ہے سب برابر ہیں ( یعنی سب پاک ہیں )'' (حدیث اور المجدیث سے مہانہ راا بحوالہ وارقطنی جام سے اس برابر ہیں ( یعنی سب پاک ہیں )'' (حدیث اور المجدیث سے مہانہ راا بحوالہ وارقطنی جام سے ا

'' لم يروه غير ثابت بن حماد وهو ضعيف جدًّا ''إلخ اے ثابت بن حماد وهو

کی نے روایت نہیں کیا اور وہ بخت ضعیف ہے۔ (سنن الداتطنی ار ۱۲۷ ح ۴۵۲)

بيهق نے فرمايا: 'فهذا باطل لا أصل له ... وثابت بن حماد متهم بالوضع ''
پس يه (روايت )باطل باس كى كوئى اصل نهيں ... اور ثابت بن حماد وضح حديث كساتھ متهم به \_\_ (اسن الكبرئ جاس ١١) ليعني شخص حديثيں گھرتا تھا۔

حافظ ابن تيمين اس روايت كى بار يدين فرمايا: "هذا الحديث كذب عند أهل المعوفة "يومديث الملم معرفت (ما برمحدثين ) كنزويك جموث ہے۔

(لسان الميز ان ج ٢ص ٧ ٤، دوسر انسخه ج ٢ص١٣٣)

"تنبید: ابراہیم بن ذکریا (ایک ضعیف شخص اور باطل روایات بیان کرنے والے )نے کہا: "نا ثابت بن حماد و کان ثقة" (الجوالزخاریم،۲۳۷ ت۱۳۹۷)

موضوع روایات بیان کرنے والے اس ابراہیم بن ذکریا پرشدید جروح کے لئے دکھیے کسان المیز ان (ام ۵۹،۵۸ ووسر انسخدام ۸۲،۸۵) لہذا ابراہیم فدکورکا ثابت بن حماد کو تقد کہنا مردود ہے۔ یہاں پریہ بات بری عجیب وغریب ہے کہ ابراہیم بن ذکریا کی توثیق کوزیلعی نے بزار کی طرف منسوب کردیا ہے۔! (دیکھے نصب الرایدارا۱۱) حافظ بر ہان الدین الحلی (متوفی ۱۸۱۱ھ) نے بیروایت اپنی کتاب "الکشف الحشیث حافظ بر ہان الدین الحلی (متوفی ۱۸۱۱ھ) نے بیروایت اپنی کتاب "الکشف الحشیث حصن رمی بوضع الحدیث "میں ذکری ہے۔ (صماات ۱۸۱۱) جھوٹ نمبر ۱۲ حدیث اور المحدیث (ص ۱۲۸ نمبر ۵ بحوالد دار قطنی جاص ۱۲۷) تجموث نمبر ۱۳ نوار خورشید لکھتے ہیں:

'' حضرت عبدالله بن مسعودٌ فرمات بین که میں نے رسول الله مَثَلَیْتَا کَم کو بیفرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی وضوکر ہے تو اسے چاہئے کہ اللہ کا نام لے لے (پسم اللہ پڑھ لے) اس طرح ساراجِسم پاک ہوگا اور اگر کسی نے دورانِ وضواللہ کا نام نہ لیا تو جس عضو پر پانی جائے گاوہی پاک ہوگا۔'' (حدیث اور الجدیث ۸۰ نبرہ بحوالہ بیٹی جاس ۲۳) تنصرہ: اس روایت کا ایک راوی ابوز کریا یجیٰ بن ہاشم السمسار ہے جس کے بارے میں ابن عدی نے کہا:''یضع الحدیث ویسر قد''وہ حدیثیں گھڑتا تھا اور حدیثیں چوری کرتا تھا۔ (الکال ۲۷۰۷، دور رانسخہ ۱۲۰۷)

ابوحاتم الرازى نے كہا: ' كأن يكذب ''إلخ وه جھوٹ بوليا تھا۔ (الجرح والتعديل ١٩٥٨) محدث شهيرابو يجيٰ محمد بن عبدالرحيم البز ازعرف صاعقہ نے فرمايا: ' و كان يضع الحديث '' اوروه ( يجيٰ بن ہاشم ) حديثيں گھڑتا تھا۔ ( تاریخ بنداد ١٦٥/١٨٥، وسنده سجع ) حافظ ابن حیان اور عقبل نے کہا: وہ ثقہ راویوں پر حدیثیں گھڑتا تھا۔

الجر وحين ٣ ر١٢٥، الضعفا والعقبلي ١٢٥٣)

حجموت نمبرهم: انوارخورشيد لكصة بين:

'' حضرت ابن عمرٌ فرماتے ہیں کدرسول الله مَثَلَّ اللهِ عَلَى اللهِ مَثَلَّ اللهِ عَلَى اللهِ مَثَلِّ اللهِ مَثَلَّ اللهِ مَثَلِّ اللهِ مَثَلِّ اللهِ مَثَلِّ اللهِ مَثَلِّ اللهِ مَثَلِيا اور وضوكرتے الله كانام نبایا تو بیصرف اس اعضاء وضوكی طہارت ہوگا۔'' ہوئے الله كانام نبایا تو بیصرف اس اعضاء وضوكی طہارت ہوگا۔''

(حديث ادرا المحديث ٥٠ ٨ انمبر٥ بحواله دارقطني ج اص ٢٤)

تنجرہ: اس روایت کی سند میں ایک راوی عبداللہ بن حکیم (الداہری) ہے جس کے بارے میں جوز جانی نے کہا:'' سخداب '' جھوٹا ہے۔ (احوال الرجال:۲۱۸)

ابوقیم الاصبهانی نے کہا:''حدّث عن إسماعیل بن أبی خالد و الأعمش و الثوری بالمصبه فی المعرف و الثوری بالسند الم بالسموضوعات''اس نے اساعیل بن الی خالد، اعمش اور توری سے موضوع روایتیں بیان کی ہیں۔ (کتاب الفعفاء:۱۰۹)

عقیل نے کہا: '' یحدّث باحادیث لا اصل لھا ''وہ ایس مدیثیں بیان کرتا ہے جن کی کوئی اصل نہیں ہوتی۔ (کتاب الفعفاء ۲۲/۲۳۱) دور انتخار ۲۳۴۷)

حافظ ذہبی نے کہا:''واو، متھے ہالوضع "کمزورہے، ہم بالوضع ہے یعنی اس پر (محدثین کی طرف ہے) حدیثیں گھڑنے کی جرح ہے۔ (دیکھے المغنی فی الفعظا، ۳۱۴۳)

حهوث تمبر ۵: انوارخورشيد لكهت بين:

" تحکیم بن سلمہ بنو صنیفہ کے ایک شخص سے جسے جری کہا جاتا ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ ایک صاحب نبی علیہ الصلوٰ قالسلام کے پاس آئے اور عرض کیا کہ یارسول اللہ مثل اللہ اوقات میں مناز میں مشغول ہوتا ہوں اور میر اہاتھ شرمگاہ پر پڑ جاتا ہے؟ آپ نے فر مایا نماز جاری رکھا کرو۔''
(حدیث اور الجدیث ص ۱۹۸ نمبر ۲ بحوالہ ابن مندہ واغلاء اسن جام ۱۱۹)

تبھرہ: اس روایت کی سند کا دارو مدار سلام الطّویل پر ہے جس کے بارے میں ابن حبان نے کہا: ''یروي عن الثقات الموضوعات کأنه کان المتعمد لھا''

وه أنة راو يول مع موضوع روائيتي بيان كرتاتها كويا كدوه جان بوجه كرابيا كرتاتها والفظله) (الجروعين اروسية الرابية ١٣١٧ واللفظله)

حموث مبر ٢: انوارخورشيد في لكهاب:

'' حضرت علی کرم الله وجه فرماتے ہیں کہ تیم میں دوضر بیں ہوتی ہیں ایک ضرب چہرہ کے لئے اور ایک کہنچ ں سمیت دونوں ہاتھوں کے لئے ۔''

(حدیث اورا بلحدیث ص۲۲۳ نمبر۷ بحواله سندامام زیدص ۷۷)

تنجرہ: مندزید کا بنیادی راوی ابوخالد عمرو بن خالد الواسطی ہے۔(دیکھئے مندزید ۲۸۸) اس عمرو بن خالد کے بارے میں امام کیجیٰ بن معین نے فرمایا: کذاب

(الجرح والتعديل ٢ ر٣٠٠ وسنده يحجى ، تاريخ ابن معين ٢٠ • ١٥ واللفظ له )

ا مام اسحاق بن را ہویہ نے فر مایا :عمر و بن خالدالواسطی حدیث گھڑتا تھا۔

(الجرح والتعديل ٢٦٠،٢٣ وسنده حسن)

ابوزرء الرازى نے كہا: 'و كان يضع الحديث '' اوروه حديثيں گھڑتا تھا۔

(الجرح والتعديل ٢٧٠/٢٢)

امام وكيع بن الجراح نے كہا: ' كان كذابًا ''وه كذاب (جھوٹا) تھا۔

(كتاب المعرفة والتاريخ للامام يعقوب بن سفيان القارى ج اص٠٠ وسنده صحح)

والطنى في كها: كذاب (الضعفاء وأمر وكون للدارقطنى: ٣٠٣)

حموث نمبرك: انوارخورشيدني تلهاب:

" حضرت ابوامامة نبی علیه الصلوق والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا حیض کی کم از کم مت اون اور زیادہ سے زیادہ دس دن ہے۔''

( حديث اورا لمحديث ص ٢٢ نمبرا، بحواله الكبيروالا وسطللطير اني، مجمع الز واكدح اص ٨٥٠ )

تبھرہ: اس روایت کا ایک راوی العلاء بن کثیر ہے جس کے بارے میں حافظ ابن حبان نے فرمایا: ''یروی الموضوعات عن الأثبات''

بي تقدراويول مع موضوع روايات بيان كرتاتها (الجروين١٨٢،١٨١٠)

حموث تمبر ٨: انوارخورشيد نے لکھاہے:

" حضرت عبدالله بن معفل فلا لله آیت کریمه و اذا قدی القر آن کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ " (حدیث اورا الجدیث ۳۰۰ نمبر ۴۰۰ بحوالد کتاب القراء قلیم شم ۵۷) میں نازل ہوئی ہے۔ " (حدیث اورا الجدیث سندیاں کے بارے میں ابن حبان نے کہا: "کان حمن بروی الموضو عات عن المثقات " النح وہ الن لوگوں میں تقاجو تقتہ راویوں ہے موضوع روایتیں بیان کرتے ہیں۔ (الجر دصن ۸۸/۷)

منبهید: کذاب،متروک،جمهور کے زو یک مجروح راوی اورموضوع روایتیں بیان کرنے والے کو بعض محدثین کا ضعیف وغیرہ کہنا چنداں مفیدنہیں ہوتا بلکہ وہ کذاب کا کذاب ہی

رہتاہے۔

حموث تمبر ٩: انوارخورشيدد يوبندي في لكهاب:

" حضرت عرش بن خطاب فرماتے ہیں کہ رسول الله مَنَّالَیْمُ نے ایک دن ظہری نماز پر حائی تو ایک صاحب این جی بی جی میں آپ کے ساتھ قرائت کرنے گے۔ نماز پوری ہوئی تو حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام نے پوچھا کہ کیا تم میں سے کسی نے میرے ساتھ قراءت کی ہے۔ تین دفتہ آپ نے بیہ سوال کیا، ایک صاحب بولے جی ہاں یارسول اللہ میں سبح اسم دبك الاعلی پر در ہاتیا۔

مَقَالاتْ® 512

آپ نے فرمایا کیا ہوگیا کہ مجھے قرآن کی قراُت میں شکش میں ڈالاجا تا ہے کیا تہ ہیں امام کی قرا ، ج کافی نہیں ہے۔ امام تو بنایا ہی اس لئے جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے لہذا جب وہ قراُت کرے تو تم خاموش رہا کرو۔''

( حديث اورا بلحديث ص ٦٠٣٠ ٥ منبر ١٥، بحواله كتاب القرأة للبيتق ص١١٧ )

تنصرہ: اسموضوع روایت کا ایک راوی عبد امنعم بن بشر ہے جس کے بارے میں امام کی بن معین نے فرمایا: ' اُتیت فیا حوج السنا أحادیث أبي مودود نحو مبائتي حدیث کذب ''میں اس کے پاس گیا تو اس نے ہمارے سامنے ابومودودی تقریباً دوسو جھوٹی روایتی پیش کیس ۔ (سوالات این الجنیرالخلی : ۸۰)

محدث خليلي في كها: "وهو وضاع على الأئمة"

اوروہ (عبد المنعم بن بشیر )اماموں پر جھوٹ گھڑنے والا ہے۔ (الارشاد ار۱۵۸) امام احمد بن صنبل نے اسے '' ال کذاب '' کہا۔

للخليلي ار109 (لسان الميز ان مر2 2دومرانسخة مر4 يهم،الارشاد مخليلي ار109)

ا مام احمد نے ابومودودکو تقد کہا: (میزان الاعتدال ۱۹۹۶، کتاب العلل ومعرفة الرجال لاحمد ار۱۱۶ نقرہ: ۱۱۵۳) بعض ناسمجھ لوگ سیجھتے ہیں کہ بیتو ثیق عبدالمنعم کی ہے حالا نکہ بیتو ثیق ابومودود کی ہے۔ عبدالمنعم بن بشیر کے بارے میں حاکم نے کہا: اس نے ما لک اور عبداللہ بن عمر سے موضوع روایتیں بیان کی ہیں الخ (الدخل س ۷۵۱، فقرہ: ۱۴۲)

لبذا يعقوب بن سفيان كااس كذاب سے روایت كرنا چندال مفيز نہيں ہے۔

اس سند کا دوسرارا دی عبدالرحمٰن بن زید بن اسلم عن ابیدالخ ہے۔ حاکم نے کہا:عبدالرحمٰن بن زید بن اسلم نے اپنے اباسے موضوع روایتیں بیان کی ہیں۔الخ (الدخل ص۱۵۴ تے ۹۷)

خلاصہ بیکہ بیسندموضوع ہے۔

حهوث نمبر ۱۰: انوارخورشید لکھنے ہیں:

'' حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی علیہ الصلوٰ ۃ السلام ہے بوچھا کہ میں امام کے بیجھے

قر اُت کرول یا خاموش رہوں۔آپ نے فرمایا خاموش رہو کیونکہ تہمیں امام کی قر اُت ہی کافی ہے۔'' (حدیث اور المحدیث ۲۰ سنبر ۱۵، بحوالد کتاب القر اُۃ للبیقی ص۱۲۳)

تبھرہ: یدروایت بیان کر کے امام بیبی نے حارث بن عبداللہ الاعور (اس روایت کے رادی) پر شدید جرح کرر کھی ہے۔ مشہور تا بعی امام شعبی رحمہ اللّٰہ نے فرمایا: مجھے حارث الاعور نے حدیث بیان کی اوروہ کذاب (جھوٹا) تھا۔ (صحح مسلم، ترقیم دارالسلام: ۴۳)

ا مام تعنی گواہی دیتے تھے کہ حارث الاعور جھوٹوں میں سے ایک ہے۔

(صحیحمسلم، دارالسلام: ۴۵ دسنده صحیح)

ا يك د فعه مشهورتا بعى مره البهد انى رحمه الله حارث الاعور كوقتل كرنا جابيتے تھے ليكن وہ بھاگ گيا۔ (صحِ مسلم:۴۹)

ابراہیم (نخعی) اے متہم سمجھتے تھے۔ (صحیمسلم:۴۸)

ا مام علی بن عبدالله المدینی نے کہا کہ حارث (الاعور) کذاب ہے۔

(احوال الرجال لتجوز جانى: ااص ٣٦ وسنده صحح )

امام ابوضي ثمه زبير بن حرب في فرمايا: "الحارث الأعور كذاب"

حارث اغور كذاب ہے۔ (الجرح والتعدیل ۱۹۸۳ وسند صحح)

ان کے علاوہ جمہور محدثین نے حارث الاعور پر جرح کرر کھی ہے لہذا بعض کی طرف سے اس کی توثیق مردود ہے اور یہ کہنا کہ تعمی نے اسے اس کی رائے میں جھوٹا کہا ہے، سیح نہیں ہے۔ نیز دیکھئے حاشیہ تہذیب الکمال (ج۲ص ۲۰ تحقیق بشارعواد معروف) جھوٹ نم سراا: انوارخورشیدنے لکھا ہے:

"نواس بن سمعان والنفوذ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ متالیقیم کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی۔میری دا ہی طرف ایک انصاری صحابی سے انہوں نے نبی علیہ الصلوقة والسلام کے پیچھے قر اُت کی اور میری بائیں طرف قبیلہ مزینہ کے ایک صاحب سے جو کنگریوں سے کھیل رہے سے جب حضور علیہ الصلوقة بائیں طرف قبیلہ مزینہ کے ایک صاحب نے جو کنگریوں سے کھیل رہے سے جب حضور علیہ الصالوقة والسلام نمازے نارغ ہوئے تو آپ نے پوچھا کہ میرے پیچھے کس نے قراءت کی ہے۔انصاری

بولے میں نے یارسول اللہ: آپ نے فر مایا ایسا مت کروکیونکہ جوامام کی اقتداء کرے، تو امام کی قراءت ہو آتا ہے۔ قرام کی قراءت ہوتی ہے، جوصاحب کنگریوں سے کھیل رہے تھے ان سے فرمایا متہیں نمازسے یہی حصد ملاہے۔''

(حديث ادرا لمحديث ٣١٩، ٣١٨ نبر٣٣ بحواله كتاب القراء للبيبقي ص ٢٥)

تتمرہ: بیروایت بیان کرنے کے بعدامام بیبق نے لکھا ہے: ''هذا إسناد باطل ....' بیسند باطل ہے۔ (کتاب القراءت م ۱۷۵ میں در اللہ القراءت م ۱۷۵ میں در اللہ القراءت م ۱۷۵ میں در اللہ اللہ اللہ ا

اس کا ایک راوی محمد بن اسحاق الاندلی ہے جس کے بارے بیس امام دارطنی نے فرمایا:"محمد بن محصن ویقال ابن إسحاق الأندلسي العكاشي عن الثوري والؤوزاعي وابن عجلان و ابن أبي عبلة متروك يضع"

(كتاب الضعفاء لعقيلي ١٩٦٧ وسنده حسن)

ابن حبان نے کہا: 'شیخ یضع الحدیث علی الثقات ، لا یحل ذکرہ فی الکتب الا علی سبیل القدح فی الکتب الا علی سبیل القدح فیه '' شخ ، تقدرادیوں پر صدیث گھڑتا تھا، کابول میں اس پر جرح کے بغیراس کا ذکر طلال نہیں ہے۔ (الج رصن ۱۷۷۲)

حافظ ابن حجرعسقلانی نے محمد بن اسحاق الاندلی اور محمد بن محصن کوعلیحدہ علیحدہ قرار دیا ہے لیکن حافظ صاحب کی میہ باہم کل نظر ہے۔

اس روایت کا دوسرا راوی سلیمان بن سلمہ (الخبائری) ہے جس کے بارے میں امام علی بن الحسین بن جنیدنے کہا: کان یکذب وہ جھوٹ بولٹا تھاالخ (الجرح والتعدیل ۱۲۶٫۶ وسندہ صحح ) ا بن حبان نے کہا:''کان یو و ی المو ضو عات عن الأنبات'' وہ ثقہ راویوں سے موضوع روایتیں بیان کرتا تھا۔ (الجمر دھین ۳۳/۳ ترھیۃ مؤل بن سعیدالرجمی) جومر دودر دایتیں امام بیم بھی اپنی کتاب القراءت میں بطورِ رد بیان کرتے ہیں اور ان پر جرح کرتے ہیں تو ان سے می تقلیدی حضرات استدلال کرتے ہیں۔سبحان اللہ!

كياانصاف-؟!

حبوث نمبر١٢: انوارخورشيد لكهة بين:

'' حصرت بلال ڈٹائٹنڈ فرماتے ہیں کہرسول اللہ مَالْظِیْزِم نے مجھے حکم دیا کہ میں امام کے بیچھے قر اُت نہ کروں۔'' (حدیث اور الجحدیث ۳۲ نمبر ۴۷ بحوالہ کتاب القر اُقالیبقی ص ۱۷۵)

تبصرہ: یہ روایت بیان کرنے کے بعد امام بیہ فی نے فرمایا کہ ابوعبداللہ الحافظ ( حاکم

نیشا بوری) نے کہا: 'هذا ماطل' النع یہ باطل ہے۔ ( کتاب القراءت ص ۱۷۱)

اس کاراوی ابوحامد احمد بن محمد بن القاسم السرحسي متهم ہے۔ (سان الميز ان ١٠٩٠)

لعنی وه وضع حدیث کے ساتھ متہم ہے۔ (الکشف الحسشید عمن ری بوضع الدریث ص ۸ ارقم: ۱۰۵)

اس کا دوسراراوی اساعیل بن الفصل ہے۔سیوطی نے کہا:''و إسسماعیل محذاب'' اوراساعیل بن الفصل كذاب ہے۔(ذیل الملالی المصوعة ص۱۱۳)

جھوٹ نمبرسا: انوارخورشیدد یو بندی نے لکھاہے:

'' حضرت علقمہ ؓ سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ نے فرمایا مجھے جنڈ ورخت کے جلتے

كوكلول كومنه ميں لے ليمااس سے زيادہ پسند ہے كہ ميں امام كے پیچھے قر اُت كروں \_''

(حديث ادرالمحديث ص ٣٦١ نمبر٣ بحواله كتاب القراءت لليبقى ص ١٣٥، وموطأ محمد بن الحن الشيباني ص ٩٨)

تتصره: موطأ شیبانی میں تو بیروایت ان الفاظ یامفہوم کے ساتھ مجھے نہیں ملی اور شیبانی

ندکور بذات ِخودمجروح ہے۔اس کے بارے میں اساءالر جال کے مشہورا مام کی کی بن معین نے گوائی دی:''جھمی کذاب'' وہمی کذاب (حجموثا) ہے۔

( كتاب الضعفاء لعقيلي مهر٥٢ وسنده صحيح )

اورفرمايا:"ليس بشئي و لا تكنب حديثه"

دیتے تھے کہ وہ فضائل اہل بیت میں صدیثیں گھڑتا ہے۔الخ

وہ کوئی چیز نہیں ہے اورتم اس کی حدیث نہ کھو۔ (تاریخ بغدادا ر ۱۸۱۰،۱۸۰،وسندہ حسن) امام اہلِ سنت احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا: ''لیس بیشئی و لا یکتب حدیثہ '' وہ کوئی چیز نہیں ہے اوراس کی حدیث نہ کھی جائے۔ (الکاس ابن عدی ۲ ر ۱۸۳۳ دسندہ کیجے) کتاب القراءت لہبہتی میں اس کا رادی عمرو بن عبدالغفار ہے جس کے بارے میں ابن عدی نے کہا: وہ جب فضائل میں کچھ بیان کرے تو متہم ہے اور سلف (صالحین) اسے متہم قرار

(الكامل ۵ ر ۱۷ ۱ دوسر انسخه ۲ ر ۲۵۳)

ذہبی نے کہا:''هالك''عمروبن عبدالغفار ہلاک کرنے والا ہے۔(المغنی فی الضعفاء:٣٦٧٨) حجموت نمبر١٦: انوارخورشید دیوبندی نے لکھاہے:

'' حضرت امام ابوحنیفہ تحضرت حماد ؓ سے اور وہ حضرت ابرا ہیم مخعیؓ سے اور وہ حضرت اسودؓ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبدالله بن مسعود والنفیز بہل تکبیر میں رفع یدین کرتے تھے۔اس کے بعد نماز میں کسی اور جگدر فع یدین نہیں کرتے تھے اور وہ اس عمل کورسول الله منگار نیز کے سنقل کرتے تھے۔'' (حدیث اور الجحدیث ۱۵۳۳)

تنجرہ: جامع المسانید میں اس کا بنیادی رادی ابومحد عبداللہ بن محمد بن یعقوب ابخاری الحارثی ہے جس کے بارے میں ابواحمد الحافظ ادر ابوعبداللہ الحاكم نے فرمایا:

"كان .... ينسج الحديث" وه صريتيس بنا تاتها ـ

( كتاب القراءت للبهتمي ص١٥٣، دوسرانسخ ص ٨ كـاح ٣٨٨ وسنده صحح )

بر ہان الدین الحلمی نے اسے 'الکشف الحثیث عمن رمی بوضع الحدیث ''میں ' ذکر کیا ہے۔ (ص ۲۳۸ رقم: ۲۱۱) اس روایت کی باقی سند بھی مردود ہے۔ مفصل تحقیق کے لئے دیکھئے نور العینین طبع رسمبر ۲۰۰۷ء (ص۳۳)

حموث نمبر 10: انوارخورشيد في لكهاب:



'' حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم بن عبداللہ بن عبر اللہ بن عبر کو یہ بیان کرتے ہوئے ساکہ انہوں نے اپنے انہوں نے اپنے والد (حضرت عبداللہ بن عمر اللہ کو دیکھا کہ انہوں نے رفع یدین کیا ، تکبیر تحر بہہ کہتے وقت اور رکوع میں جاتے اور رکوع سے سراٹھاتے وقت میں نے اُن سے اس کے متعلق سوال کر دیا۔ انہوں نے بتلایا کہ انہوں نے رسول اللہ مَنْ الْقَیْلِمَ کواپیا کرتے ہوئے دیکھا تھا۔''

( حدیث ادرا بلحدیث ص ۴۰۸ بحواله منداحه ج ۲ ص ۳۹)

تنصرہ: جابر سے مراد جابر بن پزید الجعفی ہے جس کے بارے میں امام ابو حنیفہ نے فرمایا:
"مار أیت احدًا اکذب من جابر الجعفی و لا أفضل من عطاء بن أبي رباح"
میں نے جابر جعفی سے زیادہ جھوٹا اور عطاء بن ابی رباح سے زیادہ افضل کوئی نہیں دیکھا۔
(العلل الصفر للتر ندی مع اسن میں او ۸ دسندہ حس، تاریخ ابن معین روایة الدوری: ۱۹۹۸ فقراوسندہ حس) امام یجی بن معین نے کہا: "و کان جابر کذاباً" اور جابر (جھی ) کذاب تھا۔

( تاریخ ابن معین ،روایة الدوری: ۱۳۹۷)

زائدہ بن قدامہ نے کہا:''کان جاہر الجعفی کذاباً یؤ من بالرجعة'' چابر جعفی کذاب تھا، (شیعہ کے خود ساختہ نظریہ) رجعت (سیدنا علی ڈاٹٹیؤ کے دنیا میں دوبارہ آنے) کاعقیدہ رکھتا تھا۔ (روبیۃ الدوری:۱۳۹۹،وسندہ صیح)

جوز جانی نے کہا:''محسد اب''(احوال الرجال:۲۸) ابن حبان نے کہا: وہ سبائی (رافضی) تھا۔ (الجمر وحین ار۲۰۸۸) ان کے علاوہ جمہور نے اس پر جرح کی ہے لہٰذا بعض محدثین کی طرف سے اس کی توثیق مردود ہے۔

اک موضوع روایت پرانوارخورشید نے باب باندھا ہے:'' حضرت عبداللہ بن عمر رہی کھٹا کو رفع یدین کرتے دیکھ کرحضرت سالم اور قاضی محارب بن دٹار ؓ کااعتراض کرنا۔''

(حدیث ادرا الحدیث ۲۰۸)

بیعنوان سراسرغلط اور جھوٹ ہے۔استاد سے شاگر د کاعلم حاصل کرنے کے لئے دلیل پوچھنا اعتراض نہیں کہلاتا۔مشہور محدث ابوالعباس محمد بن اسحاق بن ابرا ہیم السراج فر مانے ہیں:

( حدیث سراج ۲۵،۳۴ م۳۵،۵۳۲ وسنده صحح آلمی ص ۱۰ الف)

ابوحزہ السکری کی بیان کردہ اس سیح حدیث کے معلوم ہوا کہ رفع یدین منسوخ نہیں ہوا بلکہ اس پررسول اللہ منافیقی نظم کیا چرآپ کی وفات کے بعد ابن عمر رفیاقی نظم کیا اور ان کی وفات کے بعد اللہ منافیقی نظم کیا۔ نبی منافیقی کیا وفات کے بعد ان کے صاحبز اوے سالم بن عبد اللہ رحمہ اللہ نے عمل کیا۔ نبی منافیقی منافی اور تابعی کے مسلسل عمل کے بعد بھی اسے منسوخ قرار دینا بہت براظلم ہے جس کا منکرین رفع یدین کو جواب دینا برے گا۔ ان شاء اللہ

سلیمان الشیبانی کے سوال کواعتر اض قرار دیناان لوگوں کا کام ہے جو دن کورات اور حق کو باطل ثابت کرنے کی کوشش میں مسلسل مگن ہیں۔

کیاروئے زمین پرکوئی ایسامنگر رفع یدین موجود ہے جوسیدنا عبداللہ بن عمر واللفؤ کے بیٹے سالم بن عبداللہ سے ترک رفع یدین ثابت نہیں تو اللہ سے ترک رفع یدین ثابت نہیں تو ان کے والدسیدنا ابن عمر واللفؤ سے بھی ترک رفع یدین ثابت نہیں ہے۔ والحمدلله حجوث نم برایا: انوارخورشیدنے لکھاہے:

''حضرت جابرے مروی ہے کہ حضرت اسود بن پریداً ورحضرت علقمہ '' نماز کے شروع میں رفع بدین کرتے تھے پھرنہیں کرتے تھے۔''(حدیث اورالجعدیث ۳۱۳ بحوالہ مصنف ابن الباشیبہ ج اص ۲۳۲) مقالاتْ® قالاتْ

تبصرہ: اس کی سندمیں جابر جعفی مشہور کذاب ہے جس کا ذکر جھوٹ نمبر ۱۵ کے تحت گزرچکا ہے۔امام ابوصنیفہ نے بھی جابر جعفی کو کذاب قرار دیا ہے۔ حجھوٹ نمبر کا: انوار خورشید نے لکھا ہے:

'' حصرت انس بن ما لک رخائفۂ ہے مردی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہرنماز کے بعد جو بندہ بھی ایٹ دونوں ہاتھ پھیلا کرید عاما نگتا ہے۔ اکٹھٹم اللھی ُ . . . . تواللہ تعالی کے ذمہ ہوجاتا ہے کہ وہ ان ہاتھوں کونا کام نہلوٹا کمیں''

( حديث اورا المحديث ص ٢٣٤ تبراا، بحوالة لل اليوم والليلة لا بن السنى ص ٣٦)

تنصرہ: عمل الیوم واللیلہ (ح ۱۳۸) کی اس روایت کا راوی عبدالعزیز بن عبدالرحمٰن ہے جس کے بارے میں امام احمد بن شبل رحمہ اللہ نے فرمایا: "اصرب علی أحد دیشه، هي كذب" إلخ اس كى حدیثوں کو کا دو، پہموٹی ہیں۔

( كتاب العلل ومعرفة الرجال٢١٩١ تفقره ٢٩٣٣، كتاب الجرح والتعديل ٣٨٨/٥ دسنده صحح )

تنبيه: مفتى رشيدا حدلدهيانوى ديوبندى في علانيكها ب:

''نماز کے بعداجمّاعی دعاء کا مروجه طریقه بالا جماع بدعت قبیحه شنیعه ہے۔

وعاء بعد الفرائض مين رفع يدين بين ،الاان يدعو احيانا لحاجة خاصة ـ "

(نمازوں کے بعد دعاءِص ۱۹،احسن الفتاویٰ ج٠١)

جموث نمبر ۱۸: انوارخورشیدد یوبندی نے لکھاہے:

" حضرت عبدالله بن عمر رفی فینی بیان کرتے ہیں کہ آپ منی فینی نے فرمایا کہ جب عورت نماز میں بیٹھے تو اپنی ایک ران دوسری ران پرر کھے اور جب بجدہ کرے تو اپنے بیٹ کورانوں سے چپالے اس طرح کہ اس کے لئے زیادہ سے زیادہ پردہ ہوجائے ، بلاشبہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر (رحمت) فرما کر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں اس بات پر کہ میں نے اسے بخش دیا ہے۔" ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں اس بات پر کہ میں نے اسے بخش دیا ہے۔" (حدیث اور المجدیث ص ۱۸۸ نمبرہ بحوالہ کنز العمال جے ص ۱۸۹ میں

تبصره: بيروايت كنز العمال مين بحواله بيهق ( ٢٢٣٣ ) اورابن عدى ( الكامل ٢٠١٠ )

فذكور ہے۔ اس كے راوى محمد بن قاسم المخى كى ايك روايت كے بارے بيں ابن حبان نے كہا: اس سے اہلِ خراسان نے اليى چيزيں روايت كى بيں جن كا كتابوں ميں ذكر كرنا حلال نہيں ہے۔ الخے (الجرومين ۱۳۱۶)

اس روایت کے دوسرے راوی ابوطیع الحکم بن عبداللہ اللی کے بارے میں حافظ ذہبی نے کہا: 'فھاندا و ضعه أبو مطیع على حماد''بيروايت ابوطیع نے حماد بن سلم پر گھڑی

ہے۔ (میزان الاعتدال ۱۳۷۳ ترجمة عثان بن عبدالله الاموی)

حموث نمبر 19: انوارخور شیدنے لکھاہے:

" حضرت عبدالله بن عمر وُلَا فَهُنا ہے سوال ہوا کدرسول الله سَلَّا اَلَّهُمُ کے زمانے میں عورتیں کے نماز پڑھتی تھیں آپ نے فرمایا جہارزانوں بیٹھ کر پھرانہیں تھم دیا گیا کہ وہ خودسمٹ کر بیٹھا کریں۔ " پڑھتی تھیں آپ نے فرمایا جہارزانوں بیٹھ کر پھرانہیں تھم دیا گیا کہ وہ خودسمٹ کر بیٹھا کریں۔ "
(حدیث اور الجدیث ۲۸۸ نمبر ۱۰، بحوالہ جامع المسانیدج اس ۴۰۰۰)

تبصره: جامع المسانيد مين اس كى دوسندي بين:

پہلی سند: اس میں ابومحد ابخاری الحارثی کذاب ہے جبیبا کہ جھوٹ نمبر ۱۳ کے تبھرہ میں باحوالہ گزر چکا ہے۔ ابن خالد، زربن نجیح اور ابراہیم بن مہدی نامعلوم ہیں۔ ایک ابراہیم بن مہدی کذاب تھا۔ ویکھئے تقریب التہذیب (۲۵۷ ولفظہ: کذبوہ)

دوسری سند: اس میں قاضی عمر بن الحسن بن علی الا شنانی جمہور کے نزد یک ضعیف ہے۔ دار قطنی نے کہا:''و کان یک ذب''اوروہ جھوٹ بولٹا تھا۔ (سوالات الحائم للدار تطنی:۲۵۲)

برہان الدین اُکلمی نے اسے داضعینِ حدیث میں ذکر کیا ہے؛ درکوئی دفاع نہیں کیا۔ دیکھئے الکشف الحسثیث عمن رمی ہوضع الحدیث (ص۳۱۲،۳۱۱ ت۵۴۱)

اس میں بھی ابن خالد، زربن نجیح اور ابراہیم بن مہدی نامعلوم ہیں \_

حموث نمبر ۲۰: انوارخورشیدد یوبندی نے لکھاہے:

'' حصرت عبدالله بن عباس ڈائٹی فرماتے ہیں کہ ہمیں امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق ڈائٹیؤ نے اس بات ہے منع کیا ہے کہ ہم لوگول کوا مامت کروا کمیں قر آن میں دیکھ کراوراس بات ہے بھی کہ ہماری مَقَالاتْ 3

ا مامت کرائے نابالغ۔'' (حدیث اور المحدیث ص ۹۱ منبر۳ بحوالہ کنز العمال ج ۸ص۲۲)

تبصرہ کنز العمال میں بیروایت بحوالہ ابن ابی داود مذکور ہے۔ ابن ابی داود کی کتاب المصاحف (ص ۲۱۷) میں بیروایت موجود ہے کیکن اس کی سند میں نہشل بن سعید راوی ہے۔ جس کے بارے میں امام اسحاق بن راہویہ نے فرمایا: ''نہشل کذاب''

نہشل کذاب (جھوٹا) ہے۔ (الجرح دالتعدیل ۴۹۲۸۸ دسندہ مجع)

ابوعبدالله الحاكم نے كہا: 'روى عن الضحاك بن مزاحم الموضوعات ''إلخ اس نے ضحاك بن مزاحم سے موضوع روایتیں بیان کی ہیں۔ (الدخل الی القیح ص ۲۱۸ سه ۲۰۹) یا در ہے كدروایت فدكوره كؤبشل نے ضحاك (بن مزاحم) سے بیان كرركھا ہے۔ حجموث نمبر ۲۱: انوار نے لكھا ہے:

'' حصرت عبدالله بن عباس ڈائٹٹنا فر ماتے ہیں کہ امیر المؤمنیان حصرت عمر فاروق ڈائٹٹئؤ نے ہمیں اس سے منع فر مایا ہے کہ ہم قر آن میں دکیچ کرلوگوں کی امامت کریں اور اس سے منع فر مایا ہے کہ ہماری امامت بالغ کے علاوہ کوئی اور کرائے ۔''

(حديث اورا بلحديث ٥٣٢٥ نبر٣ بحواله كنز العمال ج ٨ص٣٢٣)

تبھرہ: یہ بھی موضوع روایت ہے جو کہ انوار خورشید کے جھوٹ نمبر ۲۰ کے تحت گز رچکی ہے،اس کاراوی نہشل بن سعید کذاب ہے۔

حِموتُ مُبر٢٢: انوارخورشيد لكھتے ہيں:

'' حضرت عبدالله بن مسعود و النفيَّة نبي عليه الصلوة والسلام سے روايت كرتے بيں كه آپ نے فر مايا وتر واجب بين برمسلمان بر''

(حدیث اورا المحدیث ص۵۴۸ نمبراا، بحواله کشف الاستار عن زوا کدالبز ارج اص۳۵۲) تنصره: اس کابنیا دی راوی جا برانجعفی ہے۔

( و كيميّة كشف الاستار : ۲۳ م، الدراميض ۱۱۲، حاشيه نصب الراميه ۲۶ ص ۱۱۲)

جا برجعفی کوامام ابوحنیفہ نے جھوٹا قرار دیا ہے۔ دیکھتے انوارخورشید کا جھوٹ نمبر ۱۵

حموث نمبر٢٣: انوارخورشيد نے لکھاہے:

'' حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ وتر تین رکعات ہیں جن میں صرف آخری رکعت ہی میں سلام پھیرا جائے گا۔''

( حدیث ادرا بلحدیث ۵۷ محواله مصنف ابن الی شیدج ۲م ۲۹۳)

تبصرہ: حسن بھری ہے اس جعلی اجماع کاراوی عمر و بن عبید المعتز کی ہے جس کے بارے میں عوف الاعرابی نے کہا:'کذب و الله عمر و ''اللہ کی شم عمر و نے جھوٹ بولا ہے۔

(الجرح والتعدیل ۲۲۷۳ وسندہ جھے)

یوٹس نے کہا:عمر و بن عبید حدیث میں جھوٹ بولتا تھا۔ (الجرح والتعدیل ۲۳۶ وسندہ حسن) حمید نے کہا: وہ حسن (بصری) پر جمہ بیٹ بولتا ہے۔ (ایونا ص۲۳۶ وسندہ صحح) ابوب سختیانی نے کہا: (عمر ونے حسن پر) جھوٹ بولا۔ (التاریخ الصغیر للبخاری ۲۷/۲ وسندہ صححے)

اليك كذاب ر)روايت ييش كرك صرف تين وتر پراجماع ثابت كياجار المهاع د سبحان الله

تنبیه: نبی کریم مَثَاثِیْنِم ،صحابهٔ کرام اور تابعینِ عظام ہے ایک وتر کا قولاً وفعلاً ثبوت بہت می صحیح روال ته میں آل مرخلیل احرسهار نبوری دیوین می لکھتہ ہیں

صحیح روایات میں آیا ہے۔ خلیل احمد سہار نپوری دیو بندی لکھتے ہیں: '' وترکی ایک رکعت احادیث صحاح میں موجود ہے اور عبداللد بن عمر اور ابن عباس وغیر ہما

صحابة اس کے متحرادر مالک وشافعی واحمد کاوہ ندہب پھراس پرطعن کرنا مؤلف کا ان سب پرطعن ہے کہواب ایمان کا کیا ٹھکانا....' (براہینِ قاطعہ ص ۷)

حموث نمبر٢٢: انوارخورشيد نے لکھاہے:

'' حضرت عبدالله بن عباس رُکی ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول الله مَنْ النَّیْمُ نے فرمایا اے اہل مکہ تم چار برید سے کم کے سفر میں قصر نہ کیا کرو چار برید مکہ مکر مدے عسفان تک ہوتے ہیں۔''

(حديث اورا المحديث ص ٢٠٤٠ المنبر١٥، بحواا مح از واكدج عص ١٥٤)

تبصرہ: یه روایت مجمع الزوائد میں بحوالہ الکبیرللطمر انی مذکور ہے اور اُمعجم الکبیرللطمر انی (۱۱۷۲، ۹۷۰ ح ۱۱۲۲) سنن الدارقطنی (۱۸۷۱ ح ۱۴۳۲) اور اُسنن الکبری للیبه قی

مقالات<sup>®</sup>

(۱۳۷/۱۳۵) میں عبدالوہاب بن مجاہد کی سند سے مذکور ہے۔عبدالوہاب بن مجاہد مذکور کے است معام نیشا بوری نے کہا: عبدالوہاب اپنے باپ سے موضوع حدیثیں بیان کرنا تھا۔ (الدخل الی السج ص ۱۷۱)

این معین نے کہا: لا شی وہ کوئی چیز نہیں ہے۔ (سوالات این الجنید:۲۲۳) حجموث نمبر ۲۵: انوار نے لکھاہے:

'' حضرت مجاہد رحمہ الله حضرت عبدالله بن عمر اور حضرت عبدالله بن عباس بنی کینیم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فر مایا جب تم پندرہ دن اقامت کا ارادہ کرلوتو پھر نماز پوری پڑھو۔''

(حديث اورا بلحديث عن ٢٦ كفرم بحواله جامع المسانيدج اص ٢٠٠)

تبھرہ: اس کاایک رادی ابوطنے النمی کذاب ہے جیسا کہ انوارخورشید کے جھوٹ نمبر ۱۸ میں گزر چکا ہے۔ دوسرارادی ابن عقدہ چورتھا۔ دیکھئے الکامل لا بن عدی (۱۸۹ ۲۰ وسندہ صحح ) پیشخص صحابۂ کرام ڈی کٹیز کے خلاف روایتیں کھوایا کرتا تھا۔ (دیکھئے سوالات حزۃ البمی:۱۲۷دسندہ صحح ) اس روایت کی باقی سند بھی مردود ہے۔

حجوث نمبر٢٦: انوارخورشيد في لكهاب:

" حضرت ابوسعیدالخدری و النفیافر ماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوٰ قوالسلام نے ہمیں ایک دن خطبہ دیا تو فرمایا ہے شک اللہ علی اس گھڑی میں میرے اس فرمایا ہے شک اللہ علی اس گھڑی میں میرے اس مہینے میں اس سال میں قیامت تک کے لئے جس نے بلا عذر جمعہ چھوڑ اامام عادل یا امام جائز (ظالم) کے ہوتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ اے دلجمعی اور اسٹح کام نصیب نہ فرمائے اور اس کے کاروبار میں برکت نہ ہو بخبر دارا یے شخص کی نماز قبول نہیں ، خبر دارا یے شخص کا جج قبول نہیں ، خبر دارا یے شخص کا کہ قبول نہیں ، خبر دارا یے شخص کی کوئی نیکی قبول نہیں ، خبر دارا یے شخص کا کوئی صدقہ قبول نہیں ۔"

(حدیث اورالمحدیث ص ۲۷ یفبر، بحواله جمع الزوائدج ۲م ۱۲۹)

تنصره: مجمع الزوائد مين بيروايت بحواله الاوسط للطمر انى فدكور بـ الاوسط ( ١٢١٨ ) مين اس كى سند فضيل بن موزوق عن عطية عن أبي سعيد الحدري "

مذکور ہے۔عطیہ بن سعد العوفی جمہور کے نز دیک ضعیف رادی ہے۔ یہ ابوسعیدمحمد بن السائب الکلمی سے مذلیس کرتا تھا۔ دیکھئے المجر وحین لابن حبان (۱۲۲۳) والعلل لاحمہ (۱۲۲۲فقرہ: ۱۲۲۵) اورطبقات المدلسین لابن حجر (۱۲۲رہم) دغیرہ

حافظ ابن حبان نے كها: "ويروي عن عطية الموضوعات" إلخ

اورفضیل بن مرز وق عطیہ ہے موضوع روایتیں بیان کرتا تھا۔ (الجر وجین۲۰۹۰)

اس روایت کاراوی مویٰ بن عطیه البابلی کون ہے؟ کوئی اتا پہانہیں ہے۔

جھوٹ نمبر ۲۷: انوارد یو بندی نے لکھاہے:

'' حضرت عبداللہ بن عباس رہ الفینیا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ منافینی کیا رکعات جمعہ سے پہلے پڑھتے شے اور چار رکعات جمعہ کے بعد اور ان دور کعتوں میں ( درمیان میں دور کعتوں پر سلام پھیر کر ) فصل نہیں کرتے تھے۔'' (حدیث اور المحدیث ۲۸۴۸ نمبر ۲۰ بوالہ مجمع الزوائد جمع میں ۱۹۵) تبھر ہ : مجمع الزوائد میں بیدروایت بحوالہ الکبیر للطبر انی ندکور ہے۔ المجم الکبیر ( ۲۱ ر۱۲۹ تشمیر کے بارے میں امام احمد بن ضبل رحمہ اللہ

نے فرمایا: اس سے بقیہ اور ابو المغیر ہ نے موضوع (جھوٹی) حدیثیں روایت کی ہیں۔ (الجرح والتحدیل ۳۳۳۸۸ وسندہ صحیح) اور فرمایا: 'لیس بشٹی یضع الحدیث''

وه کوئی چیز نہیں ہے، وه حدیثیں گھڑتا تھا۔ (العلل ومعرفة الرجال ارا ۱۲۸ قم ۲۹۰۳) ابو ذرعه الرازی نے کہا: وه میرے نزدیک جھوٹ بولتا تھا۔ ( کتاب الضعفاء لا بی ذرعة الرازی ص۳۲۲) دارقطنی نے کہا: وہ جھوٹ بولتا تھا۔ (الضعفاء والمتر وکون: ۵۰۰) اور کہا:

وه متروك الحديث ہے، حديثيں گھڑتا تھا۔ (اسنن للداقطنی مرح ٢٣٥ ٥٥٢٥)

اس روایت کی باقی سند بھی بہت می علتوں کے ساتھ مردود ہے۔

حصوت نمبر ۲۸: انوارد یوبندی نے لکھاہے:

'' حضرت ابن عمرٌ ہے مردی ہے کہ بی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا جس نے وضو کیا اور دونوں ہاتھوں ہے اپنی گردن (گدی) پرسے کیا تو دہ قیامت کے دن طوق (پہنائے جانے) ہے بچالیا جائے گا۔'' (حدیث ادر الجدیث ۱۸۳ نبر ۱، بوالد النخص الحیر جام ۹۳)
شہرہ: المخیص الحیر (۹۸۶) میں تواس کی پوری سند مذکور نبیس ہے لیکن ابن وقتی العید کی
سند الامام (۱۸۵۸ - ۵۸۵) میں پوری سند موجود ہے جیسا کہ البدر المنیر لابن الملقن
سند (۲۲۳٬۲۲۳) کے حاشیہ میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے راوی مسلم بن زیاد الحقی کے بارے
میں حافظ ذہی نے کہا:''مسلم بن زیاد المحنفی عن فلیح ، اتی بخبر کذب فی
مسمح المسرقبة ''مسلم بن زیاد المحنفی عن فلیح ، اتی بخبر کذب فی
مسمح المسرقبة ''مسلم بن زیاد المحنفی عن فلیح ، اتی بخبر کا بارے میں
مسمح المسرقبة ''مسلم بن زیاد المحنفی اللے (بن سلیمان) سے گردن کے مسمح بارے میں
مسمح المسرقبة ''مسلم بن زیاد الامیران ۱۸۳۰ المیران کا المیران الاعتمال ۱۸۳۰ المیران المیران الاعتمال ۱۸۳۰ المیران المیران المیران الاعتمال ۱۸۳۰ المیران الاعتمال ۱۸۳۰ المیران الاعتمال ۱۸۳۰ المیران الم

حبوث نمبر٢٩: انوارخورشيد لكهية مين:

'' حضرت ابن عمرٌ سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے وضو کیا اور دونوں ہاتھ اپنی گردن (گدی) پر پھیر ہے تو وہ قیامت کے دن طوق (پہنائے جانے) سے مامون رہے گا۔'' (حدیث اور المجدیث ص۸۳ انمبر۲ بحوالہ مندفر دوس مع تبدیدالقوس جمس ۴۳)

تنجرہ: مندفردوں میں توبیدوایت بے سندہے کیکن نیچے حاشے میں اس کی سند کھی ہوئی ہوئی ہے۔ مافظ ابن حبان نے عمرو بن محرکی ہوئی اصادیث کے جاند کی سند کے عمرو بن محرکی اصادیث کے بارے میں کہا: بیساری روایتیں موضوع ہیں. الخ

(الجرومين ١٠٥٥، اسان الميز ان ١٠٥٥ ومرانسخ ٥١٥٥)

حاکم نے کہا:''ساقط دوی أحادیث موضوعة''اِلخ وہ ساقط (گراہوا) ہے،اس نے موضوع حدیثیں بیان کیں۔(المدخل الی الصحیح ص۲۰ ات ۱۰۸)

اس روایت کی باقی سند بھی مردود ہے۔

حموث نمبر بسا: انوارخورشید دیوبندی نے لکھاہے:

'' حضرت ابوامامہ ؓ ہے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے فرمایا بیبیٹا ب سے بچو کیونکہ قبرییں بندہ کا سب سے پہلے اسی برمحاسبہ ہوتا ہے۔''

( حدیث ادرا ، کندیث ص ۲۷ انمبرا بحواله مجمع الز واندج اص ۲۰۹)

مِقَالات قَالِ قُونَ قَالِ اللهِ قَالِي قَالِ اللهِ قَالِي قَالِي قَالِي قَالِي قَالِي قَالِي قَالِي قَالِي قَ

تنصره: مجمع الزوائد میں بیروایت بحواله الطبر انی فی الکبیر مروی ہے۔ المجم الکبیر للطبر انی (۸ر ۱۵۷ - ۲۰۰۵) میں بکر بن بہل کی سند کے ساتھ یہ 'عن رجل عن مکحول عن أبسی أمامة '' مروی ہے۔ بیرجل کون ہے؟ اس کی تفصیل طبر انی کی اگلی روایت میں ہے۔ 'آیوب بن مدرك عن مكحول عن أببی أمامة '' (ح ۲۰۷۷)

الیب بن مدرک کے بارے میں امام یکی بن معین نے فرمایا: ابوب بن مدرک جو کھول سے روایت کرتا ہے، کذاب ہے۔ (تارخ ابن معین روایة الدوری: ۲۹۱۰)

ابن حبان نے کہا: ''روی عن مکحول نسخة موضوعة ولم يره''ايوب بن مدرک نے کمول سے موضوع نخه بيان کيا ہے اوراس نے کمول کوئيس ديھا۔ (الجر وطن ١٦٨١)
قار ئين کرام! انوار خورشيد ديوبندي کی کتاب'' حديث اور المحديث''سے ية ميں جھوٹی روايات مع تبھر واس لئے پيش کی گئی ہیں تا کہ آپ کے سامنے آلید يوبند کا اصلی چہرہ واضح ہوجائے۔ يوگ دن رات جھوٹ اور افتراء کومسلمانوں میں بھیلانے کی شد يدکوشش ميں

حدیث اور المحدیث نامی کتاب میں ان کے علاوہ اور بھی بہت سے اکا ذیب وافتر اءات ہیں۔ یہ کتاب ضعیف ہنت سے اکا ذیب وافتر اءات ہیں۔ یہ کتاب ضعیف ہنت ضعیف ، شاذ ، مرسل منقطع ، مدَّس ، مردود ، ہےاصل اور غیر متعلقه روایات واستدلالات سے بھری ہوئی ہے۔

اندھادھندمھروف ہیں۔

انوارخورشیدنے بعض جھوٹی ہا تیں بذات خودگھر رکھی ہیں مثلاً اس نے لکھا ہے: '' نیز غیر مقلدین کو جا ہے کہ گردن سے گردن بھی ملایا کریں کیونکہ حضرت انس ڈائٹنڈ کی حدیث میں اس کا بھی تذکرہ ہے .'' (حدیث اور اہلحدیث میں ۵۱۹)

حالاتکہ کسی ایک حدیث میں بھی صف بندی کے دوران میں گردن ہے گردن ملانا نہ کو نہیں ہے۔

نادانستة تحريروز بانی سهوادر كتابت و كمپوز مگ كی غلطيول سے كوئی بھی محفوظ نہيں ہے مثلاً حافظ محمد عبدالله درخوات ديو بندى صاحب نے اپنے ہاتھ سے لکھاہے كہ مقالات ® قالات ® 527

''اما تفكرا في قول الله وان تنازعتم في شيّ فردوه الى الله والى الرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير واحسن تاويلا''

( تذكره حافظ محمة عبدالله درخواس تصنيف خليل الرحمٰن درخواس ص١٨١)

مالانكهآيت ندكوره في طور پردرج ذيل ب:

﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاَحِرِ طَ ذَلِكَ خَيْرٌ وَّ ٱحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ (الناء:٥٩)

کوئی بھی یہ بیں کہتا کہ حافظ عبداللہ درخواتی صاحب نے قرآن پر جھوٹ بولا ہے بلکہ صرف یہی کہا جاسکتا ہے کہ جس طرح حافظ اپنی تلاوت میں بعض اوقات بھول جاتا ہے تو اسی طرح حافظ درخواستی صاحب اپنی تحریمیں بھول گئے ہیں اور آٹھیں نا دانست غلطی لگ گئی ہے۔

اسی طرح کمپوزنگ اور پروف ریڈنگ ہے رہ جانے والی غلطیوں کو کوئی بھی جھوٹ نہیں کہ سکتا کیونکہان ہے محفوظ رہنا بہت مشکل بلکہ تقریباً ناممکن ہے۔

جھوٹ تو وہ ہے جو ذاتی مفاد کے لئے بان بو بھر کربطور استدلال بولا جائے جیسے انوار خورشید دیو بندی نے صف بندی کا نداق اُڑاتے ہوئے گردن سے گردن ملانے والی "مدیث" گھڑلی ہے اور اپنی کتاب "مدیث اور المجدیث" کوجھوٹی اور مردودروایات سے استدلال کرتے ہوئے بھردیا ہے۔

استدلال کرتے ہوئے بھردیا ہے۔

.

یا در کھیں کہ سیح احادیث پرعمل کرنے والے اور شختی کرنے والے اہلِ حدیث کو یہ کتابیں کوئی نقصان پہنچانہیں سکیں اور نہ نقصان پہنچا سکیں گی۔ان شاءاللہ

اہل حدیث کو جیا ہے کہ تحقیق راستہ اختیار کرتے ہوئے ہمیشہ سلف صالحین کے قہم کی روشنی میں قرآن مجید، احادیث صحیحہ، اجماع خابت اور اجتہا دمشلا آخار سلف صالحین پرعمل کرتے رہیں، ضعیف اور مردودروایات کو دُور پھینک دیں۔ ادلہُ اربعہ کو میڈ نظرر کھتے ہوئے ہر بات باتحقیق و باحوالہ پیش کریں تو دیو بندی ہوں یا غیر دیو بندی، آلِ تقلید ہوں یا کوئی بھی غیر اہل حدیث ہو وہ اہل سنت لیعنی اہل حدیث - اہل حق کا کچر بھی نہیں بگاڑ سکے گا اور سے

دعوت دن رات بھیلتی جارہی ہےا در بھیلتی ہی چلی جائے گی۔ان شاءاللہ العزیز

" تنبیہ: اہلِ حق کے نزدیک قرآن وحدیث اور اجماع کے خلاف ہر مخص کی بات مردود ہے

عاب كهن والاكوئى بهى موسيدناعلى بن الى طالب والتنفظ في مايا:

"ماكنت لأدع سنة النبي عَلَيْكُم لقول أحد."

میں کی کے قول پر نبی مَالْقَیْرِ کم کی سنت کونہیں چھوڑ سکتا۔ (صبح بناری: ۱۵۱۳)

كتاب وسنت كے خلاف برخص كاخودساخت عقلى اعتراض مردود ہے۔ والحمد لله

میں کوئی پیدائشی اہلِ حدیث نہیں ہوں بلکہ میراتعلق بٹھانوں کے اس خاندان ہے ہے جو

ا پئے آپ کو حفی سمجھتے ہیں اور تقلید پر گامزن ہیں۔اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی اور تقلید کے

اندهیروں سے نکال کر کتاب وسنت کی روشن شاہراہ پر چلا دیا۔والحمدلله

اہلِ حدیث بھائیوں سے درخواست ہے کہ قرآنِ مجید صحیح بخاری مجیح مسلم صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حران الحارہ دکا کثرت سے مطالعہ کریں۔اگرکوئی مخالفت کرے یا نداق اُڑائے تو آیت یا صحیح حدیث سنادیں اور اگر وہ زبان درازی کی کوشش کرے تو دوصیح حدیث سنادیں اور اگر وہ زبان درازی کی کوشش کرے تو دوصیح حدیثیں اور سنادیں۔آپ دیکھیں گے کہ ان شاء اللہ اس کا بڑا الثر ہوگا۔ ان بے چاروں کے حدیثیں موضوع ،مردوداورضعیف وغیر متعلق روایات یا غیر ثابت وغیر متعلق اقوال کے سواہے ہی کیا؟!

بعض کواگرضعیف ومردودروایات پر تنبیه کی جائے تو حجٹ بہانہ تراش لیتے ہیں کہ فضائل میں ضعیف روایت معتبر ہے۔ حالانکہ ضعیف روایت سے ان کا استدلال عقائد اور احکام میں ہوتا ہے اور یاور ہے کہ فضائل میں بھی قولِ راجح میں ضعیف روایت معتبر نہیں ہے۔ حافظ ابن حجرالعسقلانی ایک قول میں کھتے ہیں:

'ولا فوق فی العمل بالحدیث فی الأحكام أوفی الفضائل إذ الكل شرع'' احكام مول یا فضائل، حدیث پرعمل كرنے میں كوئی فرق نہیں ہے كيونكہ يہ سب شريعت ہے۔ (تبيين العجب بماور، في نشائل رجب ص٢٩، وسرانسوص ٢٠٠)

## ''حدیث اورا ہلحدیث'' کتاب کی تمیں (۳۰)خیانتیں

الحمد لله ربّ العالمين والصّلوة والسّلام على خاتم النبيين و رضي الله عن أصحابه أجمعين و رحمة الله على ثقات التابعين و من تبعهم إلى يوم الدين ، أما بعد :

خیانت کرنا کبیره گناه ہے۔ (دیکھئے الکبائرللذہبی مع تحقیق مشہور حسن ص ۲۸ کبیرہ:۳۳)

رسول الله مَنَّ اللهُ مَنَّ اللهُ مَنَّ اللهُ والا دين المسل المن المانة له والا دين المسل المسل الاعهد الله .)) اس كاليمان بيس جس كى كوئى امانت نبيس اوراس كاوين بيس جس كاكوئى وعده نبيس - (صحح ابن حبان ،الاحتان ،١٩٣٠ ،وسلده حسن لذاته ، واورده الضياء المقدى في الحقارة ٥٨٣٥ كوئى وعده نبيس - (صحح ابن حبان ،الاحتان ،١٩٣٩ ،وسلده حسن لذاته ، واورده الضياء المقدى في الحقارة ١٩٣٥ على المقدى المقدى في الحقارة ١٩٣٥ على المقدى المقدى المقدى المقارة ١٩٣٥ على المقدى المقدى

نیز آبِ مَنْ اللَّهِ عَلَیْمَ فَ فَر مایا: منافق کی تین نشانیاں ہیں: (۱) جب بات کرے جھوٹ بولے، (۲) جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے (۳) اور جب امانت سپر دکی جائے تو خیانت کرے۔ (صحح بخاری:۳۳ صحح مسلم:۵۹)

حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے فرمایا: اور خیانت ہر چیز میں بُری ہے...الخ (کتاب الکبائر ۲۸۳) کیکن اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت کرنا تو بہت برا اجرم ہے۔

ارشادِ بارى تعالى ب فريّاتيها اللّذِينَ المَنُوا لاَ تَخُونُوا اللّهَ وَالرَّسُولَ وَ تَخُونُوا الله وَ اللّه وَ الرَّسُولَ وَ تَخُونُوا الله وَ اللّه وَ اللّه وَ الرَّسُولَ عَمَاتُه خيانت نه كرواور المنظل عَمْ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ اسائيان والواالله الله الله ورسول كساته خيانت نه كرواورتم جانع مور (الانظال: ٢١)

ان دلائل کے باوجود بہت سے بدنصیب ایسے ہیں جوقر آن وحدیث میں خیانت کرنے سے بھی بازنہیں آتے ، حالانکہ اللہ تعالی ایسے لوگوں کود نیا میں بھی ذلیل کر ویتا ہے اورآ خُرت کاعذاب تو بہت ہی شدید ہے۔ مقَال شِي ٥٤٥

اس تحقیقی مضمون میں انوارخورشید دیو بندی (نعیم الدین) کی کتاب'' حدیث ادر اہلحدیث'' ہے تیں (۳۰) خیانتیں باحوالہ وردپیشِ خدمت ہیں:

1) نعیم الدین دیوبندی نے لکھاہے:

" الماعرج عن ابي هويرة عن النبي عُلِيلِهُ في الكلب يلغ في الاناء انه يغسله ثلثا او خمسا او سبعا ، (دار قطئي حاص ٢٥)

حضرت ابو ہریرہ ڈلٹٹیڈ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام ہے روایت کرتے میں کہ (آپ نے فرمایا) کتابرتن میں منہ ڈال دیے توبرتن کوتین یا یا نجے یاسات د فعد دھودیا جائے۔''

( حدیث اور المحدیث ص۱۲۴)

اس حدیث کے بعد عبدالوہاب بن الفتحاک (راوی) والی یہی سندلکھ کرامام دارقطنی نے فرمایا: ' تفرد به عبدالوهاب عن إسماعیل هو متروك الحدیث، وغیره یرویه عن إسماعیل هو متروك الحدیث، وغیره یرویه عن إسماعیل بهذا الإسناد فاغسلوه سبعًا وهو الصواب ''اس حدیث کے ساتھ اساعیل (بن عیاش) سے عبدالوہاب (بن ضحاک) نے تفرد کیا (اور) وہ متروک الحدیث ہے، اُس کے علاوہ دوسرے اسے اساعیل سے: پس سات دفعہ دھوؤروایت کرتے بیں سات دفعہ دھوؤروایت کرتے بیں اور یہی میں اور یہی سمجے ہے۔ (سنن دارتطنی جام ۲۵ میں ۱۹۱۹)

سنن دارقطنی کا حوالہ دیے کر اور امام دارقطنی کی جرح کو چھپا کرنعیم الدین نے ان لوگوں کی پیروی کی ہے جنھیں ہندراورخنز مرینادیا گیا تھا۔

بیعبدالوہاب بن شحاک وہی راوی ہے جس کے بارے میں امام ابوحاتم الرازی رحمہ اللہ نے گواہی دی:''کان یکذب'' وہ جھوٹ بولٹا تھا۔ ('کتاب الجرح والتعدیل ج ۲ ص ۲ س) ۲) نعیم الدین دیو بندی نے بحوالہ وارقطنی (ج اص ۱۲۷) کھاہے کہ

'' حضرت عمار بن یا سر مر فرماتے ہیں کہ میں کنو میں پراپنی چھا گل میں یانی تھینج رہا تھا کہ میرے پاس رسول اللہ مَثَاثِیْزِ مِیْر یف لائے اور فرمایا کہ عمار کیا کررہے ہو۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ مَثَاثِیْزِ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں میں اپنا کپڑ ادھور ہا ہوں اسے تھوک لگ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا عمار کیڑے کو پانچ چیزیں لگ جانے کی وجہ سے دھونا چاہیئے ۔ پیٹاب، پاخانہ، نے ،خون اور منی ،عمارتمہاراتھوک ،تمہاری آٹکھوں کے آنسواوروہ پانی جوتمہاری چھاگل میں ہےسب برابر یعنی پاک ہیں۔'' (حدیث اور المحدیث ۱۲۸)

اس روایت کے فور أبعد امام دار قطنی رحمه الله نے لکھا ہے: ''لم یووہ غیر ثابت بن حماد و هو ضعیف جدًا ، و إبر اهیم و ثابت ضعیفان ''اسے ثابت بن حماد کے علاوہ کسی نے روایت نہیں کیا اور وہ شخت ضعیف ہے، ابراہیم (بن ذکریا ابواسحاق الضریر) اور ثابت (بن حماد) دونوں ضعیف ہیں۔ (سنن دارتعنی جاس ۱۲ سر ۲۵۲ ۲۵۳)

اس جرح کونعیم الدین نے چھپا کراوگوں کودھوکا دینے کی کوشش کی ہے۔

٣) نعیم الدین عرف انوارخورشید نے امام بیہی کی اسنن الکبری (جاص ٣٣) سے ایک روایت نقل کی: "حضرت عبدالله بن مسعودٌ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله مَلَا ثَیْمَ کَو بیہ فرماتے ہوں کہ میں نے رسول الله مَلَا ثَیْمَ کو بیہ فرماتے ہوئے کہ اللہ کا نام لے لے (بسم الله پڑھ لے ) اس طرح ساراجسم پاک ہوگا اورا گرکسی نے دورانِ وضواللہ کا نام نہ لیا توجس عضو پر پانی جائے گاوہی پاک ہوگا۔ " (حدیث ادر المحدیث ١٨٠)

اس روایت کوفر أبعدامام بیمقی نے لکھا ہے: ''و ھذا ضعیف ، لا أعلمه رواه عن الأعمش غیر یحیی بن ھاشم متروك الحدیث ... ''
اور بیضعیف ہے، میں نہیں جانا كہ اسے اعمش سے یحیٰ بن ہاشم كے علاوه كى اور نے روایت كیا ہے اور یحیٰ بن ہاشم متروك الحدیث ہے۔ (اسن الکبریٰ جام ہم)
روایت كیا ہے اور یحیٰ بن ہاشم متروك الحدیث ہے۔ (اسن الکبریٰ جام ہم)
روایت ندكوره پراس جرح كوچھیا كرفیم الدین نے خیانت كی ہے۔

فائده: حافظ ابوعمرو بن الصلاح الشبر زورى نے كها: " لأن المضعف يتفاوت فمنه ما لا يزول بالمتابعات "كونكه ضعف ك تلف درج بوت بي، پس أن ميس سے الياضعف بھى ہوتا ہے جومتا بعات سے ذائل نہيں ہوتا۔

اس كي تشريح مين حافظ ابن كثير رحمه الله فرمايا" يعنى لا يؤثر كونه تابعًا أو متبوعًا

كرواية الكذابين والمتروكين "لينى وه (راوى ياضعيف روايت) تالع مويامتبوع كوئى اثرنبيس كرتاجيس كذابين اورمتروكين كي روايت \_الخ

(اختصارعلوم الحديث ٣٨،النوع الثاني)

معلوم ہوا کہ کذاب آؤرمتر وک کی روایت بالکل مردود ہوتی ہے اور شواہد ومتابعات میں بھی اس کا پیش کرنا جائز نہیں ہے۔

ع) تعيم الدين نے لکھاہے:

" الوضؤ من كل دم سائل " (وارقطني جاص ١٥٥) قال رسول الله عَلَيْسِيْهِ " الوضؤ من كل دم سائل " (وارقطني جاص ١٥٤)

حضرت عمر بن عبدالعزیرُ فرمات ہیں کہ حضرت تمیم داریؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ مَلَّ اللَّهِ مَلَّ اللَّهِ عَلَّ اللَّهِ مَلَّ اللَّهِ مَلَّ اللَّهِ مَلَّ اللَّهِ مَلَّ اللَّهِ مَلَّ اللَّهِ مَلَّاللَّهِ مَلَّ اللَّهِ مَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ ا

( حدیث اور المحدیث ص ۱۸۸ ـ ۱۸۹)

اس روایت کے فور أبعد امام دار قطنی نے فرمایا:

"عمر بن عبدالعزيز لم يسمع من تميم الداري و لا رآه ، يزيد بن خالد و يزيد بن خالد و يزيد بن خالد و يزيد بن محمد مجهولان "عربن عبدالعزيز في تميم دارى (الله الله عن سنااورنه المصيل ديكا، يزيد بن خالداوريزيد بن محمد دونول مجهول بير \_ (سنن دار تطنى جاص ١٥٥ حال ١٥٥ م كوره جرح جُمها كرفيم الدين في دهوكاديا بـ

فائدہ: سرفراز خان صفدر دیو بندی کڑمنگی گکھڑوی نے ثقہ تابعی نافع بن محمود رحمہ اللہ پر مجہول مجہول کی باطل جرح کر کے کھا ہے:

'' امام بیہبی '' کیھتے ہیں کہاللہ تعالیٰ نے ہمیں اس امر کا ہر گز مکلّف نہیں گلمبرایا کہ ہم اپنا دین مجہول اورغیر معروف رادیوں سے اخذ کریں ( کتاب القراءة ص ۱۲۷)

امام خطابی من فرماتے شرها الموضوع ثم المقلوب ثم المحهول (تدریب الراوی ص ۱۹۸) که بدرین صدیث جعلی ہے پھر مقلوب اور پھر مجهول اور ... '

(احسن الكلام ج ٢ص ٩٠ ، دومر انسخه ج ٢ص ١٠٠ ــ ١٠١)

تنبیہ: نمازیں سورہ فاتحہ نہ بڑھنے والے کی نماز باطل ہے یانہیں؟ اس کی تحقیق کے لئے درج ذیل کتابیں پڑھیں:

ا: جزءالقراءة للبخاري (بتققیمی: نصرالباری)

٢: الكواكب الدريي في وجوب الفاتحة خلف الا مام في الجبريي

نعيم الدين نے لکھا ہے:

" الله عن سهل بن سعد قال قال رسول الله عليه اذا ذهب احدكم الخلاء فلا يستقبل القبلة ولا يستد برها ، (مجمع الزواكرج اص٢٠٥)

حضرت مهل بن سعد و التنفيظ فرماتے ہیں که رسول الله سَالَ الله سَالَتُم نے فرمایا جب تم میں ہے کوئی میت الخلاء جائے تو قبلہ کی طرف نہ رُخ کرے نہ پشت'' (حدیث اور المحدیث ص ۲۰۸) اس روایت کے فور أبعد حافظ پیٹی (صاحب مجمع الزوائد) نے لکھا ہے:

" رواه الطبراني في الكبير و فيه محمد بن عمر الواقدي وهو ضعيف" السيطبراني ني الكبير مين روايت كيااوراس مين محمد بن عمر الواقدي إداره وضعيف ب السيطبراني في الكبير مين روايت كيااوراس مين محمد بن عمر الواقدي وهو ضعيف ب الدوائدة المن ٢٠٥٥)

اس جرح كوكيول چسپايا كيا ہے؟!

٦) نعيم الدين نے لكھاہے:

"٢٠- عن واثلة بن الاسقع قال قال رسول الله عَلَيْكِ اقل الحيض ثلثة ايام واكثره عشره ايام (دارتطن جاص٢١٩)

حضرت داخلہ بن اسقع فرماتے ہیں کہ رسول الله مَنَّا اللهِ عَلَیْمِ نے فرمایا: حیض کی کم از کم مدت ۳ دن اور زیادہ سے زیادہ دس دن ہے۔'' (حدیث اور المجدیث ۲۲۷)

اس روایت کے فور أبعد امام دارقطنی رحمہ اللہ نے فرمایا:

''ابن منهال مجهول و محمد بن أحمد بن أنس ضعيف ''(جماد)ابن المنهال

بیروایت بیان کرنے کے متصل بعدامام دارتطنی رحمه الله نے فرمایا: ''الیق اسم بسن عثمان لیس بالقوی '' قاسم بن عثمان (اس کاراوی)القوی نہیں ہے۔

(سنن دارقطنی جاص ۱۲۳ ح۳۳۵)

حواله سنن دار قطنی کادینااور پھر جرح کو چھپالیا خیانت ہے۔

## ٨) بغيم الدين نے لکھاہے:

''ک-عن ابن عباس عن النبی عَلَیْتُ قال من جمع بین الصلوتین من غیر عذر فقد اتلی بابا من الکبائر ۔ (تر فری جاص ۴۸ ، متدرک ما کم جاص ۴۵۷) حضرت ابن عباس رفی فی الکبائر ۔ (تر فری جام السلام نے فر مایا جس نے بغیر کس عفر سے دو نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھا وہ کبیرہ گنا ہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے میں داخل ہوا۔' (مدیث اور المحدیث ۲۵۳)

سنن رزن کای صفح پراس روایت کمتصل بعد که امام رزن ک فرمایا:) "و حنش هذا هو أبو على الرحبي وهو حنش بن قيس وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه أحمد وغيره والعمل على هذا عند أهل العلم أن لا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر أو بعرفة "اورير(اس كاراوى) حنش الوعلى الرجى حنش بن قيس باوروه الل حديث (محدثين) كنزد يك ضعف ب، اساحم وغيره في ضعف كها ب، اورابل علم كااس (مسئك) برعمل بركس شراورع فات كعلاوه دو نمازين جعنبين كرنى چائيس - (سنن ترذى جاس ١٨٨٥ ح١٨٨)

امام ترندی کی اس جرح کو چھپا کراورلوگوں کے سامنے ترندی کا نام لے کریے روایت بیان کر نابڑا فراڈ ہے۔

تنبیہ: حاکم نے حنش بن قیس کو ثقہ کہالیکن ذہبی نے فرمایا:''بـل ضعفوہ'' بلکہاہے انھوں (محدثین) نے ضعیف کہاہے۔ (تلخیص المتدرک جام ۲۷۵ ح۱۰۲۰)

۹) انوارخورشید لعنی نعیم الدین نے لکھاہے:

" مرعن عبد الله بن المغفل في هذه الآية و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا قال في الصلوة . (كتاب القرآة للبيتي ص ٨٤)

حضرت عبداللہ بن مغفل و اللہ است کریمہ و افدا قری القر آن کے متعلق فرماتے ہیں کہ بینماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔'' (حدیث ادرا لجدیث ۳۰۰)

اس روایت کوفر آبعد امام پیمقی رحمه الله نے فرمایا: "هذا حدیث مداره علی هشام بن زیاد آبن المقدام و اختلف علیه فی إسناده و لیس بالقوی " إلخ اس حدیث کا دارو مدار بشام بن زیاد آبن المقدام (ابوالمقدام) پر ہے اور اس کی سند میں اس پر اختلاف ہے اور بیالقوی نہیں ہے۔ الخ (کتاب القراءة ص ۸۵ ح۲۱۸)

امام بیہقی کی اس جرح کو چھپانا خیانت ہے۔

تنبیه: ہشام بن زیادابوالمقدام متروک رادی ہے۔ دیکھئے تقریب التہذیب (۲۹۲)

• 1) نعیم الدین نے بحوالہ کتاب القراء قلبیبقی (ص۱۱۲) سیدناعمر بن الخطاب ڈاٹٹئؤ کے سے ایک روایت نقل کی:

" حضرت عمر" بن خطاب فرمات بین کدرسول الله منالیدی ایک دن ظهری نماز پرهائی تو ایک صاحب این جی بی بی بی بی بی آپ کے ساتھ قرات کرنے گئے۔ نماز پوری ہوئی تو حضورعلیہ الصلاق والسلام نے پوچھا کہ کیاتم میں ہے کی نے میر ہراتھ قراءت کی ہے۔

مین دفعہ آپ نے بیسوال کیا، ایک صاحب بولے بی ہاں یارسول الله میں سے اسم ربک الاعالی پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا ہوگیا کہ جھے قرآن کی قرات میں شکش میں ڈالا جاتا ہے کیا تمہیں امام کی قراء قراء کافی نہیں ہے۔ امام قربنایا بی اس لیے جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جا کہ ہما لہذا جب وہ قراءت کر ہے تو تم خاموش رہا کرو۔" (حدیث ادرا ہمدیث میں درای عبداس کے داوی عبدامنعم بن بشیر کے بارے میں امام بیری نے فرمایا:

'و عبدالمنعم بن بشیر ذکرہ أبو أحمد بن عدی الحافظ رحمه الله فی کتاب الضعفاء و قال له أحادیث مناکیر لا یتابع علیها و عبدالرحمن بن زید بن أسلم من الضعفاء المشهورین الذین جرحهم مذکو الأخبار مالك ابن أنس فمن بعدہ من أهل العلم بالحدیث."

اور عبدالمنعم بن بشیر کو حافط ابواحمد بن عدی رحمه الله نے کتاب الضعفاء میں ذکر کیا اور فر مایا:
اس کی روایتیں منکر میں جن میں اس کی متابعت نہیں کی جاتی اور عبدالرحمٰن بن زید بن اسلم مشہور ضعیف راویوں میں سے ہے جن برناقدین حدیث (امام) مالک بن انس اور بعد میں آنے والے علی کے حدیث نے جرح کی ہے۔ (کتاب القراءت ص۱۱۵–۱۱۵)

يهجرح چھپاناخيانت نہيں تو كياہے؟

عبد المنعم بن بشیر کے بارے میں حافظ الویعلیٰ الخلیلی رحمهٔ اللهٔ (متوفی ۲۳۴ه ۵) نے فرمایا: "و هو و ضاع علمی الأئمة "اور اماموں سے موضوع روایتیں بیان کرنے والا ہے۔
(الارشادج اس ۱۵۸)

11) نعیم الدین نے کتاب القراءۃ للبیبقی (ص۱۱۵) ہے ایک روایت نقل کی: '' حضرت عطاء خراسانی ؓ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی ہذائشۂ نے حضرت معاویہ کو لکھا امام بیہ قی رحمہ اللہ نے اس روایت کو بغیر سند کے ذکر کیا اور فرمایا:

'و هذا حدیث منقطع وراویه غیر محتج به و الصحیح هذا الخبر عن عشمان بن عفان رضی الله عنه فی الحطبة موقوفاً علیه . ''یرحدیث منقطع به ادراس کے راوی سے جمت نہیں پکڑی جاتی ، اور سے جہ یہ تجرعیمان رہائی سے خطبہ کے بارے میں موقوف (یعنی غیر مرفوع) ہے۔ (کتاب القراء میں موقوف (یعنی غیر مرفوع) ہے۔ (کتاب القراء میں ۱۱۲)

اس جرح کو چھپا نا اور اسی مقام ہے بے سندروایت کُفقل کر کے عام لوگوں کو دھو کا دینا بہت بڑا جرم ہے۔

تنبیہ: میرے پاس' حدیث اور اہلحدیث' کتاب کے تین ننخ ہیں اور ان تینوں میں سیدنا معاویہ و ڈائٹوؤ کے مال چھوڑ دی سیدنا معاویہ و ڈائٹوؤ کے ساتھ کلماتِ ترضی یعنی دعا (رٹائٹوؤ) موجو د ڈبیس بلکہ جگہ خالی چھوڑ دی گئی ہے۔معلوم نہیں کہ یہ کا تب کی حرکت ہے یا تعیم الدین نے جان بوجھ کراییا کیا ہے؟!

\* 1) تعیم الدین دیوبندی نے کتاب القراء قلم پہتی (ص۱۲۳) نے قال کیا:

'' حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک محض نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بوچھا کہ میں امام کے پیچھے قرات کروں یا خاموش رہوں ۔ آپ نے فرمایا خاموش رہو کیونکہ تہمیں امام کی قراءت ہی کافی ہے۔'' (حدیث اور المحدیث ۳۰۹)

امام پہیتی نے اس روایت کوضعف کے بیان کے ساتھ وذکر کیااورامام ابواحد ابن عدی رحمہ اللہ سے نقل کیا کہ اسے شعبی سے محمد بن سالم کے سواکسی نے بیان نہیں کیا اور یہ محفوظ منہیں ہے، اسے قیس بن الربیع بھی بیان کرتا تھا، انھوں نے فر مایا: محمد بن سالم کی روایتوں پرضعف واضح ہے۔ ہمیں ابوعبداللہ (الحائم صاحب المستدرک) نے بتایا کہ اس کی سندمیں

کٹی لحاظے وہم ہے۔

اہے ہمارے علم کے مطابق حارث بن عبداللہ الہمد انی کے سواکسی دوسرے راوی نے بیان نہیں کیا۔

حاکم نے اپنی سند کے ساتھ (امام) شعبی رحمہ اللہ سے نقل کیا کہ حارث کذا ہین میں سے تھا...اللہ کی قسم!وہ جھوٹا تھا...الخ (کتاب القراءة للبہتی ص۱۲۳)

اس شدید جرح کو چھپا کرنعیم الدین نے یہود کی یاد تازہ کر دی ہے۔

17) نعیم الدین عرف انوارخورشیدنے کہا:

" سما عن جابر بن عبدالله قال قال رسول الله عَلَيْكُ من كان له امام فقراء ة الامام له قراء ة الامام له قراء قليمة عن المام له قراء قليمة عن المام له قراء ق

حضرت جابر بن عبدالله فرماتے ہیں کہ رسول الله مَنَّافِیْزِ نے فرمایا جس نے امام کی اقتداء کی توامام کی قراً ءت ہی مقتدی کی قراءت ہے۔'' (حدیث اور الجدیث ص ۳۱۵)

اسى مقام پرامام احمد بن الحسين اليه قى رحمه الله نے حاكم كا كلام نقل كيا اور فرمايا:

"خلط يحيى بن نصر في هذا الحديث من وجهين أحدهما في رفعه والأخر في تغيير لفظه و له من ذلك أخوات كثيرة و لأجل ذلك سقط عن حد الاحتجاج برواياته"

اس حدیث میں کیچیٰ بن نصر نے دوطرح سے خلط کیا ہے بعن غلطی کی ہے: ایک اس کے مرفوع بیان کرنے میں اور دوسرااس کالفظ بدلنے میں اور ای طرح کی ٹی حرکتیں اس نے کی میں ادراس وجہ سے وہ روایات میں ججت ہونے کی حدسے ساقط ہو چکا ہے۔

(كتاب القراءة ص١٣٨)

امام بیہق نے تو اس روایت کے رادی کوسا قط الاحتجاج (لیعنی تخت ضعیف) قرار دیا جبکه'' حدیث اورا ہلحدیث' والے نے اسے بحوالہ بیہ قی بطورِ ججت پیش کر دیا ہے۔!! \*1) گنیم الدین نے لکھاہے: مقالات ١٥٥

" ٣٨\_ عن ابن عمر عن النبى عُلَيْكِ قال من كان له امام فان قراءة الامام لهُ لليمقى ص الليمقى ص ١٥٦) قراءة (كتاب القراءه ليمقى ص ١٥٦)

حضرت عبدالله بن عمر و النائل الله عمر وى ب كه نبى عليه الصلوة والسلام في فرمايا جس كے ليے امام بوتو امام كى قراءة بى اس كى قراءة كى اللہ اللہ عندا درا المحديث ساكا )

پردوایت لکھنے کے بعد پہلی نے حاکم سے اس پر جرح نقل کی ، حاکم نے کہا: خارجہ بن مصعب السرحسی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ غیاث بن ابراہیم جیسے کذا بین کی ایک جماعت سے تدلیس کرتا تھا، اس وجہ سے اس کی روایتوں میں منکر روایتوں کی کثر ت ہوگئ۔ امام یجی بن معین نے فرمایا: خارجہ بن مصعب کوئی چیز نہیں ہے۔ الخ (کتاب القراءة ص ۱۵۱) اس مقام سے بیروایت نقل کرنا اور جرح کو چھپالینا بہت بڑی خیانت اور جرم عظیم ہے۔ اس مقام سے بیروایت نقل کرنا اور جرح کو چھپالینا بہت بڑی خیانت اور جرم عظیم ہے۔ اس مقام سے بیروایت نقل کرنا اور جرح کو چھپالینا بہت بڑی خیانت اور جرم عظیم ہے۔ اس مقام سے بیروایت نقل کرنا ورج ح کو چھپالینا بہت بڑی خیانت اور جرم عظیم ہے۔ اس مقام سے بیروایت نقل کرنا ورج ح کو چھپالینا بہت بڑی خیانت اور جرم عظیم ہے۔ اس مقام سے بیروایت نقل کرنا ورج ح کو چھپالینا بہت بڑی خیانت اور جرم عظیم ہے۔

" مهر عن انس بن مالك ان النبى عَلَيْكُ قال من كان له امام فقراء ة الامام له قراء ة الامام له قراء ة الامام له قواء ة . (كتاب القراءة للبهتم ص١٥٣)" (حديث اورالجوديث ص١٥٣هـ)

اس روایت کو بغیر متصل سند کے ذکر کرنے سے پہلے پہنی نے فرمایا: ' بیاسنا د مظلم '' لینی اندھیرے والی سند کے ساتھ ۔ ( کتاب القراءت ص۱۵۳)

بعديين يهم قي نان روايات كوموضوع قرار ديا اور فرمايا: ' و ضعها بعض المجهولين من رواتها .. ''أخيس ان كيعض مجهول راويول نے گفرام...

(كتاب القراءت ص ١٥٨)

اس موضوع روایت کو بحوالہ بیہتی لوگوں کے سامنے پیش کرنا اُن لوگوں جیسا دھوکا ہے جنھوں نے تو رات کی عبارت پراپناہاتھ رکھ کراسے چھپادیا تھا۔

۱۹) انوارخورشید لیمن نعیم الدین دیوبندی نے امام پیہقی رحمہ اللّٰدی مشہور کتاب القراءت (ص۲۷۱) ہے ایک روایت نقل کی ہے:

" نواس بن سمعان وللشيئة فرماتے میں كه میں نے رسول الله مَالَيْنَام كے ساتھ ظہر كى نماز

پڑھی۔ میری داہنی طرف ایک انصاری صحابی تھے۔ انہوں نے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پیچھے قر اُت کی اور میری ہائیں جانب قبیلہ مزینہ کے ایک صاحب تھے جو کنگر یوں سے کھیل رہے تھے جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے پوچھا کہ میرے پیچھے کس نے قراءت کی ہے۔ انصاری بولے میں نے یارسول اللہ: آپ نے فرمایا ایسامت کرو کیونکہ جوامام کی اقتداء کرے ، تو امام کی قراءت ہی مقتدی کی قراءت ہوتی ہے، جو صاحب کنگر یوں سے کھیل رہے تھے ان سے فرمایا تمہیں نماز سے یہی حصہ ملاہے۔'' صاحب کنگر یوں سے کھیل رہے تھے ان سے فرمایا تمہیں نماز سے یہی حصہ ملاہے۔''

بدروایت بیان کرنے کے فور أبعدامام بیہی نے فرمایا:

" هذا إسناد باطل ، فيه من لا يعرف و محمد بن إسحاق هذا إن كان هو العكاشي فهو كذاب يضع الحديث على الأوزاعي وغيره من الأثمة ... " يسند باطل به اس مين غير معروف (ججول) راوى بين اورا گرييم مربن اسحاق (راوى) عكاشى تقاتو وه كذاب به وه اوزاعى وغيره امامول يرجموئى حديثين گمرتا تقا....

(كتاب القراءت ١٤٧)

## 14) تعيم الدين في الماع:

'' دمیم عن جابر قال قال رسول الله عَلَيْنَ کل صلوة لا يقرأ فيها بام الكتاب فهى خداج الا وراء الامام . ( كتاب القرأة لليبقى ص ١٣١ ، دارقطنى جاص ٣٦٧) حضرت جابر دفاية فرمات جيس كرسول الله مَنَا يَّتَا مِنْ فرمايا بروه نماز جس ميس سورة فا تحدند پرهى جائ وه ناقص ہے سوائے اس نماز كر جوامام كے بيچھے پڑھى گئى ہو''

(حديث اورا المحديث ص٠٣٢)

برروایت بیان کرنے کے بعدیہ بی نے ابوعبداللہ (الحاکم) نقل کیا: 'وهم الراوی عن اسماعیل السدی فی دفعہ بلاشك فیہ ... ''اساعیل السدی فی دفعہ بلاشك فیہ ... ''اساعیل السدی سے اس كے مرفوع بیان كرنے میں راوى نے بے شك غلطى كى ہے... (كتاب الترا، سے ۱۳۹)

امام ذار قطنی نے اس روایت کے بعد فرمایا: "یحیسی بن سلام ضعیف و الصواب موقوف "کی بن سلام ضعیف ہے اور سیح میں کہ میں موقوف ہے۔

(سنن دارقطنی جاص ۲۳۲ح ۱۲۲۸)

اس جرح كو جهياني ميس كيامقصدے؟

امام ابوعبدالله بن يعقوب نے روايت ِندكورہ كے بارے ميں فرمايا: 'هذا كذب ''

اور بدجھوٹ ہے۔ (کتاب القراءت ص ١٣٧)

تنبيه: اس كاايك رادى ابوسعيد محربن جعفر الخصيب الهروى نامعلوم بـ

۱۸) نعیم الدین نے کتاب القراء ة للبیمقی (ص۱۲۲) کے حوالے سے سیدنا ابو ہرمیرہ ...

وِ لِلنَّهُ بِي اللَّهِ مِن مِن اللَّهِ مِن إِللَّهُ أَوْم اللَّهِ مِن كَدر سول اللَّهُ مَنْ لِيَنْ أَم اللَّهِ مِن مَماز

بیں امام جہرے قراءت کررہا ہواس میں کسی کو بیٹق حاصل نہیں کہوہ امام کے ساتھ قراءت

کرے۔'' (حدیث اور الجحدیث ص ۲۳۱)

برروایت لکھنے کے بعداس کے رادی امام پہن رحمہ اللہ نے فرمایا:

"هذه رواية منكوة ... "يروايت منكر ، (كتاب القراءت ١٢٢٥)

اس جرح کو چھپا نا دھو کا ہے۔

19) نعیم الدین نے زیلعی حنفی کی کتاب نصب الرایه (ج اص ۲۰۰۸) سے خلافیات بیہ ق کی ایک روایت نقل کی:

'' حضرت عبدالله بن عمر ولي في التي الله الله عليه الصلوة والسلام نما زشروع فرمات وقت رفع يدين كرت پھردوبارہ نه كرتے۔'' (حدیث ادرا لمحدیث ۳۹۴)

نصب الرابي كے اس صفح يراس روايت كے فور أبعد بحواله بيہي لكھا ہوا ہے كہ

"قال البيهقي: قال الحاكم: هذا باطل موضوع ... "بيهم ق ن كبا: حاكم ن كبا:

یر (روایت) باطل موضوع ہے ... (نسب الرایدج اص ۲۰۸۰)

اس جرح کو چھیا نابہت بوی خیانت ہے۔

مقالاتْ®

### • ٢) نعيم الدين نے لکھاہے:

" کے عن انس ان النبی عَلَیْتِ نهی عن الاقعاء و التورك فی الصلوة ( کم عند الدورک فی الصلوة والسلام نے (مجمع الزوائد ج۲ص ۸۲) حضرت انس رُخالَفُهُ سے مروی ہے کہ نبی علیه الصلوة والسلام نے نماز میں اقعاء اور تورک سے منع فرمایا ہے۔ ' (حدیث اور المحدیث ۲۵۸)

اس روایت کے فور أبعد حافظ بیتمی نے فرمایا: 'رواہ البزار عن شیخه هارون بن سفیان ولم أجد من ذكرہ و بقیة رجاله رجال الصحیح ''اے بزارنے اپن استاد ہارون بن سفیان سے بیان کیا اور مجھ معلوم نہیں کہ کی نے اس کا ذکر کیا ہے اور اس کے باقی راوی صحیح کے راوی ہیں۔ (مجمع الزوائدج ۲۳ ۸۲)

بزار (کشف الاستارج اص ۲۶۷ ح ۵۴۹ ) اور منداحد (۳۳۳۳) وغیر ہما والی روایت کی سند میں (حافظ ابن حجر کے نزدیک )طبقهٔ ثالثہ کے مدلس قیادہ موجود ہیں اور روایت عن سند میں (حافظ ابن حجر کے نزدیک )طبقهٔ ثالثہ کے مدلس قیادہ کو کیا ہے۔ سے ہے لہذا ضعیف ہے۔ قیادہ کا مدلس ہونا ماسٹر امین اوکاڑ دی نے بھی تسلیم کیا ہے۔ و کیھئے حاشیہ جزء رفع الیدین (ص ۲۸۹ ح ۲۹ تا ۱۳)

اسٹرامین او کاڑوی نے کہا:''اور مدلس جوروایت عن سے کرے، دہ منقطع ہوتی ہے.''

(تجليات صفدرج ٢ص ٩ ١٤)

فائدہ: منداحمہ میں اس روایت کے بعد لکھا ہوا ہے کہ عبداللہ (بن احمہ بن خنبل ) نے فرمایا: میرے والد (امام احمہ بن خنبل رحمہ اللہ ) نے اس حدیث کوترک کر دیا تھا۔

(منداحه۳،۲۳۳)

مدلس کے عنعنہ والی جس ضعیف روایت کوامام احمد متر وک قرار دیں ،اسے سلسلہ سیجھہ میں ذکر کرنا غلط اور مردود ہے۔!

۲۱) نعیم الدین دیوبندی نے لکھاہے:

''عن سمرة ان النبي عَلَيْظِيْهُ نهاي عن التورك و الاقعاء ، الحديث \_ (مجمع الزوائدج٢ص٨٦)



حضرت سمرہ و الفن سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوق والسلام نے تورک ادرا قعاء ہے منع فرمایا ہے۔'' (حدیث ادرالجدیث ۱۹۸۸)

مجمع الزوائد مين اس روايت كنور أبعد لكها بواب كه "رواه البنوار والسطبواني فسى الأوسط و فيه سعيد بن بشير و فيه كلام "است بزاراور طبرانى في الاوسط مين روايت كيااوراس مين سعيد بن بشر بادراس مين كلام (لين جرح) ب (جمه ١٨٠)

سعید بن بشیرکے بارے میں حافظ ابن حجرنے فرمایا:''ضعیف ''(تقریب العبذیب:۲۲۷) اس سعید بن بشیر الاز دی الشامی کے بارے میں حافظ ابن الملقن نے فرمایا:

"والأكثرون على تضعيفه "اوراكثريت في اسيضعيف قرارديا ب-

(البدرالمنيرج وص٨٥)

جمہور کی اس جرح کو چھپا کر بحوالہ مجمع الزوائد بیروایت لوگوں کے سامنے پیش کر دینا

"نعبیہ: اس روایت میں ایک اور بھی دجہ صعف ہے۔ مدید نعب میں میں قطنہ کے جدم میں میں تقاس ا

۲۲) نعیم الدین نے دارقطنی (ج۲ص ۲۸) سے قل کیا کہ

'' حضرت عبدالله بن مسعود رہنائینۂ فرماتے ہیں کہ رسول الله مٹائینیکم نے فرمایا رات کے وتر تین ہیں دن کے وتر یعنی نما زِمغرب کی طرح۔'' (حدیث ادرا ہلحدیث ۲۸۳۵)

اس روایت کور أبعدامام دار قطنی نے فرمایا: '' یحیبی بن ز کریا هذا یقال له ابن

أبي الحواجب ضعيف و لم يروه عن الأعمش مرفوعًا غيره . "

اس یجیٰ بن زکر با کوابن الی الحواجب بھی کہاجاتا ہے، وہ ضعیف ہے، اُس کے علاوہ کسی نے اسے علاوہ کسی نے اسے عمش سے مرفو غاروایت نہیں کیا۔ (سنن داقطنی ۲۶ س۸۲ ۲۵ ۱۲۳۷)

اس جرح کو چھپا نا دھو کا ہے۔

تنبيه: روايت ِندُكوره مين أعمش مدلس اوردولا بي ضعيف في التحقيق الراج ہے۔ ٣٣) نعيم الدين نے كھا ہے: "٢٥ عن عبائشة قبالت قبال رسول الله ﷺ مقالات ® \_\_\_\_\_\_

الوتر ثلث كثلاث المغوب ، (مجمع الزوائدج ٢٥٢ ٢٣٢)

حضرت عائشہ ولی خانف فر ماتی ہیں کہ رسول اللہ مَالیّٰتِیْلِ نے فر مایا وتر کی تین رکعتیں ہیں ،مغرب کی تین رکعتیں ہیں ،مغرب کی تین رکعتوں کی طرح'' (حدیث ادرا ہلحدیث عن ۵۲۳)

مجمع الزوائد میں معجم الا وسط للطبر انی (۸۳۱۸) کی اس روایت کے فور أبعد لکھا ہوا ہے:

''و فیسه أبو بسحسر البسكسراوي و فیسه كلام كثیس ''اوراس میں ابو بحرالبكر اوى (عبدالرحمٰن بن عثمان بن امیه بن عبدالرحمٰن بن الى بكره التقفى ) ہے اور اس میں بوا كلام ( بعنی اس پر بڑی جرح ) ہے۔ ( مجع الزوائدج ۲۳۳۳)

ابو بحرالبکر اوی کے بارے حافظ ابن حجرنے فرمایا: ''ضعیف '' (تقریب التہذیب:٣٩٣٣)

۲۶) انوارخورشید کے پردے میں نعیم الدین نے لکھا ہے:

'' ۱۸ عن ابن عمر ان النبى عُلَبُ كان يوتر بثلاث و يجعل القنوت قبل الركوع ، (مجمع الزواكرج٢ص١٣٨)

حضرت عبدالله بن عمر رفحة بناسے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلو قوالسلام وتر تین رکعات پڑھتے تھے۔'' (حدیث اور المحدیث ۱۸۲۵) تھے اور دعاء قنوت رکوع میں جانے سے پہلے پڑھتے تھے۔'' (حدیث اور المحدیث ۱۸۲۵) اس روایت کو حافظ بیٹی نے الاوسط للطبر انی کے حوالے سے نقل کرنے کے بعد اس کے راوی مہل بن العباس التر مذی کے بارے میں فرمایا:''قال الداد قطنی :لیس بشقة '' داقطنی نے کہا: وہ تقہ نہیں ہے۔ (مجم الزوائدج ۲۵ ۱۳۸)

اس جرح کوچھپاناخیانت ہے۔

اگریہ جرح غلط تھی تو دلائل کے ساتھ اس کا جواب دینا جا ہے تھا۔

**۲۵**) نعیم الدین نے مصنف ابن الی شیبہ (ج۲ص۲۹۳) بیہبی (ج۲ص ۴۹۳) مجم طبرانی کبیر (ج1اص۳۹۳) اور مسند عبد بن حمید (ص۲۱۸) سے نقل کیا:

'' حضرت عبدالله بن عباس ٹانٹنا سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹانٹینے رمضان المبارک میں میں رکعتیں اوروتر پڑھا کرتے تھے۔'' (حدیث اورا ہاجدیث ۱۳۵) اس روايت كوفوراً بعدامام بيهي رحمه الله فرمايا: "تفود به أبو شيبة إبراهيم بن عشمان العبسي الكوفي وهو ضعيف "الروايت كماتها ابوشيبه ابرابيم بنعثان العبسى الكوفى منفرو ہے اور وہ ضعیف ہے۔ (اسنن الکبریٰج ۲ص ۴۹۷)

اس جرح كوچھيانا خيانت نہيں تو كياہے؟

**۲۶**) انوارخورشید کے نقاب میں ملبو*ل نعیم الدین دیو بندی نے امام دا*قطنی ( کیسنن ج اص ٤) سے نقل كيا: "حضرت ام عبدالله دوسيد ولي فيا في الى ميں كه رسول الله منا ليوم فر مایا جعدواجب ہے ہر قربیدوالول پراگر چداس میں جارہی آ دمی کیوں نہ ہوں اور قربیہ سے مرادشهر ہے'' (حدیث اور المحدیث ص ۲۹۹) .

ال روايت كم مصل بعدامام دار قطني في فرمايا: "لا يصح هذا عن الزهري " بدز ہری سے میچ ( تابت ) نہیں ہے۔ (سنن دارقطنی ج مص کے ۲ کا ا

اس جرح کو چھیانے کا یہی مقصد معلوم ہوتا ہے کہ لوگ اس روایت کوضیح بمجھیں اور نعیم الدین کامسکله مان ایس \_

۲۷) نعیم الدین نے حافظیشی کی کتاب مجمع الزوائد (ج۲ص۱۸۸) سے نقل کیا:

" حضرت عبدالله بن عمر ولي النه المائية فرمات بيل كه ميس في نبي عليه الصلوة والسلام كوية فرمات ہوئے سنا کہتم میں سے کوئی شخص جب معجد میں اس وقت داخل ہو جبکہ امام منبر پر ہوتو اس صورت میں نہ نماز جائز ہے ندکلام جب تک کدامام (خطبہ سے ) فارغ نہ ہوجائے۔''

( حدیث ادراہ کریث ص ۸۱۰ )

اس روايت كفوراً بعد حافظ يتم فرمايا: "رواه الطبراني في الكبير وفيه أيوب ابن نهيك وهو متروك ضعفه جماعة و ذكره ابن حبان في الثقات و قال : يسخط في "السطراني في الكبيريس روايت كيااوراس مين اليوب بن نهيك ساوروه متروک ہے، ایک جماعت نے اسے ضعیف کہااور ابن حبان نے الثقات میں ذکر کر کے کہا: وہ غلطیال کرتاہے۔ (مجمع الزوائدج عص ۱۸۸) جہور کے نزدیک اس مجروح رادی کو کتاب الثقات میں ذکر کرنا غلط ہے۔

تنبيه: ابوب بننهيك تكسند بهي نامعلوم بـ

🔥) نعیم الدین نے مجمع الزوا کد (ج۲ص ۱۹۵) سے قتل کر کے لکھا ہے:

'' حضرت عبدالله بن عباس وُلِيَّهُمُنا فر ماتے ہیں کہ رسول الله مَثَّ اللَّهِ عِبار کعات جمعہ سے پہلے پڑھتے تھے اور چار رکعات جمعہ کے بعد اور ان رکعتوں میں ( در میان میں دور کعتوں پر سلام پھیر کر )فصل نہیں کرتے تھے'' (عدیث اور الجعدیث ۸۲۳)

اس روایت کو اعجم الکبیرللطبر انی (ج۱اص ۱۲۹ ت ۱۲۷۷) سے قال کر کے مافظ پیٹی نے کھا ہے:''و فیہ الحجاج بن أرطاة و عطیة العوفي و کلاهما فیہ کلام''
اوراس میں تجاج بن ارطاة اورعطیہ العوفی ہیں اور دونوں میں کلام (جرح) ہے۔
(جمع الزوائدج م 190)

حجاج بن ارطاة جمہور كے نزد كي ضعيف ہے۔ (ديكھ المجوع شرح المهذب جاس ٢٢٨) اے اكثر نے ضعیف قرار دیا ہے۔ (الخیص الحبرج ٢٢٥ ٢٢٦ ٢٢٢)

عطیہ العوفی بھی جمہور کے نز دیک ضعیف ہے کیکن طبرانی کی سند میں مبشر بن عبید گذاب رادی ہے جس کا ذکر حافظ بیٹی سے سہوارہ گیا ہے لہذا بیسند موضوع ہے۔ ''

٢٩) نعيم الدين في كلهاب:

"ا عن ابى امامة عن النبى عُلِينية قال اقل الحيض ثلاث و اكثره عشر . (رواه الطبر انى فى الكبيروالا وسط مجمع الزوائدج اص ٢٨)

حضرت الوامامة بنى عليه الصلوة والسلام سے روایت كرتے ہيں كه آپ نے قرمایا حيف كى كم از كم مدت دن اور زيادہ سے زيادہ دس دن ہے۔' (حدیث اور الجدیث ٢٢٦) اس روایت كے فور أبعد حافظ يتى نے فرمایا:''و فيه عبد الملك الكوفى عن العلاء ابن كثير سے عبد الملك الكوفى راوى ہاور ابن كثير سے عبد الملك الكوفى راوى ہاور جمن الروائد جاس ١٨٠)

اس جرح کوچھپاناخیانت ہے۔نیز دیکھے فقرہ نمبر ۲

فاكده: امام دارقطني في اس روايت كے بعد فرمايا:

"و عبدالملك هذا رجل مجهول والعلاء هو ابن كثير وهو ضعيف الحديث و مكحول لم يسمع من ابي أمامة شيئًا . "

اور بیعبدالملک مجہول آ دمی ہے، علاء بن کثیر ضعیف الحدیث ہے اور مکحول نے ابو امامہ (رفاعید) سے پچھنیں سنا۔ (سنن داقطنی جاس ۲۱۸ ح۸۳۵)

• ٣) انوارخورشید کے بھیس میں چھپے ہوئے تعیم الدین دیو بندی نے امام بیہتی کی کتاب القراءة (ص• ۱۷) نے قبل کیا کہ

" حضرت ابو ہرریة طالعیٰ سے مروی ہے کہ رسول الله مَنَالَیٰ کِمَا نِے فرمایا جس نے امام کی اقتداء کی توامام کی قراءت ہی مقتدی کی قرات ہے۔ " (صدیث ادرا لمحدیث سے استال کیا: بیروایت لکھنے کے بعدامام بیہتی نے امام دارقطنی (علی بن عمرالحافظ) سے قتل کیا:

"أبو يحيى التيمي يعني إسماعيل بن إبراهيم و محمد بن عباد الرازي ضعيفان "ابوي كي التيم يعني اساعيل بن ابراجيم اور محمد بن عباد الرازي دونو ل ضعيف بيل من عباد الرازي دونو ل ضعيف بيل ( كتاب القراء تنظف الامام ١٥-٥٠٣)

اس جرح کو چھپا کرنیم الدین نے اپٹی تمیں (۳۰) خیا نتوں کی تعداد پوری کردی ہے۔ میری طرف سے نعیم الدین دیو بندی ادراس کی کتاب: حدیث ادرا ہلحدیث کا دفاع کرنے والوں سے مطالبہ ہے کہ مرنے سے پہلے تو بہ کرلیں درنہ سوچ لیس کہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کیا جواب دیں گے؟!

فائدہ: '' حدیث اور اہلحدیث'' کتاب کے تمیں (۳۰) جھوٹوں اور اُن کے رد کے لئے دیکھئے ماہنامہ الحدیث حضر و (عدد ۳۹ س۲۹ س۲۸)

اس مضمون کا جواب ہمارے علم کے مطابق ابتک نہیں آیا۔ و ما علینا إلا البلاغ (۱۰/مارچ ۲۰۱۰ء)

### يچاس (50) غلطيان بسهويا حجموك؟

تحریر لکھتے وقت مصنف سے بعض اوقات سہوا غلطیاں ہو،ی جاتی ہیں اور کا تب،
کمپوز راور ناسخ سے بھی بہت ی اخطاء واو ہام کا صدور ہوتا ہے اور اس طرح جتنی بھی کوشش
کریں، کتاب اور تحریر میں چھونہ بچھ غلطیاں باتی رہ جاتی ہیں۔ بعض دیو بندی حضرات اسی غلطیوں کوجھوٹ، اکا ذیب اور افتر اءات کا نام دیتے ہیں لہذا بعض دیو بندی علاء کی کتابوں سے بچاس اخطاء، او ہام اور غلطیاں باحوالہ پیشِ خدمت ہیں تا کہ ان لوگوں کوان کے آئینے میں ان کا چہرہ دکھایا جاسکے۔ و ما علینا إلا البلاغ

1) عبدالقدريد يوبندي نے كہا:

"قال فى التقريب نافع بن محمود بن الربيع مجهول من الثالثة " (تريّق الكام ٢٥ ممر)

( حافظا بن حجرنے ) تقریب میں کہا: نافع بن محمود بن الربیع مجہول ہے،طبقۂ ثالثہ ہے۔ نیز دیکھئے تدقیق الکلام (ج اص۱۹۲)

عبدالقدىركاس حوالے كے برعكس حافظ ابن حجرنے لكھا ہے: "مستور من الثالثة" ، عبدالقدىر كاس مورقى ٢٠٨٠ق (تقريب التهذيب ٢٥٥٥ق ٢٠٨٠ )

مستور کو (مطلقاً) مجہول سے بدل دینا خطا ہے اور یا درہے کہ عبدالقدیر مذکور دیو بندیوں کے مدرسہ تعلیم القرآن راولپنڈی میں شخ الحدیث تھا۔

 عبدالقدیرد بوبندی نے کہا:''حافظ ابن تجررهمهٔ الله تعالی نے مکول کے متعلق فر مایا ہے یکدیس کثیرًا و یوسل کثیرًا.'' (تہ تین الکام ۲۳ س۲۲)

بيتول حافظ ابن تجرسے ثابت نہيں ہے۔ بلكة تقريب النہذيب ميں انھوں نے ' نشقة فقيه كثير الإر سال مشهور '' كھا ہے اور تدليس كاذكر تكن نہيں كيا۔



اسرفراز خان صفدرد یوبندی کرمنگی نے موطا ابن فرقد الشیبانی سے ایک روایت نقل کی: "دو عبدالله بن شداد سے اور وہ حضرت جابر "سے روایت کرتے ہیں وہ آنخضرت صلی الله علیہ وہ آلہ وہ میں مدوایت کرتے ہیں۔.." (احسن الکلام طبع دوم جام ۲۸۰ سولہویں حدیث) موطا ابن فرقد میں بیروایت سیدنا جابر رفحالی کے واسطے کے بغیر ہے۔ دیکھنے ص ۱۰۱۰۱ (ح ۱۲۲۳)

احسن الکلام کے جون ۲۰۰۷ء کے مطبوعہ نسخے سے سرفراز نے جاہر ڈاٹنٹن کا واسط ختم کر دیا ہے۔ دیکھئے جاص ۲۴۵

عبیباللہ ڈروی دیوبندی نے کہا: 'علامہ ذھی ترجہ ھشام بن سعد میں فرماتے ہیں: فالحمہور علی انه لا یحتج بھما (میزان ص۲۹۲ج ۲۳) ' (توضیح الکلام پرایک ظرص ۲۹۱) مطافظ ذہبی نے یہ بات ہشام بن سعد کے ترجے میں نہیں بلکہ ہشام بن حسان کے ترجے میں نہیں بلکہ ہشام بن حسان کے ترجے میں نہیں بلکہ ہشام بن حسان کے ترجے میں نہیں جدد یکھئے میزان الاعتدال (جہم ۲۹۳ ت ۹۲۲ مسل ۹۲۲)

مرفراز خان صفدر نے سنن ابی داودج اص ۲۸ سے ایک روایت قل کی:
 مرفراز خان صفدر نے سنن ابی داودج اص ۹۰)
 معرف و شعرف " (خزائن السنن ج اص ۹۰)

سنن ابی داود (جاص ۴۸ ح ۳۳۲) مطبع مجتبائی پاکتان لا ہور کے محولہ صفح پر ''و شعرك '' كے الفاظ نبيس ہيں۔

٦) ایک ضعیف روایت مین آیا ہے کہ "... إن لله ملكًا أعطاه ..."
 دیکھتے ماہنامہ الحدیث حضرو: ۲۵ص ۲

اس روایت کوابوسعد شیرازی (دیوبندی) نے بحواله الحدیث حضروان الفاظ میں نقل کیا ہے:
" ... إن الله ملكًا اعطاه ... " و يکھنے الباس مسن كارساله: قافله ج س شاره ٢٦ ص ٢٦ الن الله ملكًا اعطاه ... " و يكھنے الباس مسن كارساله و كتابت يا كمپوزگ كي غلطيال اس الله كو كتابت يا كمپوزگ كي غلطيال اس رسالے ميں اور بھی ميں \_مثلاً و يكھنے يہی صفحہ "لا يتابع عليه "ك بجائے" لا ينابع عليه "ك بجائے" لا ينابع

### مقالات<sup>®</sup>

#### ٧) انورشاه كاشميرى نے كہا:

" ومنها ما في ابي داؤد عن علي " ان وقت الاشراق من جانب الطلوع مثل بقاء

الشمس بعد العصر " (العرف الفذى جاص ٢٠٠٠، باب ماجاء فى تا خير صلوة العصر)

الیی کوئی روایت سنن ابی داود میں موجو زہیں ہے۔

نيزد كيهي تحفة الاحوذي (جاص ١٣٩ تحت ١٥٢٥، ترقيم احد شاكر:١٥٩)

٨) محموعبدالله درخواستى ديوبندى نے اسنے ہاتھ سے لكھا:

" اما تفكرا في قول الله و ان تنازعتم في شئ فردوه الى الله ... " إلخ (تذكره در ثواتي از ظيل الرحن در ثواتي تشكل الرحن در ثواتي از ظيل الرحن در ثواتي ص ١٨١)

اصل آيت وان تنازعتم نهيل بلكه فان تنازعتم بـدوكي صورة النسآ -: ٥٩

9) عبداللهدرخواسي في الكها:

• 1) حبيب الله وروى ديوبندى في كها:

''اس میں ارشادالحق صاحب نے و ار کے عبو میں داؤزا کد کر دی ہےاور یوں قر آن مجید کی اصلاح کی ہے۔'' ( میبیدالغافلین ص١٠٩)

عرض ہے کہ قرآن میں اد کعوا ہے۔ دیکھئے سورة الحج آیت نمبر کے

ڈرروی کے اس مطبوعہ نسنخ سے ار کعو اکا آخری الف ( ( ) گر گیا ہے۔

"تنبيه: حفيول كنزد يكم تندكتاب الهداييين بهي "واد كعوا و اسجدوا" كها بوا ب- د كهيئ الهداييم الدرايه (اولين ص ٩٨ باب صفة الصلوة)

مولانا ارشاد الحق الري حفظ الله پر تقيد كرنے والوں كى خدمت ميس عرض ہے كه

صاحب بدایا علامه مرغینانی کے بارے میں کیا خیال ہے؟

۱۱) عبدالقدوس قارن دیوبندی نے ایک آیت کوابل ِ حدیث کے خلاف بطورِ اعتراض پیش کیا: '' ... فَاتَّقُوا لِنَّار ''(انکشافِ حقیقت ص ۲۵۱)

عیل میں است میں مقوا للہ استان سیست ن انتها است کے ساتھ میآیت صالعہ کے ساتھ میآیت ہے۔ دیکھے سورة البقرة : ۲۲

**۱۲**) سرفرازخان صفدرد یو بندی نے سورۃ النحل ہے ایک آیت نقل کی:

"... فَاسْنَلُوا اَهُلَ الرِّكْرِ ... " (الكلام المفيد في اثبات التقليد ص ٢٠)

حالانكماصل آيت''... فَانْسَنَكُوْا أَهْلَ الذِّكُوِ ... ''لَّعِنْ ذَالِ كَهِماتُه ہے،زاء كے ماتھ نہيں۔د كھے سورۃ النحل:۴۳

17) سعودا شرف عثانى دى بندى نے محمد تقى عثانى كى الكريزى كتاب كاردور جے ميں كا الله مَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَالرَّسُولَ وَ أُولِى الْأُمْرِ مِنْكُمُ "

(جميت حديث ص١٢)

حالانكة قرآن مجيد مين'... أطِيْعُوا الله وَأطِيعُوا الوَّسُوْلَ ... "كها بواب- والمنتقدة الوَّسُوْلَ ... "كها بواب- و كيهي سورة النسآء آيت: ٥٩، يعني يهال' واطيعوا "ره گيا ہے۔

شنبیہ: اس کتاب کے سفیہ ۵ پریہ آیت' و اطبیعوا ''کاضافے کے ساتھ سی طور پر لکھی ہوئی ہے۔

14) سعودا شرف عثانی نے کہا:'' وَمَا كَانَ قَوُلَ الْمُؤْمِنِينَ ... '' (جَيتِ مديث ١٦٥) حالا نکه قر آن مين' إنّما كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ ... ''ہے۔ د يكھئے سورة النور: ۵ مانا اللہ على الل

10، 17) سعوداشرف نے کہا:

" وَمَن يُطِع الرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ اللَّهَ " (جميت مديث ١٨ ١٥،١٥ وص٢٢)

مقالات<sup>©</sup>

حالانكه بيآيت واو كے اضافے كے بغير سورة النساء: • ٨ ميں كھى ہوئى ہے۔

14) سعوداشرفعثاني نے كها:

''ایک اورنطقه نظر پیش کیا جا تار ہاہے اور وہ نیر کہ ...'' (جیتِ حدیث ۹۰) صحیح لفظ نقطهٔ نظر ہے۔ دیکھیے علمی اردولغت ص ۱۵۲۰

14) سعوداشرف في كلها: "... وَاتَّبَعُوهُ " (جيت مديث ٢٣٥)

عالانكةرآن مين "... وَاتَّبِعُونُ "العِن زير كماته بهدو يكفي سورة الاعراف: ١٥٨

19) دیوبندیوں کے مکتبہ رحمانیہ لاہورے شائع شدہ صحیح مسلم کے ترجے میں لکھا ہوا ہے کہ'' ...لوگوں میں بہترین زندگی اُس شخص کی ہے جواپنے گھوڑے کی لگام تھامے اللّٰہ کی پشت پراللّٰہ کے راستہ میں اُڑا جارہا ہو۔'' (جسس ۱۸۹ صدیث: ۴۸۸۹)

حالانکہ یہ کمپوزنگ کی بڑی فاش غلطی ہے جبکہ تھے لفظ''اس کی پشت پ' 'یعنی گھوڑ ہے کی پشت پر ہے۔

• ٢) تقى عثانى اور سعود اشرف عثانى نے كہا:

" حضرت جابر" کے مشہور شاگر قبادہ فرماتے ہیں۔" (جمیت مدیث ص۱۳۲)

صیح لفظ شاگر نہیں بلکہ شاکرد ہے۔ یا در ہے کہ قیادہ بن دعامہ رحمہ اللہ سیدنا جاہر رظافیٰ

کے شاگر ذہیں تھے بلکہ سیدنا جابر رہالٹنؤ سے اُن کی ملاقات ہی ثابت نہیں ہے۔

بہرحال یہ ایک علمی علطی ہے۔

۲۱) عاشق الهي ميرهي ديوبندي نے كها:

'' حضرت جابر رضی الله عندسے ایک حدیث موقو ف صحیح مسلم میں مردی ہے کہ قر اُت فاتحہ ہر رکعت میں ضروری ہے اِلاَّ اَنْ یَّکُونَ وَرَاءَ الإِمَامِ'' (تذکرة الرشید جَامِ۹۲) صحیمہ این نیسر سریں ہماری سریاں

بیصدیث سیحمسلم میں نہیں بلکہ موطأ امام مالک اورسنن ترندی وغیرہما میں موجود ہے۔

۲۲) صوفی عبدالحمید سواتی دیوبندی نے سیدنا انس والٹی کی طرف منسوب ایک حدیث

"فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ . "كادرج ذيل خ تح اللهى:

· ( ابوداو دج اص ۲۰، متدرک حاکم ج اص ۱۲۹ ومسلم ج اص ۱۳۳) ' '

سیدناانس و النین کی طرف منسوب ابوداوداور حاکم والی بیروایت بلحاظ سند ضعیف بھی ہے اور سیح مسلم میں موجود بھی نہیں ہے۔ سیح مسلم کے محولہ صفح پر سیدنا مغیرہ بن شعبہ و النین کی حدیث ضرور کا کھی ہوئی ہے کہ ' و مقدّم رأسه و علی عمامته '' (جاس ۱۳۲) اور عمامے کی حدیث مغیرہ اور عمالے پرسے کا دیو بندی حضرات انکار کرتے ہیں حالانکہ سیح مسلم کی حدیث مغیرہ و النین سے اس کا جواز ثابت ہوتا ہے۔

٢٣) محد يوسف لدهيانوي ويوبندي في كها:

' وصحیح مسلم میں حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنہ ہے روایت ہے:''

(اختلاف امت اور صراط متقيم طبع اول ١٩٩٠ء ج ٢ص ٣٩)

حالانکہ بیحدیث سیح مسلم میں سیدنا ابوسعید الخدری ڈاٹٹیڈ سے نہیں بلکہ سیدنا ابومویٰ الاشعری ڈاٹٹیڈ سے مروی ہے۔ دیکھتے سیح مسلم (ج اص ۱۷)

تنبیہ: اختلاف امت اور صراط متقیم کے اضافہ وترمیم شدہ جدید ایڈیشن میں اس غلطی کی اصلاح کر کے ابوموک الاشعری والٹی کا حوالہ کھودیا گیاہے۔ (۲۲س ۱۸)

٢٦.٢٤) عبدالحميدسواتي نے كها:

" مَسَاكَسَانَ لِبَشَسِرِ اَنْ يُسَكَسِّمَ اللَّهُ وَحُيًّا اَوُ مِنُ وَّرَايُ حِجَابٍ اَوُ يُرُسِلَ رَسُولًا (زخرف)" (مثالات اواتی صداول ۲۷)

اس آیت کی طباعت میں کئی غلطیاں ہیں جود یو بندیوں کی مراجعت سے رہ گئی ہیں مثلاً: اول: وَحْیاً سے پہلے' اِللاً ''رہ گیاہے۔

دوم: آیت کے شروع میں داورہ گئی ہے۔

سوم: حواله زخرف كاديا كياب حالانكه بيآيت سورة الشوري ميس بـ ديكهيئ آيت نمبرا ٥

۲۷) جمیل احمدنذ ری دیوبندی نے تعوذ اوربسم الله پڑھنے کے بارے میں لکھا:

''نمازخواه جهری مو یاسر ی ان دونو ل کو بمیشه سر آبی پڑھنا ہے۔' (نسائی ج اص ۱۳۳ عن

مقال الله قال الله عند الله ع

عبدالله بن مسعود)" (رسول اكرم مَاليَّيْمُ كاطريقة ممارس ١٠٨)

حالانکہ بیرروایت سنن نسائی (ح۹۰۹) کے محولہ صفیح پرسیدنا عبداللہ بن مغفل و النیوا سے مروی ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رکھائیو کے بیس۔

آتق عثانی وغیرہ نے قرآن مجید نقل کرتے ہوئے کہا:

" مِنَ الْحَقِّ . " ( تذكر عص ١٨)

حالانكه قرآن مين 'مِنَ الْحَقِّ "زريك ساتھ ہے۔ ديکھيے سورة المائدة: ۴۸

۲۹) محمد عمران صفدرد او بندى نے قرآن مجید نقل کرتے ہوئے کہا:

" من بعد تبين له الهدى " (ويوبنديون)ارساله: قافلة حق سرگودها ج اص شاره٢ص ٣٨)

عالانكرةرآن مين " من بعد ما تبين له الهدى " - و يكفئ سورة النساء: ١١٥

تنبید: اس مضمون میں آئندہ اس رسالے کا حوالہ قافلہ باطل کے نام سے لکھا جائے گاجو کے حقیقت کے میں مطابق ہے۔

• ٣) محمة عمران صفدرد يوبندي في سورة الحديد يقل كيا:

" والله بما تعلمون خبير "(قافلتباطل جماشاره٣٩س)

حالاً نَكَةِ رَآن مِن' والله بما تعملون خبير ''نين ميم كى تقديم ہے ۔ د كيھے سورة الحديد: ١٠

٣١) سرفراز خان صفدر في سورة هود في كيا:

" وَلاَ تَسْئَلُنِي مَا لَيُسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ " (سَاعَ الموتى طَعِ ١٩٩٧ م ٩٩)

عالانكه قرآن مجير من أن فَلا تَسْنَلُنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ " بـ و يَصَدرة هود:٢٨

٣٢) سرفرازخان نے کہا:

'''قرآن كريم مين انك لا تسمع الموتىٰ اور ولا تسمع من فى القبور كے ظاہرى الفاظ سے معاملہ مشكل معلوم ہوتا ہے ...'' (ساع الموتى ص ١٤٩)

حالانكه ولا تسمع من في القبور "كالفاظ والى كوئى آيت قرآن كريم مين موجود

مقالات<sup>®</sup>

نہیں جمکن ہے مرفراز خان صاحب کی مرادآیت'' وَمَاۤ ٱنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِی الْقُبُوْدِ '' ( فاطر:۲۲) ہو، جے سرفراز صاحب نے غلطی سے الفاظِ بالا میں لکھودیا ہو۔ واللہ اعلم

٣٣) عبدالغفارنامي ايك ديوبندي نے كها:

'' كما قال الله تعالى "الالعنة الله على الكذبين "' وقالة باطلج اشاره الم الم الله على الكذبين " ' وقالة باطل ج اشاره الم الله على الله عل

۳۶) ابوسعد الشیر ازی (؟) د یو بندی نے ۹۱۱ دھ میں فوت ہونے دالے علی بن احمہ اسمہو دی(کی کتاب و فاءالو فاءج۴ص ۱۷۸) سے نقل کیا:

"وروه ابن عبدالبر و صحهحه كما نقله ابن تيمية ... "(قاقلة باطلج٢٦ ارو٣٩ ١٥)

عالانكه وفاءالوفاء شن ورواه ابن عبدالبر و صححه كما نقله ابن تيمية "

لکھا ہوائے۔ (جمع ۱۷۸ مطبوعه دارالکتاب العلمية بيروت لبنان)

لینی ابوسعدیا کمپوزرے الف رہ گیا ہے اور سححہ بھی غلط لکھا ہے۔

**۳۵**) عبدالغفارد بوبندی نے سیح بخاری سے ایک باب نقل کیا ہے:

" باب لبس الحرير للرحال وقد مايجوز منه . " ( تاقلي إطلح اشاره اس ٥٣ )

عالانكر مي بخارى مين '... وقد رما يجوز منه' كها بواب (درى نخرج ٢ص ١٠٢٠

قبل ح ۵۸۲۸) یعنی قدر کی راءرہ گئی ہے۔

٣٦) احدرضا بجنوري ديوبندي في كها:

" فتح الباري (ج2)ص ١٣٩ مين بهي حديثِ مزول وصلوةٍ بيت اللحم نسائي ، بزار وطبر اني ك حواله سے ذكر ہوئى ہے، مگر كچھابہام كے ساتھ ،اور غالبًااى سے علامدابن القيم نے غلط فاكده الماياب، والله اعلم " (ملفوظات محدّث مميري ص١٨٣)

عرض ہے کہ علامہ ابن القیم ۵۱ سے میں فوت ہوئے تھے ادر حافظ ابن جر۳۷ سے سے میں پیدا ہوئے ، لہذاد یو بندی بتا کیں کہس نے غلط فائدہ اٹھایا ہے؟

٣٧) راقم الحروف نے اپنی کتاب'' تعدا در کعاتِ قیام رمضان کا تحقیقی جائز ہ''میں حافظ این حجر کی کتاب الدراییکا حواله لکھاہے۔ دیکھیے طبع اولی ص۷۲، طبع دوم ۲۰۰۶ م ۵۱

ليكن حبيب الله دروى كى كتاب عبيه الغافلين ميس مير ي حوالے سے "الدارية"

لکھا ہوا ہے۔ ویکھے مطبوعہ دسمبر ۲۰۰۸ء ص۲۲

### ۲۸) حبیبالله دروی نے لکھا:

''علامہ نورالدین میشمیؓ نے بھی مجمع الزوائد ص۳۰۱/ج۲میں بھم طبرانی کبیر کے حوالے سے بكل اصبعين (مردوانكليول سے اشاره كرے ) نقل كيا ہے اور" (ميرانا فلين ١٨٥) مالانكم مجمع الرواكد كرمولد صفح ير" بكل اصبع حسنة أو درجة "كها بواب يعنى اصبعین نہیں بلکہ اصبع ہے۔ (مطبوع،۱۹۸۲ ۱۳۰۱هدارالکتب العلمية بروت لبنان) منبيه: بيثى ش كساته نبيس بلكهث كساته لكساجا تاب\_

٣٩) عبدالغی طارق لدهیانوی دیوبندی نے این شادی کی دوسری رات میں کہا:

« نغر مان نمبرا علیم بنتی و سنتی الخلفاءالراشدین " ( تر مذی ) " (شادی کی پہلی دی را تیں ص ۱۰) سنن ترندي ميل بيحديث "عليكم بسنتي و سنتي الخلفاء الراشدين "كالفاظ س

ئېيل بلكـ "فعليه بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين"كالفاظ هموجود بـ

و یکھنے حدیث نمبر ۲۷۷۷

 ٤٤) د يو بنديول ئے ممدوح ابن الر كمانی حنفی نے ضیح مسلم كی طرف ایک حدیث كو منسوب کیا توامین او کاڑوی نے کہا: مقالات ® \_\_\_\_\_

"اس حدیث کومحدث ابن تر کمانی نے مسلم شریف کے حوالہ سے لکھا۔ حالاتکہ بیرحدیث اس راوی سے مسلم میں نہیں ہے۔ " (تبلیات مندرج مهم ۲۳۷)

13) سیف الله اکرم دیوبندی نے طارق جمیل کے واقعات بیان کرتے ہوئے آیت کھی:

"" کُلما دَعُونُهُمُ ... " (جرت انگیزاورنا قابل فراموش واقعات س۳۳)

حالانكة قرآن مين' دُعَوْ تُهُمْ "العِنى عين كى زبر كے ساتھ ہے۔ د يکھئے سورة نوح: ٧

۲۶) حبیب الله دُر یوی نے مشہورانلِ حدیث عالم مولانا ارشاد الحق اثری هظه الله کے بارے میں کہا:'' البتہ اثری صاحبؓ نے ترجمہ اردو صحیح کیا ہے۔''

(توضيح الكلام يرايك نظرص الاطبع اول٢٠٠١ء)

عرض ہے کہ اثری صاحب صحابی نہیں ہیں اور زندہ موجود ہیں، ان کے ساتھ اللہ یعنی دلالٹنڈ والی علامت لکھنا عجیب وغریب ہے۔ بیوہی اثری صاحب ہیں جن کے بارے ہیں ڈیروی نے اس کتاب میں لکھاہے:

"كَاشْ ظَالَم انسان تحقِّه مال في شدجنا موتاء" (ديكي توضيح الكام برايك نظرم ٢٠٣)

**۶۳**) حبیب الله ڈیروی نے امام المغازی محمد بن اسحاق بن بیار رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا:''... دراصل محمد بن اسحاق ہے جو کہ شہور دلا ہے'' ( توشیح الکلام پرایک نظرص ۱۱۷)

حبیب اللہ ڈیروی صاحب نے مارے پاس خود آگر کہاتھا کہ بیکیوز نگ کی غلطی ہے۔

عبیباللدنے اپنی کتاب''نورالصباح حصدوم'' کی کمپوزنگ ساتھ بیٹھ کر کرائی۔

د کیھیے ص۱۰۱۰س کتاب میں صبیب اللہ نے اکمال المعلم بفوا کدمسلم نامی کتاب کے بارے

مين لكحام: " لا كمال المعلم بفوائد مسلم " (نورالعباح حدوم ٢٢٢)

اس کتاب کی فہرست میں سیدنا جابر بن سمرہ ڈکائٹٹڈ کے لئے'' جابر بن ثمرہ'' ث کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ دیکھیئے ص

53) نصیب بن جحد رنامی ایک کذاب راوی کا ذکر کرتے ہوئے نقیراللہ دیو بندی نے کھا ہے: '' یہ خطیب بن جحد رکی روایت ہے جھے محدثین نے جھوٹا کہا ہے۔''

(نمازیں بتدریج ترک رفع پدین ۱۸۲)

حالانكه خصيب صادكے ساتھ ہے، طاء کے ساتھ نہيں۔

**٤٦**) مشكوة المصابيح (ص اسل ١٨١) مين ايك حديث ب:

'' تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله '' ا*ل حديث كو*'' لماممر عمر أحقى ''ويوبندى نے درج ذيل الفاظ ميں مشكوة ئے نقل كيا ہے: ''تركتم الامرين كتاب الله تعالى و سنة رسوله إلخ ( مشكواة ) ''

(مسله فاتحة خلف الامام غيرمقلدين كادجل وفريب ص٢)

کا حافظ ابن عبدالبرنے التمہید (جااص ۲۸) میں محد بن ابی عاکشہ رحمہ اللہ کی بیان
 کردہ صدیث کے بارے میں لکھا ہے: '' و اما حدیث محمد بن ... ''

اس حوالے کو فقیر اللہ دیو بندی نے درج ذیل الفاظ میں نقل کیا ہے: ا

" و امام حدیث محمد بن ... " (رساله فاتحظف الامام علی ذکی کارد م ۲۲)

ارشادِ بارى تعالى ب: " يَنْ يُنْهَا الله بن المَنُوا لاَ تَتُولُوا قَوْمًا غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ .... " إلخ و يَصِحَ مورة المحتذآ يت نبر الله الله عليه من الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عنه الله عليه الله عليه الله عنه عنه الله عنه ال

اس آیت کریمه کومولا نامحمه اساعیل سلفی رحمه الله نے نقل کیا۔ دیکھیے'' تحریک آزاد ک فکراور شاہ ولی الله کی تجدیدی مساعی'' (ص۷۹)

ابو برعاز يورى ديوبندى في اس كتاب ساس آيت كودرج ذيل الفاظ من فقل كيا:

''یا ایها الذین امنوا تتولوا قومًا غضب الله علیهم ... ''(غیرمقلدین کی ڈائری کا ۱۹) غازیپوری کی فقل میں' لا ''روگیاہے جس سے آیت کامعنی اُلٹ گیاہے۔

٤٩) ابوبرغازيورى تقليدى ديوبندى ناكهاب:

''اورای وجه سے قرآن میں آنحضور کے بارے میں ارشاد ہے:

ف ما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لا نفضوا من حولك، (العران)" (غيرمقلدين كا دائري من ١٥)

مقالات<sup>®</sup>

حالانک قرآن مجید میں 'فیما رحمة من الله لنت لهم ' النح بیعی قرآن میں باء موجود ہے جوغاز یپوری تقلیدی کی کتابِ مطبوع ہے گرگئ ہے۔

نيز د يکھئے سورة آل عمران: ۱۵۹

• 0) قاری محمطیب دیوبندی نے کہا:

''اس کے بارے میں وہ روایت ہے جو سیح بخاری میں ہے کہ ایک آواز بھی غیب سے ظاہر ہو گی کہ: هذا حلیفة الله المهدی ، فاسمعو له و اطبعوه .

'' بیخلفیة الله مهدی بین ان کی مع وطاعت کرو۔'' '' (خطبات عیم الاسلام ج عص۲۳۲) بیرحدیث صحیح بخاری میں نہیں بلکہ سنن ابن ماجہ (۴۵۷۴) میں ہے اور اس کی سند (سفیان توری کی تدلیس کی وجہ سے )ضعیف ہے۔

یہ بچاس حوالے اس کئے بیش کئے ہیں تا کہ دیو بندیوں کو آئینہ دکھایا جائے کہ کمپوزنگ، کتابت ادرتحریر کی نادانستہ غلطیاں جھوٹ نہیں ہوتیں۔

فاعتبروا يا أولى الأبصار (٤/ رتمبر ٢٠٠٨ء)

## قادیانیوں اور فرقهٔ مسعودیه میں بیں (۲۰)مشتر که عقائکه

الحمد لله ربّ العالمين والصّلوة والسّلام على رسوله الأمين و رضي الله عن أصحاب آخر النبيين و رحمة الله على من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، أما بعد:

فرقهٔ مسعودیه ( کراچی کی جماعت اسلمین رجسر ڈ) اورختم نبوت پر ڈاکا ڈالنے والے قادیا نیوں کے درمیان بہت ی با تیں مشترک ہیں،جن میں سے ہیں (۲۰) مثالیں اس مضمون میں پیش خدمت ہیں:

اجماع أمت كي منكر بير \_

مسعودی بھی اجماع اُمت کے منگر ہیں۔

"نبییہ: اجماع أمت سے مراد کسی ایک دور مثلاً خیر القرون کے سلم سیح العقیدہ علاء (اور صحیح العقیدہ علاء (اور صحیح العقیدہ عوام کی البھاع ہے ، قیامت تک پوری اُمتِ اجابت کی شرط والا اجماع مراد نہیں جس کافی الحال وقوع محال ہے۔

مشہور محدث حافظ ابن عبد البررحمہ اللہ نے ابوقلا بہ عبد اللہ بن زید الجرمی (راوی) کے بارے میں فرمایا:''اجمعو اعلی أنه من ثقات العلماء ''

اس پراجماع ہے کہ وہ تقدراو بوں میں سے ہیں۔

( كتاب الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكني ج٢ص ٨٩٥\_٨٩٨ - ١٠٧٣)

یہ ظاہر ہے کہ بیا جماع حافظ ابن عبدالبرسے پہلے والی صدیوں میں واقع ہوا تھا للبذا بعض منکرینِ اجماع کا وقوع اجماع کے لئے قیامت تک کی شرط لگانا باطل ہے۔

۲) قادیانی \_ سلف صالحین کے متفقہ ہم مے منکر ہیں۔ مسعودی بھی سلف صالحین کے متفقہ ہم کے منکر ہیں۔

🔫) قادیانی \_ غیرقادیانیوں کو سلمین نہیں سمجھتے اوران کی تکفیر کرتے ہیں۔

مسعودی بھی غیرمسعود یوں کو سلمین نہیں سمجھتے اوران کی تکفیر کرتے ہیں۔

کا دیانیوں کے نزدیک اُن کے خلیفہ کی بیعت شرطِ ایمان ہے۔

مسعود بول کے زد کے اُن کے امیر کی بعت شرط ایمان ہے۔

قادیانیوں کے نزویک غیرقادیانی کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے۔

مسعود یول کے نز دیک غیرمسعودی کے پیچیے نماز جائز نہیں ہے۔

اقادیانیوں کے نزدیک غیر قادیانی کی نمازِ جنازہ (صلوٰۃ البخازۃ) نہیں پڑھنی چاہئے،
 چاہم نے والا نابالغ بچہ ہی کیوں نہ ہو۔

مسعود یوں کے نزدیک غیرمسعودی کی نماز جنازہ (صلوۃ الجنازۃ) نہیں پڑھنی جاہئے،

عاہے مرنے والا نابالغ بچہ ہی کیوں نہ ہو۔

٧) قادیانی 🔃 قرآن وحدیث سے غلطا ستدلال کرتے ہیں۔

مسعودی بھی قر آن دحدیث سے غلط استدلال کرتے ہیں۔

ان کے نزدیک ان کے سلسلے سے خارج ہونے والا شخص مرتد ہے۔

مسعود یوں کے نز دیک ان کے سلسلے سے خارج ہونے والاشخص مرتد ہے۔

۹) قادیانیوں کے نزد کی غیرقادیانی کی افتد امیں حج اداکر ناجائز نہیں ہے۔

مسعود یوں کے زدیک غیرمسعودی کی اقتد امیں حج ادا کرنا جائز نہیں ہے۔

• 1) قادیانیوں کے نزدیک قرآن وحدیث کی وہی تشریح معتبر ہے جومرزا قادیانی اور

اس کےخلفاء سے ثابت ہے۔

مسعودیوں کے نز دیک قر آن وحدیث کی وہی تشریح معتبر ہے جومسعوداحمداوراس

کے خلیفہ ( ما خلفاء ) سے ثابت ہے۔

11) قادیانیوں کے نزدیک غیر قادیانیوں کے ساتھ رشتے ناطے ( نکاح ) جائز نہیں

الابدكهأن كى بينيول كوابل كتاب كے تھم ميں لے كرمشر ف بدقاديا نيت كرليا جائے۔

مسعود یوں کے نز دیک غیرمسعود یوں کے ساتھ رشتے ناطے ( نکاح ) جائز نہیں الاید کہ اُن کی بیٹیوں کو اہلِ کتاب کے حکم میں لے کرمشر ف بمسعودیت کرلیا جائے۔

۱۲) اہل حدیث اہل سنت سے قادیا نیوں کو پخت چڑاور بغض ہے۔

اہل حدیث اہل سنت سے مسعود یوں کو یخت چڑا در بغض ہے۔

**۱۳**) مرزا قادیانی نے اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھے۔

مسعودا حمد نے کہا:''اللہ تعالے کو بہتو گوارا ہے کہ کوئی گھر میں بیٹھ کربٹ کی پوجا کرے یا آگ کی یا کسی اور چیز کی لیکن بہ گوارانہیں کہ ملک اور معاشرے میں اس کا قانون نافذنہ ہو۔'' (جماعت اسلمین کی دعوات اور تحریک اسلام کی آئیندار ہیں ۲۲۸)

عبارتِ مَدُورہ مِیں الله تعالیٰ پرصریحاً بہتان باندھا گیا ہے اور اس کے برعکس الله تعالی نے فرمایا: ﴿ وَ لَا يَسوطٰسى لِعِسَادِهِ الْكُفُورَ \* ﴾ اوروہ اپنے بندوں کے لئے كفر (ناشكری) پيندنييں كرتا۔ (الزمر: 2)

١٤) رسول الله مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ إِن قاد ما نيول في بهتان تراش بين -

مسعود يول في بهي رسول الله مَنْ النَّيْرِ بهتان تراش بين مثلًا "تلزم جماعة المسلمين و إمامهم "سيفرقه مسعود بياوراس كاكاغذى باختيارا ميرمُر ادلينار سول الله سي يَنْزِعُم پر بهتان ہے۔

10) مرزا قادیانی نے صحابہ کرام (مثلاً سیدنا ابو ہر پرہ ڈٹائٹوئی) کی تو ہین کی ہے۔
مسعود یوں نے بھی صحابہ کرام کی تو ہین کی ہے مثلاً فرقۂ مسعود یہ کے امام دوم محمد اشتیاق نے
کہا: '' حضرت ابوموی اور حضرت حذیفہ اس مسئلہ میں حضرت ابن مسعود کی تقلید کر رہے
ہیں۔'' (نماز کے سلسہ میں یوسف لدھیانوی صاحب کے چنداعتر اضات اوران کے جوابات ص ۴۰)
یا در ہے کہ مسعود یوں کے نزد کی تقلید شرک ہے۔ دیکھئے انتحقیق فی جواب التقلید (ص ۵)
یا در ہے کہ مسعود یوں کے نزد کی تقلید شرک ہے۔ دیکھئے انتحقیق فی جواب التقلید (ص ۵)
یا در ہے کہ مسعود یوں کے نزد کی تمام صد قات اور زکو قا اُن کی پارٹی اور خودسا ختہ خلیفہ کو ہی
د تی جائے۔

مسعود يول كے نزد يك تمام صدقات اور زكوة أن كى پارٹى اور خود ساختہ امير كو ہى دين

۱۷) قادیا نیول کے نزدیک محدثین کرام کی کوئی حیثیت نہیں ہے بلکہ وہ اُن کی تو ہین کرتے ہیں۔

مسعود یول کے نز دیک محدثین کرام کی کوئی حیثیت نہیں ہے بلکہ وہ اُن کی تو ہین کرتے ہیں۔مثلاً امام ہشیم بن بشیر سے پوچھا گیا: کس چیز نے آپ کو تدلیس پر آمادہ کیا ہے؟ توانھوں نے فرمایا: بیہ بہت مزیدار چیز ہے۔

(الكفاليخطيب ص ٣١١ وسنده صحح ،التأسيس في مسئلة الدليس/الحديث حضرو:٣٣ص٣٦)

امام عبدالله بن المبارک رحمه الله نے فرمایا: میں نے مشیم سے کہا: آپ کیوں تدلیس کرتے بیں حالانکہ آپ نے (بہت کچھ) سنا بھی ہے؟ تو انھوں نے جواب دیا: دو بوے (بھی) تدلیس کرتے تھے یعنی اعمش اور تو ری۔ (العلل الکیرللتر مذی ۱۲۲/۲ وسندہ تھے، الٹا سیس ۴۷)

معلوم ہوا کہ امام عشیم نے اپنامدلس ہوناتسلیم کیا، جبکہ مسعود احمد نے کہا:

'' مدنس رادی کذاب ہوتا ہے۔' (اصول خدیث ۱۸)

اس عبارت سے ثابت ہوا کہ مسعوداحمہ نے ہشیم کو کذاب قرار دیا ہے اور یا درہے کہ میرے ساتھ ایک مباحثے میں مسعوداحمہ نے بیشلیم کرلیا تھا کہ شیم مدلس ہیں۔

14) قادیانیوں کی پشت پناہی انگریزوں نے کی فرقۂ مسعودیہ کی پشت پناہی طاغوتی حکومت ہے'' جماعت المسلمین''نام کورجٹر کروا کر کی گئی ہے۔

19) قادیا نیول کے نزد کی اصولِ حدیث واصولِ محدثین کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

مسعود یوں کے نز دیک اصول حدیث اوراصول محدثین کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

اقادیا نیوں میں شدید نظیم پرتی ہے۔ مسعود یوں میں بھی شدید نظیم پرسی ہے۔
سیمیں مثالیں منتے از خروارے پیش کی گئی ہیں تا کہ عامة السلمین اس فرقۂ ضالہ
مصلہ مسعود سیکفیر ہیہ ہے دورر ہیں۔و ما علینا إلا البلاغ (۱/اپریل ۲۰۱۰ء)

#### بسم الله الرحمن الرحيم

### قادیا نیوں کے بارے میں ایک استفتاء کا جواب

الحمدالله ربّ العالمين والصّلوة والسّلام على رسوله الأمين :خاتم النبيين أي آخر النبيين وعلى أصحابه أجمعين و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

اس میں کوئی شک وشبہیں کہ سیدنا محمد رسول اللہ منافیقیم آخر الا نبیاء ہیں اور آپ کے بعد نبوت ورسالت کا دروازہ ہمیشہ کے لئے بند کر دیا گیا ہے لہٰذا آپ منافیقیم کے بعد نہ کوئی رسول پیدا ہوگا اور نہ کوئی نی پیدا ہوگا۔

اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں کہ مرزا غلام احمہ قادیانی اور اس کے تمام تنبعین: قادیانی ، مرزائی اور لا ہوری مرزائی سب کے سب کیے کا فر ہیں اور دائر ہ اسلام سے یقیناً خارج ہیں تفصیل کے لئے دیکھیے مولا نامحد شارشادالحق اثری حفظہ اللہ کی کتاب: '' قادیانی کا فرکیوں؟''اور کتب متعلقہ۔

اس تمہید کے بعد آپ کے سوالات کا مختصر اور جامع جواب درج ذیل ہے:

سورۃ الممتحنہ( آیت:۴)اوردیگر دلائل کی رُوسے ہرمسلمان پرضروری ہے کہ وہ قادیا نیوں ، مرزائیوں اورتمام کفارومرتدین ہے برادرانہ تعلقات منقطع کرے \_ان ہے میل جول ، نشست وبرخاست اورشادی فمی میں شرکت نہر کھے اورسلام وکلام منقطع کردے \_

تنبید: اگر قادیا نیوں،مرزائیوں اور کفار دمر تدین کودعوتِ اسلام اور اُن کے شبہات کار د مقصود ہوتو اہلِ علم حضرات شرا ئطِشرعیہ کے مطابق اُن سے کلام کر سکتے ہیں۔

ہرمسلمان پریےفرض ہے کہان کفار ومرتدین سے تجارت، لین دین اورخرید وفروخت نہ کرے، اُن کے کارخانوں، فیکٹریوں، د کا نوں اور بیکریوں کا مکمل بائیکاٹ کرے۔ان کی تعلیم گاہوں، ہوٹلوں، ریستو رانوں اور ہیںتالوں میں ہرگز نہ جائے اور ان کے ڈاکٹروں

ےعلاج بالکل نہ کروائے۔

بیلوگ یہودونصاری سے زیادہ خطرناک ہیں لہذاان کے ساتھ کمی تشم کی رواداری نہ برقی جائے بلکدا پنے تمام وسائل کے ساتھ ہر طریقے سے ان کفار ومرتدین کی پوری مخالفت کر کے ان کی دعوت کوختم کرنے اور دینِ اسلام کوغالب کرنے کی کوشش کی جائے۔

حافظ زبیرعلی زئی مدرسه اہل الحدیث حضر ویضلع اٹک، پاکستان (۳۱/ مارچ ۲۰۱۰ء)

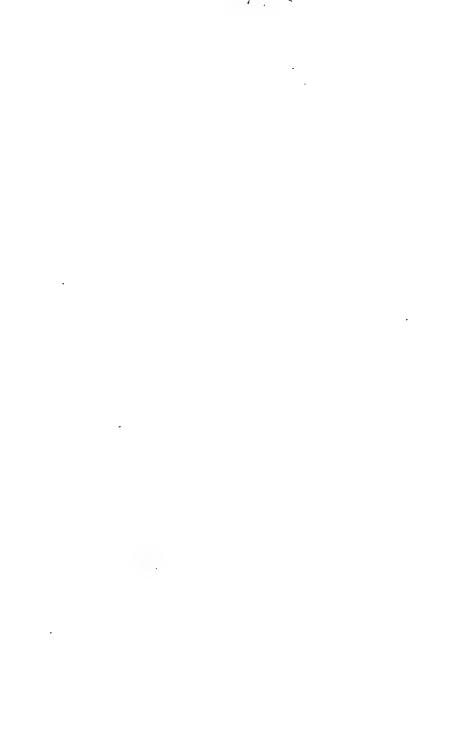



### ز مین *سے عرش تک* کا فاصلہ

( كتاب التوحيد لا بن نزيمه ۱۰، دوسرانسخه ۲۳۱ - ۲۳۳ ح ۱۳۹۹ ، وسنده حسن لذاته ، كتاب الروعلى المجميهه ۱۸۱۰ دوسرانسخه ۲۳۸ م ۱۲۸۹ و ۱۸۹۸ ح ۸۹۸۸ و قال البيشي في مجمع دوسرانسخه ۲۲۸ م ۱۲۸۸ ح ۸۹۸۸ و قال البيشي في مجمع الزوائد ۱۷۸۱ م ۲۲۸۸ ح ۸۹۸۸ و قال البیشی فی مجمع الزوائد ۱۷۸۱ م ۲۲۸ م ۱۸۹۸ م ۲۹۸ م ۲۵۸۸ و الاسام و والصفات لیستی ص ۲۰۱۱ ، دوسر انسخه ص ۵۰۵ ، تیسر انسخه ۲۹۸ م ۲۵۸۸ و عند الذہبی فی کتاب العلول علی النفار ۱۷۸۸ ح ۷۲۷)

## كتاب الله اورنبي مَثَالِيْظِمُ كي سنت

سیدنا ابن عہاس ( رقائقیٰ اسے روایت ہے کہ رسول اللہ مَنَا تَیْرُ اللہ اوراع کے موقع پر خطبہ دیا تو فر مایا: شیطان مایوں ہوگیا ہے کہ تھاری زمین میں اس کی عبادت کی جائے کیکن وہ اس پر راضی ہے کہ اس کے علاوہ اُن اعمال میں اُس کی اطاعت کی جائے جنھیں تم حقیر سجھتے ہو، پس اے لوگو! ڈرجاؤ ( ( اِنبی قلد ترکت فیکم ما اِن اعتصمتم به فلن تضلو ا اُبدًا: کتاب الله و سنة نبیه غَلَظِیّه .))

میں تمھارے درمیان وہ چھوڑ کر جاکر ہا ہوں جے اگرتم مضبوطی ہے بکڑو گے تو مجھی گمراہ

مقالات<sup>©</sup>

نہیں ہو گے : کتاب اللہ اوراس کے نبی مُؤالیّٰیَا کم سنت۔

ہر مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور کسی آ دمی کا مال اس کی خوثی اور مرضی کے بغیر حلال نہیں ہے، ظلم نہ کر واور میرے بعد کا فرنہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گر دنیں کا شتے بھر و۔ (المتدرک للحاکم ار ۹۳ ح ۱۳۸ وسندہ جسن) مسلمین اللہ اولیں جمہور محدثین کے نزدیک موثق ہونے مشبید: اس روایت کے راوی اساعیل بن الی اولیں جمہور محدثین کے نزدیک موثق ہونے کی وجہ سے حسن الحدیث ہیں۔ دیکھئے میری کتاب: فضائل درودوسلام (ص ۴۰۰)

## حدیث نبوی کاا نکار گفر ہے

حافظ ابن حزم اندلى ففر ما يا: " وكل من كفر بسما بلغه وصح عنده عن النبي عليه السلام فهو كافر النبي عليه السلام فهو كافر كما قال الله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَّشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعُدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَبِعُ عَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُولِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصُلِهِ جَهَنَّمَ ﴿ ﴾ "

جو شخص نبی مَا الله عَلَمَ مَصِیح حدیث معلوم ہوجانے یا نبی مَا الله عَلَمَ جولائے ہیں اُس پرمونین کا اجماع ہونے کے بعداً س کا انکار کرے تو وہ کا فرہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا: اور جو شخص ہدایت معلوم ہوجانے کے بعدرسول کی مخالفت کرے اور مونین کے داستے کو چھوڑ کر دوسرے داستے پر چلے تو وہ جدھر جاتا ہے ہم اُسے اُسی طرف پھیر دیتے ہیں اور اُسے جہم میں داخل کریں گے۔

(الحلیٰ جامی ۱۱ مسئلہ: ۲۰ نیز دیکھے فتہ انکار مدیث کا ایک نیار دپ جام ۷۷ ، از غازی عزیر حفظہ اللہ) مولا نامحمر عطاء اللہ حنیف بھو جیانی رحمہ اللہ نے فرمایا: ''جماعت اہل حدیث سجح اجماع کے وجود کو مانتی اور اس کو جمت گردانتی [ہے]۔ امام احمد کا بیفرمان [یعنی جوشخص کسی امریس اجماع کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے] اجماع کے غلط وعاوی [وعووں] کے بارے میں تھا۔ جو اُس دور کے بدعتی فرقے نصوص صریح صحیحہ کی مخالفت میں کرتے اور ان کا سہارا لیتے تھے۔ تفصیل کا

مقالاتْ®

یہ موقع نہیں ۔ حافظ ابن القیم اور ان کے شخ امام ابن تیمیہ کی تالیفات میں بعض جگہ یہ وضاحت ملتی ہے۔''(عاشید نآدی علائے مدیث ج۲اص ۷۹، بقرن یسیر)

## فتنها نکارِ حدیث کی ابتداخوارج نے کی تھی

ہمارے علم کے مطابق سب سے پہلے خوارج نے قرآن مانے کا دعویٰ کرکے حدیث
کا اٹکارکیا جن کے بارے میں رسول اللہ مَنَا اللّٰهِ عَلَیْمِ کا ارشاد ہے: اور وہ قرآن پڑھیں گے جو
اُن کے حلق سے نیچ نہیں انزےگا۔ (میج بخاری: ۵۰۵۸ میج مسلم: ۱۰۲۳)
لیمنی خوارج نہ قوقرآن پڑمل کریں گے اور نہ قرآن کا مفہوم میجھیں گے۔
رسول الله مَنَا اللّٰهِ مَنَا فَیْمِ اللّٰہِ کَوْدُ کلاب الناد '' [جہنم کے کتے ] قرار دیا ہے۔
د کیھے منداحد (۱۳۸۲ ح ۱۹۲۱۵ وسندہ حسن)

سید تا ابوا مامه ردانتین نے خوارج کوکلاب النارکہااوراسے مرفوعاً یعنی نبی سَالِیْنِیَم سے بھی بیان کیا۔ (منداحد ۲۵۳۵م ۳۲۱۸۳ دسنده حسن منداحد ۵۷ مار ۲۲۱۵ میں اس کاحسن شاہر بھی ہے)

خوارج کی تقلید کرتے ہوئے روافض ، معزلہ ، جمیہ اور مکرین حدیث نے بھی صحیح احادیث کی جیت کا انکار کیا اور قرآن کورسول کے بغیر بجھنے کا زبانِ حال سے دعوی کیا۔ یہاں یہ بات انتہائی قابلِ ذکر ہے کہ اُمت میں فتنهٔ انکار حدیث کی پیش گوئی نبی کریم مَا اللّیوَ اس فقنے کے وقوع سے پہلے کردی تھی۔ (ویکھے سنن ابی داود ،۳۰۰ وسند ، مجع)

# اہلِ بدعت کی خاص نشانی صحیح حدیث ہے بغض

بقیہ بن الولیدرحمہ اللہ سے روایت ہے کہ (امام) اوزاعی (رحمہ اللہ) نے مجھے کہا: اے ابومحمہ! تم اُن لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہو جواپ نبی مَنَّ اللَّیْمِ کی حدیث سے بغض رکھتے ہیں؟ میں نے کہا: بیرُر بے لوگ ہیں۔

انهول فرمايا: "ليس من صاحب بدعة تحدّثه عن رسول الله عليه

بخلاف بدعته إلا أبغض الحديث"

کوئی بھی ایبا بدعتی نہیں جسے تم رسول اللہ مَٹائیڈِ کی الی حدیث مُنا وَجواس کی بدعت کے خلاف ہوتو وہ حدیث سے بخض نہ کرے یعنی حدیث سے ہر بدعتی بغض رکھتا ہے۔

(الطیوریات جہم ۱۳۷۸ حہر ۱۳۲۸ دسندہ حن)

## ابل بدعت كے ساتھ ألمها بيلهنا كيسا ہے؟

الم فضيل بن عياض رحم الله في إن الله ملائكة يطلبون حلق الذكر فانظر مع من تكون جلستك، لا تكون مع صاحب بدعة فإن الله لا ينظر إليهم وعلامة النفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدعة "

یقیناً اللہ کے فرشتے ذکر کے علقے تلاش کرتے رہتے ہیں لہذا دیکھو کہ تھارا اُٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے؟ بدعتی کے ساتھ نہ ہو کیونکہ اللہ اُن کی طرف (رحمت سے )نہیں و بھما اور نفاق کی علامت نیہ ہے کہ آ دمی کا اٹھنا بیٹھنا بدعتی کے ساتھ ہو۔

(الطيوريات ١٨/٢ ١٦ ح ٢٥٨ وسنده حسن، علية الاولياء ١٠٢/٨، وسنده صحح)

# اہلِ بدعت سے بغض

☆ امام فضيل بن عياض رحمه الله (متوفى ١٨١ه) في فرمايا:

'' من اعان صاحب بدعة فقد اعان على هدم الإسلام''جَس في كى برعَى كى . مركى تواس في اسلام كراف پرمدوك (طية الاولياء ١٠٣٨مه و و المسلام على الله عبار السنساس كلهم الم فضيل بن عياض رحم الله في مايا: '' و أدر كست خيسار السنساس كلهم أصحاب سنة وهم ينهون عن أصحاب البدعة ... إن لله عبادًا يحيى بهم العباد والبلاد وهم أصحاب سنة ، من كان يعقل ما يدخل جوفه من حلّه كان في حزب الله تعالى ''يس في ديمار على بهرين الحرار الله تعالى ''يس في ديمار على بهرين الحرار الله الله تعالى ''يس في ديمار على بهرين الحرار الله تعالى ''يس في ديمار على بهرين الحرار المحاب سنة مقالات ق

تھے اور وہ اہلِ بدعت سے منع کرتے تھے .....اللہ کے ایسے بندے ہیں جن کے ساتھ وہ ملکوں کو آباد اور بندوں کی اصلاح فرما تا ہے اور وہ اصحابِ سنت ہیں، جس کو پیتہ ہو کہ اس ملکوں کو آباد وار بندوں کی اصلاح فرما تا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی جماعت (حزب اللہ) سے ہے۔ کے پیٹ میں کیا حلال جار ہاہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی جماعت (حزب اللہ) سے ہے۔

(طیة الاولیاء ۸۴۸، وسندہ مجے)

# اہلِ بدعت کااحتر ام اور کمحیرفکریہ

ابوالولیدالباجی (متوفی ۲۵۳ه هر) نے اپنی کتاب "اختصار فرق الفقهاء "میں لکھاہے:

مجھے شخ ابو ذر (عبد بن احمد الهروی) نے بتایا ، اور وہ اس (قاضی ابو بکر ابن الباقلانی) کے ماتھ فہ بہب پر تھا: میں بغداد میں حافظ دار قطنی (امام علی بن عمر الدار قطنی رحمہ اللہ ) کے ساتھ پیدل جا رہا تھا کہ ہماری ابو بکر ابن الطیب (الباقلانی) سے ملاقات ہوگئ تو شخ ابوالحن (امام دار قطنی) نے اُس سے معافقہ کیا اور اس کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ جب ہم جدا ہوئے تو میں نے بوچھا: یہ کون آدمی تھا جس کے ساتھ آپ نے یہ (احترام والا) معاملہ کیا ہے؟ میں میں نے بوچھا: یہ کون آدمی تھا جس کے ساتھ آپ نے یہ (احترام والا) معاملہ کیا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ آپ ایسا کرنے والے تھے اور آپ وقت کے امام ہیں؟ تو انھوں نے فرمایا:

میسلم انوں کے امام اور دین کا دفاع کرنے والے ہیں ، یہ قاضی ابو بکر مجمد بن الطبیب ہیں۔
ابو ذر (الہروی) نے کہا: میں اس وقت سے اپنے والد کے ساتھ اُن (با قلائی) کے پاس حانے لگا۔ الخ

یہ ہے وہ سبب جس کی وجہ سے ابو ذرالہروی، اشعری فرقے میں داخل ہو گئے اور محد ثین کے مسلک کوخیر مادکہا۔ باقلانی اپنی ساری خوبیوں اور بہترین مناظروں کے باوجود اشعری العقیدہ تھے۔ جب امام دار قطنی جو کہ اہلِ سنت کے بہت بڑے امام تھے، نے باقلانی کا بیاحتر ام کیا تو اُن کے شاگر داشعری بن گئے۔ اِناللّٰہ و اِنا إليه داجعون

مقالات ®

## مُر جی کون ہے؟

ابونفر عبيد الله بن سعيد بن حاتم الواكل البحرى (الحقى) رحمه الله (متوفى ٣٣٣ه) في فرمايا: " و كل من زعم أنّ الإيمان قول مفرد أو قول و معرفة أو قول و تصديق أو معرفة مجردة أو تصديق مفرد أو أنه لا يزيد و لا ينقص فهو مرجى و بعضهم جهمى . "

اور برخض جودعوی کرے کدایمان صرف قول ہے، یا قول ومعرفت ہے، یا قول وتھد بق ہے، یا قول وتھد بق ہے، یا جردمعرفت ہے، یا محردمعرفت ہے، یا صرف تھد بق ہے، یا وہ (ایمان ) نہزیادہ ہوتا ہے اور نہیں ہوتا ہے تو شخص مرجی ہے اور آن میں سے بعض جمی ہیں۔ (رسالة البحری کا لی اہل زبیدس ۳۳۳)

# منكرينِ عذابِ قبرے دُورر ہیں

عبداللہ الداناج (رحمہ اللہ ) سے روایت ہے کہ میں سیدنا انس بن مالک ڈٹالٹوؤ کے پاس موجود تھا تو ایک آ دمی نے اضیں کہا: اے ابوحمزہ! بے شک پچھاوگ عذا بے قبر کو جھٹلا تے ہیں؟ (ہمیں ان کے متعلق نصیحت فرمائیں۔)

سیدناانس خلایہ نے فرمایا: ان کے ساتھ مت بیٹھو۔

(اثبات عذاب القبرللبيبقي:٢٥٨ دسنده صحح، دوسر انسخه: ٢٣٠٠)

اس روایت سے معلوم ہوا کہ صحابۂ کرام کے دور میں بھی ایسے گمراہ لوگ پیدا ہو چکے سے جوعذا بے قبر کا انکار کرتے تھے۔ صحابۂ کرام نے عام لوگوں کو ان کی مجلسوں اور محفلوں سے وُ درر ہے کی تلقین کی بہیں بھی صحابۂ کرام کی اس نفیحت کوسامنے رکھتے ہوئے اس قسم کے گمراہوں کی بیٹھک اور مجالس ہے وُ درر ہنا جا ہے۔

(المسند في عذاب القبر ص١٣٢، بتقرف يسر الحمد ارشد كمال)

# عذابِ قبرسے نجات یاروٹی کاعلم؟!

ا مام ابوالحن احمد بن محمد بن عابت بن عثمان الخزاع (ابن شبویه) رحمه الله نے فرمایا: '' مَنْ أَرَادَ عِلْمَ الْقَبَرِ فَعَلَيْهِ بِالْأَنْوِ وَ مَنْ أَرَادَ عِلْمَ الْحُبُوزِ فَعَلَيْهِ الرَّأَي'' جے قبر (میں نفع دینے) والاعلم چاہئے تو وہ آٹارکولازم بکڑے اور جے روٹی کاعلم چاہئے تو وہ (کتاب وسنت کے مقابلے میں) رائے کولازم بکڑلے!

(شرف اصحاب الحديث: ۱۴۹، دسنده حسن)

# ایک گستاخ عیسائی کاانجام

شخ جمال الدین ابراہیم بن محمد الطیمی نے فرمایا: مغل امیروں میں سے ایک امیر عیسائی
ہوگیا تو اس کے پاس عیسائیوں کے بروں میں سے ایک جماعت آئی ، وہاں (بہت سے)
مغل بھی موجود سے پھرایک (عیسائی) نے نبی مَنَّاتِیْنِم کَ تنقیص (تو ہین ) شروع کردی۔
وہاں ایک شکاری کتا بندھا ہوا تھا ، پھر جب اُس عیسائی نے بہت زیادہ تو ہین کی تو کتے نے
(ری ترواکر) اُس پر چھلا تک لگائی اور کاٹ کاٹ کرزشی کردیا۔ حاضرین میں ہے کی نے
کہا: کتے نے اس لئے تملہ کیا ہے کہ تُو نے محمد (مَنَّاتِیْنِم ) پر کلام کیا ہے۔ وہ بولا: ہرگرنہیں
بلکہ یہ کتا اپ آپ میں بڑا بنتا ہے۔ اُس نے جب مجھے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے دیکھا
تو یہ مجھاکہ میں اُسے مارنا چاہتا ہوں۔ پھرائی (عیسائی) نے دوبارہ لمبی بحواس شروع کر
دی تو اس کتے نے اُس پر دوبارہ حملہ کر دیا اور اس کے حلق کو د بوچ کھایا حتی کہ وہ تُحق فور اُمر
دی تو اس کتے نے اُس پر دوبارہ حملہ کر دیا اور اس کے حلق کو د بوچ کھایا حتی کہ وہ تحق فور اُمر

(الدررالكامن للحافظ ابن حجرج ٣٣س١٣٨\_١٢٩/محدار شدكمال)

## گھسناورتر وت<sup>بح</sup>ا کا ذیب: دومثالیں

(۱) محمد الیاس محصن دیوبندی نے کہا: '... ہندوستان کے ایک راجہ نے آنخضرت علیہ اللہ کے ایک راجہ نے آنخضرت علیہ ا کی خدمت میں ایک زنجیل (تازہ ادرک یا خٹک سوٹھ) کا تحذ بھیجا۔ جے آنخضرت علیہ اللہ اللہ کے اسلام میں تناول فرمایا۔'' نے پسندفر مایا اور ککڑے کم کے صحابہ کرام میں تقسیم فرمایا اورخود بھی تناول فرمایا۔''

( فرقد المحديث ياك و ہند كا تحقیق جائز ه ص ٢ بحواله متدرك حاكم ج ٢٣ ص ٣٥)

عرض ہے کہ مشدرک الحاکم (ج مهص ۱۳۵ ح ۱۹۰۰) کی بیدروایت کئی وجہ سے ضعیف و مردود ہے: مثلاً علی بن زید بن جدعان ضعیف راوی ہے۔ (تقریب التہذیب:۴۷۳۴) .

عمروبن حکام جمهورمحدثین کے نز دیکے ضعیف و مجروح تھا۔ (لبان المیز ان ج مص ۳۹ ۱۳۳)

بروایت منکر ہے۔ (دیکھے میزان الاعتدال جس ۲۵۳)

(۲) ستھسن نے کہا:'' تاریخی روایات میں جماعت صحابہؓ کے اندربعض ہندی مسلمانوں کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔مثلاً حضرت بیرزطن ہندگؓ...''

(...ا المحديث پاک د ہند کا تحقیقی جائز ہ ص ۴ بحوالہ الا صابرج اص ۱۷۸)

عرض ہے کہ چھٹی صدی اور ساتویں صدی کے خواجہ رطن یا رتن کا صحابی ہونا قطعاً ثابت نہیں ہے، بلکہ حافظ ذہبی نے کہا: رتن شخ و جال تھا جو چھٹی صدی کے بعد ظاہر ہوااور صحابی ہوئے کا دعویٰ کیا...

( الاصابهج اص ۵۳۷، ميزان الاعتدال ج ٢ص ٣٥، نيز د كيصة زهة الخواطرج اص ١٦٨\_ ١٢٩)

## قافلة باطل كے جواب ميں

اس باب دین یا بیسو رکس کا صحافی ہونا قطعاً ثابت نہیں ہے۔ اس مسئلے پرشرا نظاور ثالث کے بعد ہم محمد الیاس گھسن سے پُر اُمن مناظرے کے لئے تیار ہیں۔
عمرو بن حکام ادر علی بن زید بن جدعان (دوضعیف راویوں) کی منکر روایت میں عام

کتب حدیث میں 'ملك الروم '' كے الفاظ اور المتد رك للحاكم میں 'ملك الهند '' كے الفاظ آئے ہیں۔روایت ایک ہی ہے، جے ضعیف راویوں نے الفاظ بدل كربيان كيا ہے، اگركوئی شخص اس روایت كوسچھ سجھتا ہے تو شرائط اور ثالث طے كرنے كے بعد ہم أس سے الركوئی شخص اس روایت كے ضعیف ہونے پرمناظرہ كرنے كے لئے تیار ہیں۔

(۲۲۴/جنوری۱۰۱۰ء)

## كتاب كي اصلاح اورمصنف

سیدمشاق علی شاہ ( دیوبندی ) نے سرفراز خان صفدر ( دیوبندی ) کے بارے میں لکھا ہے: "۲- ایک مرتبه میں نے دریافت کیا کہ جمعیت اشاعت التوحید والنۃ کے حضرات کہتے میں کہ مولا نا سر فراز صاحب نے اپنی کتاب ' راہ سنت' میں تحریف کردی ہے، کیونکہ پہلے ایریشنوں میں انھوں نے ایک جگہ لکھا تھا کہ' شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب خطیب راول بیندی پریشا در میں شخ النفیر حضرت مولا ناسیدعنایت الله شاه صاحب بخاری تحجراتی پر منڈی بہاؤالدین میں قاتلانہ حملہ ہوا۔'' نیکن بعد میں بیعبارت نکال دی گئی۔ حضرت نے فرمایا کہ اس کوتح بیف نہیں کہتے ۔مصنف کو اپنی زندگی میں حق ہوتا ہے کہ وہ کتاب میں جیسے جاہے،رد وبدل اور کی بیشی کرے اور ہمیشداس کی آخری بات کا اعتبار ہوتا ہے۔ فرمایا کہ میں نے'' راہ سنت'' میں عرض حال لکھتے ہوئے حضرت شیخ القرآن اور سیدعنایت الله شاہ صاحب بخاری کے بارے میں بیکھا تھا، کیکن جب شاہ صاحب نے علائے دیوبند ہے الگ راہ نکالی اور اس برمحاذ آ رائی شروع کر دی تو بہت ہے احباب ہے مشورہ دیا کہ بیعبارت حذف کر دی جائے ،اس لیے میں نے اکا برعلا کے مشورے سے سے عبارت نكال دى ہے ۔'' (ماہنامہ الشريعہ كوجرانوالہج ٢١شارہ اص ٢١، جنورى ٢٠١٠ء)

ایک اور حوالے کے لئے دیکھنے عبدالقدوس قارن دیوبندی کا مجذوبانہ واویلا (ص۱۸۵۔۱۸۸،تلبیماندانداز)

# دوغلى ياليسى

عیدین کی بارہ تکمیرات والی حدیثوں میں سے ایک حدیث سیدہ عائشہ والفی اسے روگ ہے، اس حدیث سیدہ عائشہ والفی اسے روگ ہے، اس حدیث کے ایک راوی عبداللہ بن لہیعہ کے بارے میں منیراحمہ منور دیو بندی نے لکھا ہے: ''اس کی سند میں ابن لھیعہ ضعیف راوی ہے۔''

(نمازعید کے مسائل پر خفی تحقیقی جائز ، مس ۲۳ طیج اول) اس راوی (ابن لہیعہ ) سے تکبیرات عیدین میں رفع بدین والی حدیث بھی مر دی ہے۔ (دیکھئے آنخیص الحیر ۲۸۲۸ ت ۲۹۲)

بیر حدیث اس مسئلے میں آل دیو بند کی تائید میں ہے الہذا منیر احد منور نے ندکورہ بالا کتاب میں لکھا: ''عبدالله بن لھیعہ ضعیف محض نہیں بلکہ اس کے ثقہ وضعیف ہونے میں محدثین کے درمیان اختلاف ہے۔ پس بیرادی مختلف فیہ ہے اور مختلف فیدراوی کی حدیث درجہ حسن میں ہوتی ہے۔'' (نماز عید کے سائل پر خفی تحقیق جائزہ سس)

ان دونوں عبارتوں میں صرف نویا دس صفحات کا فرق ہے۔ ایسی دوغلی پالیسی کی بنیاد پر دیو بندی اتحاد سر گودھا اس کوشش میں مصروف ہے کہ اہلِ حدیث (اہلِ سنت) کی پھیلتی ہوئی دعوت حقہ کاراستہ روک دیے لیکن سے تجی دعوت رُکے گی نہیں بلکہ پھیلتی ہی پھیلتی رہے گی۔ ان شاءاللہ

### تحذير

کسی پروفیسر حافظ اظر محمود نے ''سیرت امیر معاویہ رفائن ''کے نام سے ایک کتاب کھی ہے جس میں تاریخ طبری اور البدایہ والنہایہ وغیر ہما تاریخی کتابوں کی ضعیف ومردود تاریخی روایات سے استدلال کیا ہے، جو کہ تحقیق کے سراسر منافی ہے۔اس کتاب میں امام ابن شہاب الز ہری وغیرہ کے بارے میں شیعہ ہونے کا جھوٹا پروپیگنڈ ابھی کیا گیا ہے لہذا عوام کو



چاہئے کہالیمی غیرمتنداور مردود کتابوں سے اجتناب کریں۔

# رتص وساع اورخرقه پوشی

يَّخُ ابوم محمود بن ابى القاسم بن بدران الدشى الحفى رحمه الله (متوفى ١٦٥ هـ) فرمايا:

" ألا فإنّ الرقص و استماع الغناء والشبابات واللعب بالشطرنج و لبس الخرقة من المشايخ و تقليد الجهال من العبّاد أمر تبيّن زيغه عند أهل الإسلام والسنة . "

لوگوش لوا بے شک رقص کرنا، گانے سُننا، بانسریاں بجانا، شطرنج سے کھیلنا، مشاکخ (پیروں) سے خرقہ پوشی کرنا، جاہل عبادت گزاروں کی تقلید ( اُن کی مقرر کردہ خاص علامات کو بطورِ نشان پہننا یا اختیار کرنا) ایسی باتیں ہیں جن کی اہلِ اسلام اور اہلِ سنت کے نزد کیے گراہی واضح ہے۔ (کتاب انہی عن ارتص والاستماع جام ۱۷۲)

## امام بخاری رحمہ اللہ اور تر اوت کے بعد تہجد؟

ایک راوی سے روایت ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ اپنے شاگردوں کو نماز تر او تک پڑھاتے تو ہررکعت میں بیس آ بیتیں پڑھتے اور اسی طرح ختم قر آن تک سلسلہ جاری رہتا اور سحری کے وقت (تہجد میں ) آ دھے ہے تہائی قر آن تک پڑھتے الخ

(تارخ بغدادج اص ۱۲، بری الساری مقدمة فق الباری ص ۱۸۸، مدیث ادرا الجدیث م ۱۸۳ وغیره)

یدراوی کون ہے؟ اس کے نام میں سخت اختلاف ہے: کسی نے کہا: نسج بن سعید، ورسرول نے کہا: مقسم بن سعید، سیح بن سعید، مسیح بن سعید، مشیح بن میں مجد (!) اس کا جو بھی نام ونسب ہو، بدراوی مجبول ہے لہذا درج بالا قصہ ضعیف اور غیر ثابت ہے۔ واعظین حضرات کی خدمت میں عرض ہے کہ ایسے ضعیف و مردود قصے لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں۔ و ما علینا إلا البلاغ (۲۹/ جون ۲۰۰۹ء)

## امام بخاری کی قبراورمشک ستوری؟

محد بن ابی حاتم الوراق (وراق ابنخاری) سے روایت ہے کہ میں نے (ابومنصور) غالب بن جبر بل (الخرشگی السمر قندی) سے سنا: جب ہم نے (امام) بخاری کا جناز ہ پڑھا اور آپ کوقبر میں فن کیا تو مٹی سے مثک (ستوری) کی خوشبو (مہک) آتی رہی اور عرصہ دراز تک لوگ دُوردُ ورسے آکر قبر کی مٹی کوبطور تبرک لے جاتے رہے۔

(بدى السارى ص ٣٩٣ ، تذكرة المحد ثين ازغلام رسول سعيدى بريلوى ص ١٤١)

بیرساراقصہ ثابت نہیں ہے کیونکہ نہ تو محمد بن ابی حاتم الوراق کا تقدوصدوق ہونامعلوم ہے اور نہ غالب بن جریل کی توثیق کہیں ملی ہے۔ محمد بن ابی حاتم الوراق تک سند بھی نا معلوم ہے۔ مختلف قبروں کی مٹی اور خوشبووالے بے اصل اور ضعیف قصے آج کل عوام الناس میں بہت کھیلے ہوئے ہیں، جن سے اجتناب ضروری ہے۔ و ما علینا إلا البلاغ میں بہت کھیلے ہوئے ہیں، جن سے اجتناب ضروری ہے۔ و ما علینا إلا البلاغ میں بہت کھیلے ہوئے ہیں، جن سے اجتناب ضروری ہے۔ و ما علینا (۲۹/ جون ۲۰۰۹ء)

# امام شافعی رحمہ اللہ کے لئے دعا

ام ام احمد بن خبل رحمه الله فرمایا: "سته أدعولهم بسحر: أحدهم الشافعي رضي الله عنه" مين تحرى كوفت جم آميون ك لئره وعاكرتا مون: ان مين ايك شافعي بين الله أن حراضي مور المطر إست ٢٦٥/٢ ت ١٩٥٥، ومنده جم

معلوم ہوا کہ اہل ہے ۔ یک دوسرے سے محبت کرنی جا ہے اور ایک دوسرے کے لئے دعا کیں کرتے رہنا جا ہے۔

اس روایت سے بیہ بھی معلوم ہوا کہ امام احمد بن صنبل رحمہ اللہ کے نز دیک امام ابوعبداللہ محمد بن ادر لیس الشافعی رحمہ اللہ کا بہت بڑا مقام تھا۔

# شيخ الاسلام ابن تيمييه اورحا فظابن القيم رحمهما الله

شخ الاسلام ابن تیمیدر حمد الله کی تعریف و توشق جمهور محدثین مثلاً حافظ ذہبی ، حافظ ابن کثیر ، حافظ ابن کثیر ، حافظ ابن کثیر ، حافظ ابن کثیر ، حافظ ابن عبد الباری اور حافظ ابن ناصر الدین وغیر ہم نے کی اور ملاعلی قاری حنی نے حافظ ابن تیمید اور حافظ ابن القیم دونوں کے بارے میں کہا: ''... أنه مما كانسا هن أكاب أكاب أهل السنة و البحد ماعة و من أولياء هذه الأمة ''وه دونوں المل سنت والجماعت كا كابر ميں سے اور اس أمت كا ولياء ميں سے تھے۔

(جمع الوسائل في شرح الشمائل ج اص ٢٠٧)

### عمران بن هلان السد وي البصري

عمران بن حلان کے بارے میں مخصر تحقیق درج ذیل ہے:

روایات: عمران نه کورکی روایات درج ذیل کتابوں اور کئی کتب حدیث میں موجود ہیں:

ا: مجیح بخاری:۵۹۵۲،۵۸۳۵

۲: سنن الى داود: ۱۵۱س

٣: سنن النسائي: ٨رو٢٠٠ ـ ١٠١ ح ٨٠٩٨

۳: مندالی داود طیالس: ۱۵۴۷، دوسر انسخه: ۱۲۵۰

۵: مصنف ابن الي شيبة الراسمة حراكة ٣٨٦، عوامه: ٣٥٨٢٨

٢: منداساق بن را موية ٩٧٢،٧٧٨ بحواله المكتبة الشاملة

2: صحیح این حبان: ۵۰۵۳، دوسر انسخه: ۵۰۵۵

۸: منداجدار۲۷،۲۷۱،۵۲۸ منداجدار۲۵۲،۲۳۷

:7.7.

مقالات 3

۲: دارقطنی ،قال :متروك لسوء اعتقاده و حبث رأیه . (التتبع :۳۳۳)

🖈 احمقال: يرى رأي الخوارج (العلل ١٩٧١)

الإداود: ليس في أهل الأهواء أصح حديثًا من الخوارج ثم ذكر عمران بن حطان و أبا حسان الاعرج. (سوالات الآجرى) آجرى مجهول.

توثيق:

ا: على قال: تابعي نقة (الثقات:١٣٠٠)

۲: ابن حبان ( ذکره فی الثقات ۲۲۲٫۵، وروی له فی صحیحه: ۵۰۳۳)

m: بخاری،روی له فی صحیحه

٣: محارب بن د ثار ( تقة تا بعي ) نے فرمایا: "صحبت عمر ان بن حطان فما رأیت

أحدًا مثله . "ميس نعمران بن هلان كي مصاحب كي بي في اس جيها كو كي نبيس

د يكها ـ ( كتاب العلل ومعرفة الرجال لاحمة ٢٧٧ نقره: ٥٢٣٣ وسنده يحج )

۵: میشمی حسن له (مجمع الزوائد ۱۳۲۳)

٢: صحح له البغوى في شرح السنه

٨: ابن ججرقال: صدوق إلاأنه كان على مذهب الخوارج و يقال: رجع

عن ذلك (تقريب التهذيب:٥١٥٢)

روایات صحیح بخاری: صحیح بخاری میں اُن کی صرف دوروایتیں موجود ہیں۔

۵۸۳۵: شاهده في صحيح مسلم: ۲۰ ۲۰ دارالسلام: ۵۴۰۱

۵۹۵۲: شاهده عنداحمه ۲۸۰۰ ماح ۲۵۰۹۱

فا کدہ: جمہورمحدثین کے نز دیک موثق راوی پرخارجی، شیعہ ادرمرجی دغیرہ کی جرحیں مردود ہوتی ہیں ادرایسے رادی کی حدیث حسن کے درجے ہے بھی نہیں گرتی \_ خلاصة التحقیق یہ ہے کہ عمران بن حطان صدوق وثقہ الجمہو رحسن الحدیث راوی ہیں \_(۵/اپریل ۲۰۱۰ء)

# ہر نماز کے آخری تشہد میں تورک

نمازایک رکعت ہو، دورکعت ہو، تین رکعت ہویا چار رکعت وغیرہ، ہرنماز کے آخری تشہد (جس کے آخری سلام پھیراجا تا ہے) میں تورک کرنا چاہئے۔
دلیل کے لئے دیکھیے منتقی ابن الجارود (۱۹۲، وسندہ سجے) اور سجے بخاری (۸۲۷)
اگر نماز صرف دورکعتوں والی ہو (مثلا نماز فجر ) تو اُس کے آخر (تشہد) میں تورک نہ کرنا کسی سجے حدیث سے ثابت نہیں ہے بلکہ سیدنا عمر وٹائٹن نے دورکعتیں پڑھیں اور پھر تورک کیا۔ دیکھیے نورالعینین (طبع جدید میں ۲۰

## اےاللہ!ان دونوں پررحم فر ما

سیدنا اسامه بن زید بن حارثه زان نجاسی روایت ہے که (جب میں چھوٹا بچرتھا تو)رسول الله منافیر کی میں جھوٹا بچرتھا تو)رسول الله منافیر کی کی دوسری ران پر بٹھاتے منافیر کی کی دوسری ران پر بٹھاتے چر (ہم) دونوں کو ملادیتے چرفر ماتے: ((اللهم ار حمهما فانی أد حمهما .)) اے اللہ اور دنوں پر حمفر ماکیونکہ میں ان دونوں پر حم فر ماکیونکہ میں ان دونوں پر حم فر ماکیونکہ میں ان دونوں پر حم کرتا ہوں۔ (صح بخاری: ۱۰۰۳)

# والدين كي اطاعت

دین اسلام میں والدین کی اطاعت فرض ہے اور ان کا اتناعظیم الشان مقام ہے کہ نبی مَثَلَّ النَّیْظِمَ الشان مقام ہے کہ نبی مَثَلِیْظِمَ النَّانِ مِقام ہے کہ نبی مَثَلِیْظِمُ النَّانِ کان العدق عند باب البیت فلا تذهب إلیه إلا باذن أبویك.)) اگر وَثَمْن گھر کے دروازے کے پاس بینی جائے تو پھر بھی ایپ والدین کی اجازت کے بغیر اُس کی طرف (لڑنے کے لئے) نہ جا۔

(المجم الصغيرللطير اني ار١٠٠ ح ٢٥٨ وسنده حسن، باب من اسمه اسامه)

تنبيه: روايت ِ مُدكوره مين اسامه بن على بن سعيد بن بشير الرازى اوراحمد بن عبد الرحلن بن



#### وہب دونوں حسن الحدیث راوی ہیں اور باتی سند سیح ہے۔

# جورحمنہیں کرتا ،اُس پر رحمنہیں کیا جاتا

سیدنا ابو ہر رہ و ڈائٹنؤ سے روایت ہے کہ رسول الله مَنْ اَنْدِیْمَ نے (سیدنا) حسن بن علی ( دُنْ اَنْهُا)
کا بوسہ لیا اور آپ کے پاس اقرع بن حابس التمیمی ( وُنْ اُنْهُوُ ) بیٹے ہوئے تو اقرع نے کہا:
میرے دس بیٹے ہیں لیکن میں نے بھی ان کا بوسنہیں لیا۔رسول الله مَنْ اَنْهُوَ مَنْ جب بیسنا تو
(غورے) اُس کی طرف دیکھا پھر فرمایا: (( من لا یو حم لا یو حم .))
جورتم نہیں کرتا، اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ (صحیح بخاری: ۵۹۹۷، صحیح مسلم: ۲۳۱۸)

#### بچول سے پیار

سيده عاكشرصد يقد في في النها سروايت ب كه نبى من الني كياس ايك اعرابي (بدو) آياتو كها:

كياتم لوگ چهوٹ بچول كو چومتے ہو؟ ہم تو اضي نہيں چومتے ۔! نبى من الني من الني الله من قلبك الرحمة .؟))
ميں ) فرمايا: ((أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة .؟))
جب الله في تير دل سے رحمت ذكال دى ہے قيم تير د لئے كيا كرسكا ہوں؟!
جب الله في تير د كول سے رحمت ذكال دى ہے قيم تير د لئے كيا كرسكا ہوں؟!

(سيح بخارى: ٥٩٩٨، معيم ملم: ٢٣١٤)

## متحجورين اورقرض

ایک طویل حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ منگائیڈیم نے اپنے ایک صحابی ہے فرمایا: خویلہ بنت حکیم بن امیہ (ڈلٹٹٹ) کے پاس جاؤ، پھراُسے کہو: رسول اللہ منگائیڈیم تجھے کہتے ہیں کہا گرتمھارے پاس جمع شدہ (عجوہ) تھجوروں کا ایک ویق (تقریبا 150 کلوگرام) ہے تو ہمیں قرض دے دو، ہم ان شاء اللہ تھیں یہ بعد میں واپس کردیں گے۔ پھرآیے نے اُن سے تھجوریں لے لیں اوراُس اعرانی کودے دیں، جمن ہے آپ نے ایک ادنث یا اونول کا سودا کیا تھا۔ د کیکھئے مندالا مام احمد (۲۲۹،۲۲۸ ۲۲۳۱۲ وسند ، حسن ، اسنن الکبری للبیمتی ۲ ر۲۰ بسند آخر وسند ، حسن فالحد یئٹ سیج )

اس حدیث ہےمعلوم ہوا کہ کھانے پینے کی چیزیں وغیرہ ایک دوسرے سے بطورِ قرض لینادینا جائز ہے۔والحمدللہ

# تين تفيحتن

مشهور ثقة تابعی امام عامر بن شراحیل اشعبی رحمه الله (متوفی ۱۰۳ می ۱۰ هـ) نے فر مایا:

"[ أ ] حبُّ أهلَ بيتِ نبيك ولا تكن رافضِيًّا .

واعمل بالقرآن و لا تكن حروريًّا.

واعلم أن ما أتاك من حسنة فمن الله وما أتاك من سيئة فمن نفسك و لا تكن قدريًّا. و أطع الإمام و إن كان عبدًّا حبشيًّا. "

اینے نبی کے اہلِ بیت ہے محبت کر اور رافضی نہ ہونا۔

قرآن برعمل کراورخارجی نه ہونا۔

جان لے! کہ تختیے جواچھائی ملی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جومصیبت پینچی ہے وہ تیری این وجہ سے ہے اور قدری (لیعنی تقدیر کا مشکر ) نہ ہونا۔

اورخلیفه ( یعنی مسلمان حکمران ) کی اطاعت کراگرچه وهبشی غلام ہو۔

( تاريخ يجيٰ بن معين رواية عباس الدوري وحذ المن زيادة : ١١٦٣، وسنده صحيح اتنويرالحق بزاروي)

# چڑیا کے دویجے اور چیونٹیوں کی بہتی

عبدالله بن عمر برالینی بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله ما الینی کے رفیق سفر تھے ہیں ایک دفعہ آپ رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو ہم نے ایک چڑیا دیکھی جس کے دوچھوٹے چھوٹے بیچے تھے۔ ہم نے وہ ددنوں کپڑ لیے تو وہ چڑیا (بے قراری کی وجہ سے) پر پھڑ پھڑانے گی، اتنے میں نبی مَنَّاتَیْظِم تشریف لے آئے تو آپ نے فرمایا: اے کس نے اس کے بچوں کی وجہ سے تکلیف پہنچائی ہے؟ اے اس کا پچہ( یعنی دونوں بچے) لوٹا دو۔ اور آپ نے چیونٹیوں کی بستی کو دیکھا جے ہم نے جلا دیا تھا پس آپ نے فرمایا: اے کس نے جلایا ہے؟ ہم نے کہا: ہم نے۔

آپ مَنَّ النَّيْمَ فِي مَايا: آگ كرب (ليعن الله تعالى ) كسواكس شخص كے ليے زيبا (جائز) نہيں كه وه كى كوآگ سے تكليف بہنچائے۔

( سنن الى واود: ٢٦٧٥ ، ترجمة الشيخ الى انس محمد سرور كو هر حفظه الله جهم ٣٣٧ بتقرف يسيرطبع مكتبه قد وسيه لا مور )

[ اس کی سندحسن ہےاوراسے حاکم و ذہبی دونوں نے سیح کہا ہے۔ دیکھئے المستد رک وتلخیصیہ ۴ ر۲۳۹ ح2۵۹۹

## مجھر کاخون

ابوالحکم عبدالرحن بن ابی تعم المجلی الکونی رحمہ اللہ ہے روایت ہے کہ میں (سیدنا) ابن عمر (رفیانی کا ابن عمر کے خون (رفیانی کے پاس حاضر تھا اور ایک آ دمی نے اُن ہے (حالت احرام میں) مجھر کے خون کے بارے میں بوچھا تو انھوں نے فرمایا: تُو کہاں کا رہنے والا ہے؟ اس نے کہا: میں اہلِ عراق میں سے یعنی عراق ہوں۔ انھوں نے فرمایا: اسے دیکھو! یہ مجھ سے مجھر کے خون کے بارے میں بوچھ رہا ہے اور انھول نے نبی مَنَّا اللَّهِ مِنَّا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ

يەدونول (لىغنى سىدنا حسن ادرسىدنا حسين زاڭ ئېئا) د نياميس ميرے دو پھول ہيں۔

(صحیح بخاری:۳۹۹۹)

# جهاد بالقلم

(الاحاديث المخاره للضياء المقدى ١٦٥٥ م ١٦٥٢، وسنده مجح)

اس صحیح حدیث سے معلوم ہوا کہ زبان کے ساتھ دین کی دعوت ، درس و تدریس ، تقریریں اورا قامتِ دین کے تمام اقوال وافعال جہاد میں سے ہیں۔

ہاتھوں کے ساتھ میدانِ جنگ میں کفار ومشر کین ومرتدین سے قبال بھی جہاد ہےاور قلم ، دوات اور قرطاس کے ذریعے سے دینِ اسلام کا دفاع بھی جہاد ہے۔

جہاد کی چار بڑی اور تیرہ ذیلی اقسام ہیں۔ دیکھئے استاذ محترم حافظ عبدالمنان نور یوری حفظہ اللّٰد کی کتاب:احکام دمسائل (ج۲ص ۲۷۷ \_۱۷۸)

سلف صالحین میدانِ قبال میں ثابت قدم رہنے کے ساتھ تصنیف و تالیف کے جہاد میں بھی مصروف رہتے تھے، اُن کی کتابوں مثلاً صحیح بخاری ، صحیح مسلم ، موطاً امام مالک ، کتاب الام للشافعی ، مند احمد اور دیگر کتب ہے رہتی دنیا تک اہلِ ایمان مستفید ہو کر صراطِ متنقیم پر گامزن رہی گے۔ان شاءاللہ

علامہاحسان الٰہی ظمیررحمہ اللہ نے تقریر وتحریر کے ذریعے سے حق پھیلایا۔ اہل ِ کفراوراہل بدعت ک<sup>علم</sup>ی میدان میں شکست دے کرمسلک ِحق (اہل حدیث) کو غالب کیا۔

ابھی چندون پہلے مرزا قادیانی کے بوتے مرزا ناصر کے بیٹے احمد بلال (عبدالرحمٰن) نے علامہ رحمہ اللّٰہ کی کتابیں پڑھ کر قادیا نیت چھوڑ دی اور دینِ اسلام قبول کیا۔ دیکھئے روز نامہنوائے وقت (پاکستان) ۲۰۰/ دیمبر ۲۰۰۹ءادرنوائے وقت اا/جنوری ۲۰۱۰ء 590



احمد بلال بن مرزاناصر بن مرزابشرالدین محمود بن مرزاغلام احمد قادیانی کے مسلک اہل محمدیث قبول کرنے سی جمیس بیحد خوش ہے۔اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ آئیس دین اسلام پر ثابت قدم رکھے، دوسرے قادیا نیوں کو بھی مسلمان بنائے اور بشمول علامہ احسان اللی ظہیر رحمہ اللہ تمام اہل جن کو دنیا و آخرت میں کامیاب فرمائے۔ آمین یارب العالمین

### نرمی کریں

رسول الله مَثَلَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وفِيقِ (نرم خو) ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے، دہ نرمی پراتنا کچھ عطافر ما تا ہے جتنا دہ تختی پڑہیں دیتا اور نہ اس کے علادہ کسی اور کو اس طرح بخشا ہے۔ (صحیمسلم:۲۵۹۳، دارالسلام:۲۲۰۱)

نیز آپ نے فرمایا: جس چیز میں بھی نرمی ہوتو وہ اسے مزین وخو بصورت بنا دیتی ہے اور جس سے زمی اُٹھ جائے تو وہ چیز بدصورت ہو جاتی ہے۔ (صیح سلم ۲۵۹۳)

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک اعرابی (بدو، دیہاتی جنگلی) نے متجد میں پیشاب کر دیا تو لوگ اُس کی طرف (منع کرنے کے لئے) کھڑے ہو گئے۔ نبی مَثَلَّتَیْنِظِ نے فرمایا: اسے چھوڑ دواور پیشاب والی جگہ پرپانی کا ایک ڈول بہا دو تتحصیں آسانی کرنے والا بنایا گیا ہے ، تخق کرنے والانہیں بنایا گیا۔ (دیکھے تھے بنادی: ۲۲۰)

پھرآپ نے ایک ڈول منگوا کروہاں بہادیا۔ (دیکھے سی جاری:۲۱۹ میج مسلم:۲۸۵)

رسول الله مَثَاثِيَّةً انتهَا فَي مهر بان، رحمة للعالمين اورنرمي فرمانے والے تھے۔

ایک دفعہ سیدنا معاویہ بن الحکم اسلمی دخاتی نے نماز میں دنیاوی با تیں کرنا شروع کردی تھیں آؤلوگ بخت ناراض ہوئے کیکن رسول الله منافی نے آھیں انتہائی نری سے سمجھایا۔ سیدنا معاویہ بن الحکم دخاتی نے فرمایا: میرے ماں باب آپ (منافی نے آپ قربان ہوں! میں نے آپ جیسیا بہترین معلم (استاذ) کوئی نہیں دیکھا، نہ پہلے اور نہ بعد میں، الله کی قتم! آپ نے نہ جھے ڈانٹا، نہ ماراادر نہ برا بھلا کہا۔ النے (دیکھے مسلم: ۵۳۵داراللام: ۱۹۹۹)

اگر کسی بھائی ہے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے انتہائی نرمی اور پیار و محبت ہے سمجھانا چاہئے ، تا کہوہ آئندہ ایسی غلطی بھی نہ کرے۔اسلام امن وسلامتی کا دین ہے اوراگراس پر صحیح طریقے ہے کمل کیا جائے تو ساری دنیامن وسلامتی کا گہوارہ بن جائے۔

## رزق ِحلال

رب العالمين نے اپنے پيار برسواوں سے جم كلام جوكر فرمايا:

ا رسولو! پاک چیزوں میں سے کھاؤاور نیک اعمال کرو۔ (المؤمنون:۵۱)

اس آیت کریمه کی تشریح میں حافظ این کثیر الدمشقی رحمه الله نے لکھا ہے:

الله تعالیٰ اپنے (خاص) بندوں: رسولوں علیہم الصلوٰۃ السلام کوتھم دیتا ہے کہ حلال کھا میں اور نیک اعمال کرتے رہیں لہذا معلوم ہوا کہ رزقِ حلال عملِ صالح پر مددگار ہے۔
ابنیاء کرام عُلِیہ نے اس ارشاد پر اکمل ترین طریقے سے عمل کیا اور قول عمل ، ولالت اور خیر خواہی کی ہر بھلائی کو اکٹھا کر لیا۔ اللہ انھیں سب بندوں کی طرف سے جزائے خیر عطافر مائے۔ (تغیر القرآن العظیم جناص ۱۲)

سیدنا ابو ہر ریرہ ڈنائٹنڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُنَائِیْتِم نے فر مایا: اے لوگو! اللہ پاک ہے اور صرف پاک کوہی قبول فر ما تا ہے، بے شک اللہ نے مومنوں کو دہی تھم دیا ہے جو اُس نے رسولوں کو تھم دیا۔اللہ نے فر مایا: اے رسولو! پاک چیز واں میں سے کھاؤ اور نیک اعمال کرو، بے شکتم جو کچھ کرتے ہو، میں اُسے خوب جانتا ہوں۔(المؤمنون:۵۱)

اورالله نے فرمایا: ﴿ یَا یُنْهَا الَّذِیْنَ امّنُوْا کُلُوا مِنْ طَیّباتِ مَا دَزَقُنگُمْ ﴾ اے ایمان لانے والوا میں نے تصیں جورزق دیا ہے، اس میں سے پاک چیزین کھاؤ۔ (البقرہ:۱۷۱) پھرآپ (مَنْ اللَّیْنِمَ ) نے ایک آ دمی کاذکر کیا جو لمباسفر کرتا ہے، کھرے میلے بالوں والا ،اس پر گرو و غبار ہے۔ وہ آسان کی طرف ہاتھ اُٹھا کر کہتا ہے: اے میرے رب! اے میرے رب! اے میرے رب! اوراس کا کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، لباس حرام ہے اور حرام پروہ پلا ہوا ہے (اس کی غذا حرام ہے) تو اس کی دعا کس طرح قبول ہوگی؟ (صحیح مسلم:۱۵۱ اُرْ تیم دارالسلام: ۲۳۳۲) معلوم ہوا کہ الله کے دربار میں حرام خورکی دعا قبول نہیں ہوتی۔

جولوگ ڈاکے ڈالتے ہیں ، چوریاں اور فراڈ کرتے ہیں ، رشوت کھاتے ہیں ، امانت میں خیانت کرتے ہیں ، ریایا مال و دولت ہڑپ خیانت کرتے ہیں ، پرایا مال مثلاً قرض واپس نہیں کرتے اور دوسروں کا مال و دولت ہڑپ کرنے کے لئے ہرطریقہ استعال کرتے ہیں ، دہ کس حالت میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوں گے؟ کیا کوئی ایسی طاقت ہے جواضیں اللہ کی عدالت اور آخرت کی رسوائی سے بچالے گی؟! اہل سنت کے مشہور ثقہ امام ابن جریر الطبر کی رحمہ اللہ نے آیت مذکورہ بالا کی تشریح میں فرمایا: یعنی حلال کھاؤ جے اللہ نے تھا رے لئے پاک قرار دیا اور حرام نہ کھاؤ۔

(تفپیرابن جربرج ۱۸ص۲۲)

صیح بخاری میح مسلم اور موطأ امام مالک سے پرانی اور حدیث کی قدیم ترین مطبوعہ کتاب میں کھا ہے کہ اور (واو عالیہ آلا من عمل یدید ،)) اور (واو عالیہ آلا) صرف میں کھاتے تھے۔ (میفہ مام بن مدہ: ۲۵، نیزد کھے می بخاری: ۲۰۷۳) سیدنا عثان بن عفان والنیز نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا:

اور چھوٹے (نابالغ غلام) کو کمائی لانے پر مجبور نہ کرو، کیونکہ جب اسے پھینہیں ملے گا تو وہ چوری کرے گا اور تم بھی معاف کر وجس طرح اللہ نے تنہیں معاف کر رکھا ہے اور ایسا طعام کھاؤ جو حلال ہو۔ (موطا امام الک ج ۲ س ۱۹۸ ص ۱۹۰ وسند ، سجعی)

ايك صحيح مديث من آيا على مَنْ الْعَيْمُ فَيْ مَايا: (( يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه ، أمن الحلال أم من الحرام ؟ ))

لوگوں پرایک ایباز مانہ آئے گا کہ آ دی کو پر دانہیں ہوگی ، اُس کے پاس جو پھھ آ رہا ہے ، وہ حلال میں سے ہے یاحرام میں ہے؟ (صحیح بخاری:۲۰۵۹)

یعن سب بچھ ہڑپ کرتا جائے گااوراس کے دل میں کسی قتم کا خوف نہیں ہوگا۔

بہت سے ایسے بدنصیب لوگ ہیں جو مناسب اور گزارے کا مال و دولت ہونے کے باوجود دوسرے لوگوں کے ماتھوں پرنظریں جمائے رکھتے ہیں اور جھوٹ سچے ملا کر مبالغہ کرتے ہوئے اپنی '' مجبوریاں'' بیان کر کے زکوۃ اور صدقات وغیرہ وصول کرتے جاتے ہیں

حالانکہ بیلوگ سرے سے اس کے مستحق ہی نہیں ہوتے۔

رسول الله مَنْ النَّهُمْ نَے فرمایا: اگرتم میں ہے کوئی آ دمی (جنگل سے )لکڑیاں اکٹھی کر کے اپنی پیٹے پر لے آئے ، بیاُس کے لئے بہتر ہے اس سے کہ وہ کسی سے سوال کرے بھروہ اُسے کچھ دے دے یا نہ دے۔ (صحیح بخاری:۲۰۷۴مجھ مسلم:۱۰۸۲)

ایک حدیث میں آیا ہے کہ کی شخص نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہترین کھانا بھی نہیں کھایا۔ دیکھئے مجے بخاری (۲۰۷۲)

سيدنافطاله بن عبيد رئالفر سروايت بكرسول الله مَاليَّيْمُ فرمايا:

خوش خبری ہے اُس شخص کے لئے جسے اسلام کی ہدایت نصیب کی گئی ،ضرورت کے مطابق رزق دیا گیااوراس نے اس پرقناعت کی بعنی صبر کیا۔

(سنن ترندی:۲۳۳۹وسنده حسن، و محد الترندی و این حبان:۲۵۳۱ والی ایم علی شرط سلم ار ۲۳۳ و وافقه الذہبی) حافظ ابن حبان رحمہ الله نے فرمایا: قناعت ول میں ہوتی ہے لہٰذا جس کا ول غنی ہے تو اس کے ہاتھ غنی بن جاتے ہیں، اور جس کا دل محتاج ہے تو اُس کی (ظاہری) بے نیازی اُسے فائدہ نہیں ویتی ۔ جو شخص قناعت کو اختیار کرتا ہے تو وہ کسی چیز کی پروانہیں کرتا اور امن و اطمینان سے زندگی بسر کرتا ہے ۔ الخ (روضة العقلاء ص ۱۵۱)

ارشادِ باری تعالی ہے: اور جو تحض الله پرتو کل کرتا ہے تو الله اُس کے لئے کافی ہے۔

(سورة الطلاق:٣)

یا درہے کہ جس چیز کے بارے میں شبہ ہوجائے کہ بیرحلال ہے یا حرام؟ تو اُس سے بھی بچنا چاہئے۔ دیکھئے سیح بخاری (۵۲)اور شیح مسلم (۱۵۹۹)

آخر میں دعاہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہرانسان کو ایمان کی نعمت نصیب فرمائے اور ہمارے ایمان میں اضافہ ہی اضافہ فرمائے ، رزقِ حلال عطافر مائے اور حرام سے بچائے۔ ہراُس چیز سے ہمیں دورر کھے جو کتاب وسنت کے خلاف ہویا شک وشبہ والی ہو۔اے اللہ! ہمیں قناعت اور توکل نصیب فرمااور ہماری سماری خطا کمیں معاف فرمادے۔ آمین

## حصولِ رزقِ حلال عبادت ہے

ارشادِ باری تعالیٰ ہے:''اے ایمان والو!ہم نے تصیں جو پاک رزق دیا ہے، اُس میں سے کھاؤادراللّٰد کاشکرادا کرواگرتم صرف اس کی عبادت کرتے ہو۔''(البقرۃ:۱۷۲) حافظ این کشی جراللّٰہ فریار ترین ''اس آئیہ تا میں باللّٰہ تدالی اسٹین وں کھیمور تا ہے کم

حافظ ابن کثیر رحمہ الله فرماتے ہیں: ''اس آیت میں الله تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم ویتا ہے کہ تم پاک صاف اور حلال طیب چیزیں کھایا کرو اور میری شکر گزاری کرو۔ حلال لقمہ دعا اور عبادت کی قبولیت کا سبب ہے اور حرام کا لقمہ عدم قبولیت کا سبب۔'' (تفیر ابن کثیر بخفیق عبدالرزاق المہدی اردی ہم تنیر ابن کثیر اردو تحقیقی جام ۲۸۱م مطبوعہ کمتبہ اسلامی فیصل آباد/لا ہور)

سیدنا ابو ہر رہ دخالفنا سے روایت ہے کہ نبی مٹالفیا نے فر مایا:

" لوگوں پر ایباز مانہ بھی آئے گا کہ آدمی کے ہاتھ میں جو بھی آئے گا، وہ اس کی پروانہیں کرےگا کہ بیرطلال ہے یا حرام؟" (صحح بخاری:۲۰۵۹)

سیدنا عثمان بن عفان دلانتی نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا: ''لونڈی جس کام یا ہنرکونہ جانی ہوتو اُسے اس پرمجبور نہ کرو، کیونکہ اگرتم ایسا کرو گے تو وہ زنا کے ذریعے سے پیسے کمانے پر آمادہ ہو جائے گی اور چھوٹے (غلام) بچوں کو کمائی پرمجبور نہ کرو کیونکہ اگروہ کمانہیں سکیں گے تو چوریاں کریں گے۔ جب اللہ نے مصیں معاف کررکھا ہے تو تم بھی انھیں معاف کردو، اورتم ایسے کھانے کھاؤ جو پاک وحلال ہیں۔'' (موطا امام الکے ۲۰ س ۱۹۸ ت ۱۹۰۳، وسندہ سے ک

ایسے کھانے کھاؤ جو پاک وحلال ہیں۔'(موطا امام الکج ۲ص ۹۸۱ م ۲۹۰۱، وسندہ صحیح )
صحیح حدیث میں آیا ہے کہ'(ایک شخص لمباسفر کرتا ہے، وہ پراگندہ بالوں والا اور غبار آلود ہوتا ہے،
اینے ہاتھ آسان کی طرف اٹھا کر دعا کرتا ہے اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے کیکن اس کا کھانا
بینا، لباس اور غذا سب حرام کی ہیں اس لئے اس کی ایسے وقت کی ایسی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔'
(تغیر ابن کشرج اص ۲۹۸ بحوالہ سنداحہ ۲ ۸۸ بحیا سلم استان الرزندی: ۲۹۸ وسندہ حسن)
رب العالمین اینے پیارے رسولوں سے خطاب فرما تا ہے:

'' اےرسولو! پاک چیزوں میں سے کھاؤاور نیک اعمال کرو۔''(المؤمنون:۵) رسول الله مَثَّالِیُّنِمُ نے فرمایا:'' کوئی آ دمی اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہترین کھانا بھی نہیں کھا تا، بشک اللہ کے نبی داود عَلَیْکِلُا اپنے ہاتھ کی کمائی میں سے کھاتے تھے۔'' (صحح بخاری:۲۰۷۲) بلکہ ایک روایت میں آیا ہے کہ بے شک نبی داود عَلَیْکِلُا اپنے ہاتھ کی کمائی کے علاوہ نہیں کھاتے تھے۔ (صحیح بخاری:۲۰۷۴واللفظ لہ مجیفہ ہمام بن مدہد: ۲۷)

ان آیات اورا حادیث کا خلاصه درج ذیل نے:

- 🕦 پاک اور حلال کھانا پیناانبیاءورسل کی سنت ہے۔ 🕜 حصول رز ق ِ حلال عبادت ہے۔
  - مشکوکاورنا یاک چیزوں سے ہمیشہاجتناب کرنا چاہے۔
  - 🕜 اینے ہاتھوں کی محنت سے حلال کمائی میں شرم نہیں کرنی جاہئے۔
- اوگوں کے ہاتھوں کی طرف للچائی نظروں سے دیکھتے رہنا اُن لوگوں کا کام ہے جو انبیاء درسل کے طریقے سے بیٹے ہوتے ہیں۔
  - 🕤 الله تعالى كے دربار ميں حرام خورانسان كى دعا قبول نہيں ہوتى \_
  - کھانے بینے میں حب استطاعت پوری احتیاط کرنی جائے۔
- ﴿ تَعُوثُرے ہے رزقِ حلال پر قناعت کرنا اور ہرقتم کی رطب ویابس سے بچنا بہت اعلیٰ درجے کی نیکی ہے۔ اسلام کی ہدایت درجے کی نیکی ہے۔ ارشادِ نبوی ہے: اُس شخص کے لئے خوش خبری ہے جے اسلام کی ہدایت نصیب ہوئی اور جے ضرورت کے مطابق رزق دیا گیا تو اس نے قناعت اور صبر کیا۔

(سنن الترندي: ۲۳۳۹ وقال: ' دهسن صحح' وسنده حسن وصححه اين حبان ۲۵۴۱ والي تم على شرط سلم ار ۲۳ ووافقه الذهبي )

- رزقِ حلال کھانے والے صحیح العقیدہ انسان کی دعا قبول ہوتی ہے۔
  - لَبيدشاعرنے كيا خوب كہاہے:

فمنهم سعید آخذ بنصیبه ومنهم شقی بالمعیشة قانع لوگول میں وہ خوش نصیب ہے جواپی قسمت پرراضی ہے۔ اور بدنصیب ہے وہ جودنیا کی معیشت پر ہی مطمئن ہے۔

# موجوده حالات صحيح حديث كى روشني ميں

مشہورتا بعی امام عطاء بن الی رباح رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ میں (سیدنا) عبد اللہ بن عمر (رفاتین کے پاس تھا، پھر ایک نوجوان نے اُن سے عمامہ (پگڑی) لئکانے کے بارے میں یوچھا تو ابن عمر (رفاتین کے فرمایا:

ان شاء الله تعالیٰ میں تجھے علم کے ساتھ جواب دوں گا، رسول الله مَنَّ الْثَیْمِ کی مسجد میں ہم دس (افراد): ابو بکر، عمر، عثمان ، علی ، ابن مسعود ، حذیف، ابن عوف ، ابوسعید الحذری (رسول الله مَنَّ اللهُ عَلَیْم مَنَّ اللهُ اور میں ) موجود تھے کہ ایک انصاری نو جوان نے آکر رسول الله مَنَّ اللهُ عَلَیْمِ کوسلام کیا اور بیٹھ گیا پھر عرض کیا: اے اللہ کے رسول! مومنوں میں افضل کون ہے؟

آپ نے فرمایا: جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔اس (نوجوان) نے کہا: مومنوں میں سب سے زیادہ بچھدار کون ہے۔ اس (نوجوان) نے کہا: مومنوں میں سب سے زیادہ آپ (مُنْ اللّٰهِ عَلَم مند) موت آنے سے بہلے سب سے زیادہ اُس کی تیاری کرتا ہے، یہی لوگ سجھدار (عقل مند) ہیں۔۔

پھروہ نو جوان خاموش ہو گیا اور نبی مَثَاثِیَّا نے اُس کی طرف زُخ کر کے فرمایا: اے جماعت مہاجرین!اگرتم پانچ چیزوں کے ساتھ آ زمائے گئے اور بید چیزیں تمھارے درمیان واقع ہو گئیں(تو) میں اللّٰہ کی پناہ چاہتا ہوں( کہ بید چیزیں تمھار ہے درمیان پائی جا کیں):

ہے۔ جس قوم میں بھی فحاثی ظاہر ہوگی، پھر دہ اسے (علانیہ) کریں گے تو اس قوم میں طاعون ادرایسی بیاریاں پھیل جا کیں گی، جواُن کے آباء داجداد میں نہیں تھیں۔

☆ جولوگ ماپ تول میں کمی کریں گے تو اُنھیں قط سالی،رزق کی تنگی اور حکمرانوں کےظلم کے ساتھ بکڑلیا جائے گا۔

🖈 اور جولوگ زکو ۃ نہیں دیں گے تو آسان ہے بارش کے قطر وں کوروک لیا جائے گا اور

اگر جانورنه ہوتے توبارش ہی نہ ہوتی۔

☆ اور جولوگ اللہ اور اُس کے رسول کے ساتھ معاہدہ توڑ دیں گے ( یعنی لا الہ الا اللہ اور کھر سول اللہ اللہ اللہ اور سول اللہ بیس کریں گے ) تو اللہ غیروں ہے اُن کے دشمن ( یعنی کفار ) اُن پر مسلط کر دے گا اور وہ اُن کے ہاتھوں ہے بعض چیزیں ( مثلاً علاقے ، مال وغیرہ ) لے لیس گے۔

اور جب اُن کے حکمران کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے ، تو اللہ اُنھیں آپس
 میں لڑا دیے گا۔

پھرآپ (مَالْشِیْلِم) نے عبدالرحن بن عوف ( ڈالٹین ) کو حکم دیا کہ ایک فوجی گروہ تیار کریں، جس پرآپ نے انھیں امیر بنایا۔

صبح کو (سیدنا) عبدالرحن (بن عوف را النفیه) کالے رنگ کے موٹے سوتی کپڑے کا عمامہ باندھ کرآئے تو نبی مٹالیفیہ نے انھیں اپنے قریب بلایا اور عمامہ کھول دیا، آپ نے انھیں سفید عمامہ بندھوا یا اور چارانگلیاں یا اس کے قریب اُن کی بیٹھ پر لئکا دیا اور فرمایا: اب ابن عوف! اس طرح عمامہ باندھو کیونکہ یہ اچھا اور بہترین ہے۔

پھر نبی مَنَا اَیْنَامِ نے بلال (مُنَافَعُنُ) کو محم دیا کہ وہ جھنڈ ااُن کے حوالے کر دیں۔ تو انھوں نے اللہ کی حمد بیان کی اور نبی مَنَا اِنْنَامُ پر درود پڑھا، پھر فر مایا: ابن عوف! اسے پکڑلو پھرا کھے ہو کر اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اُن سے لڑو جو اللہ کو نہیں مانتے ، خیانت نہ کرو، غداری اور بوفائی نہ کرو، مُنْلہ نہ کرو ( لیعنی وَثَمَن کے ہاتھ پاؤں اور ناک وغیرہ نہ کا ٹو) بچول کو تل نہ کرو۔ یہ ہے اللہ کا معاہدہ اور اس کے نبی مَنَا اللہ کے سیرت۔

(المتدرك للحائم جهص ۴۰ ح ۲۳۳ ۸ و وافقالذ بى ،وسنده حسن الخطوط المصور ۲۳۰ ـ ۲۳۱) "تنبيه: المستدرك كے مطبوعه نسخ (اور مخطوطے) بيس على بن حمشاذ اور ابو الجماہر كے درميان عبيد (بن محمد الغازى العسقلانى) كاواسطدرہ گياہے۔ درميان عبيد (بن محمد الغازى العسقلانى) كاواسطدرہ گياہے۔ د كيھئے اتحاف المحرہ (۸٫۰۰۵ ح ۱۰۰۱۵)

## سُو دحرام ہے

ارشادِ باری تعالی ہے: ﴿ وَ اَحَلَّ اللّٰهُ الْبُدِعَ وَ حَرَّمَ الرِّبُوا طَ ﴾
اوراللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا اور دِ با (سود) کوحرام قرار دیا ہے۔ (ابقرہ: ۲۷۵)
ر بالیعنی سود کھانا اصل میں اللہ اورائس کے رسول کے خلاف اعلانِ جنگ ہے۔ (دیکھے ابقرہ: ۲۵۹)
اللہ تعالیٰ نے سود کھانے والوں کی مثال اُس شخص ہے دی ہے جے شیطان چھو کرمخبوط الحواس
کردے، نیز فرمایا: اور جس نے بیکام دوبارہ کیا تو بیلوگ دوز خی ہیں، اُس میں ہمیشہ رہیں گے۔

رسول الله مَثَاثِیْنِ نے سود کھانے والے ،سود کھلانے والے ،اسے لکھنے والے اور اس کے گواہوں (سب) پرلعت بھیجی اور فر مایا: سیسب اس (جرم) میں برابر ہیں۔

(صححمسلم: ١٥٩٨ ، ١٥٩٨ وارالسلام: ٩٣٠)

رسول الله مَنَّاثِیْمِ نے ایک شخص کودیکھا جوخون کی نہر میں تیرتے ہوئے باہر نگلنے کی کوشش کرتا تھا اور کنارے پر دوسر اشخص اُس کے منہ میں پھر ڈال دیتا تھا، و شخص دوبارہ دریا میں چلا جاتا۔ آپ مَنَّاثِیْمُ کو بتایا گیا کہ بیدو شخص ہے جوسود کھاتا تھا۔ (سیح بناری: ۲۵۰ مسلنصاً)

رسول الله مَا لَيْتِيْمُ نِهِ فرمايا: ہلاک کرنے والی سات چیز وں سے بچ جاؤ.....اورسود کھا نا۔ الخ (صح بخاری: ۲۷ ۲۲ مجمع سلم: ۸۹)

الربا (سود) کامعنی ومطلب بیہ ہے:'' زیادتی ،اضافہ (۲) ناجائز نفع ، بیاج ،سود۔شریعت اسلام میں ربااس فاضل مال کو کہتے ہیں جو کسی عوض (بدل) کے بغیر معاملہ کا ایک فریق دوسرے سے طے شدہ شرط کے تحت حاصل کرے علم الاقتصاد میں بے بااس قم کو کہتے ہیں جوقرض لینے والامقرر شرا کط کے مطابق اصل قرض کے علاوہ ادا کرتا ہے۔'' (القاموں الوحیوں ۹۹۵)

سيدنا نضاله بن عبيد التفيَّة في فرمايا: "كل قوض جرّ منفعة فهو وجه من وجوه الربا" ، مرقرض جونفع كيني، وهسودكي قسمول مين الكيتم ب- (اسنن الكبرى الليبقي ٥٠٥ اسنده سن)

#### آئينهُ انتخاب

غلام رسول سعيدي بريلوي لكھتے ہيں:

" یا در کھئے جب کوئی مسکلہ حدیث سے ثابت ہواور اس کے معارض اور مخالف، کتاب وسنت میں کو فی تطعی دلیل نه ہوتو ایسی صورت میں اس حدیث برعمل کرنا ہی شیح دین ہے اور کو کی شخص ا پی جگہ پر کتنا ہی بردا بزرگ اور عالم وین کیوں نہ ہولیکن جب وہ حدیث ِصرت کے خلاف کوئی بات محض اپنی رائے سے بلا دلیل کہتا ہوتو صحیح اور صریح حدیث کے مقابلہ میں اس کی ذ اتی رائے کوچھوڑ دیناہی ہدایت اور راواستقامت ہے، بعد کا کوئی شخص علم وفضل میں کتناہی فائق کیوں نہ ہو ،صحابہ سے نہیں بڑھ سکتا اور جب اصول یہ ہے کہ قولِ صحابی بھی اگر حدیثِ رسول کے معارض ہوتو حدیث کے مقابلہ میں اس قول کوچھوڑ دیا جاتا ہے تو سو چئے جن کی صدیث کے خلاف صحابہ کی بات بھی نہنی جاتی ہوتو ان کے خلاف بعد کے کسی بزرگ یا ماوشا کا کیااعتبار ہوسکتا ہے۔' (ذکر بالجمرص۵۰ مطبوع فرید بک سٹال ۴۰/ اردو بازار لاہور)

سرفراز خان صفدر ديوبندي لکھتے ہيں:

''ای طرح ان کابار بارعلاء کی عبارات نقل کرنا که فلاں فرماتے ہیں کہ آپ کا ساپیر نہ تھااور فلاں فرماتے ہیں کہ آپ کا سابہ نہ تھا تو یہ بالکل بے سود ہے کیونکہ مثلاً انہوں نے اگر دی بزرگوں نے نام لے کران کی عبارات اس مضمون پرنقل کی ہیں کہ آپ کا سامیہ نہ تھا تو ہم کہتے ہیں کداگروہ بجائے دس کے دس ہزار بزرگوں کی عبارات بھی پیش کر دیں تو اس ہے کچھنیں بنتا کیونکہ مندمرفوع اور شیح حدیث کے مقابلہ میں دس ہزارتو کیا دس لاکھ بلکہ دیں ارب و کھر ب حضرات کی بات بھی کوئی وقعت نہیں رکھتی کیونکہ علمی قاعدہ تو یہ ہے کل احد يؤ خذعنه ويترك الارسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ـ''

(اتمام البربان في روتوشيح البيان طبع سوم ص ٣٨٩ حصه سوم ص ٥٤)

# فضائل اہل بیت

امام اسحاق بن رابوير ممالله فرمايا: " أخبونا أبو عامر العقدي عن كثير بن زيد عن محمد بن عمر بن على عن أبيه عن على رضى الله عنه قال: إنّ النبي عَلَيْكِ حضر الشجرة بخمّ، ثم خرج آخذًا بيد على رضى الله عنه، قال: (( ألستم تشهدون أن الله تبارك و تعالى ربّكم؟ )) قالوا: بلي . قال عَلَيْكِهُ : (( الستم تشهدون أن الله عزوجل و رسوله اولي بكم من أنفسكم و أن الله تعالى و رسوله أولياء كم؟ )) فقالوا: بلي. قال: ((فمن كان الله و رسوله مولاه فإن هذا مولاه . و قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا : كتاب الله تعالى ، سببه بيده و سببه بأيديكم . و أهل بيتمي. )) (سیدنا)علی (بن ابی طالب) و النفظ سے روایت ہے کہ بے شک نبی مظافیظ (مقام) خم میں ایک درخت کے پاس آئے پھرآ ہالی والفظ کا ہاتھ پکڑ کر با ہرتشریف لے آئے ، فرمایا: کیا تم اس کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ تعالی تھا رارب ہے؟ لوگوں نے کہا: جی ہاں! گواہی دیتے ہیں۔آپ مَاللَّیْظِم نے فرمایا: کیاتم اس کی گواہی نہیں دیتے کہ الله اور اس کارسول تعصیں اپنی جانوں سے زیادہ پیارے ہیں اورتم اللہ اور اس کے رسول کوایے اولیاء سمجھتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا: جی ہاں! آپ نے فرمایا: پس جس کا اللہ اور اس کا رسول مولی ہیں تو یہ (علی رٹائٹیڈ مجى )اس كمولى بير-اوريس تمهارى درميان ده (چيز) جهور كرجار بابول ،اگرتم نے اسے پکڑاتو مجھی گراہ نہیں ہوگے: اللہ تعالیٰ کی کتاب،جس کا ایک سرا اُس کے ہاتھ میں ہے اورایک سراتمھارے ہاتھوں میں ہے،اورمیرے اہلِ بیت [کے بارے میں اللہ سے ڈرو] (الطالب العاليه ١٨-٣٩ ح٣٩٣٣ وقال ابن حجر: "هذا إسناد صحيح وحديث غدير حم قد أحرجه النسائي ... "مشكل الآثارللطحاوي ١٣٦٥ح • ٢ ١٥، السنة لا بن الي عاصم: ١٥٥٨، دوسر انسخه: ٢ • ١٦، وسند وحسن ) ا*ل حدیث* کی سندحسن لذاتہ ہے۔

# رمضان المبارك كيعض مسائل

ال مخفر صفون مين رمضان المبارك ك بعض مسائل بيش خدمت بين: الشخور من الله من الله الله من الله الله من الله من

پستم میں سے جو شخص میں مبینہ (رمضان) پائے تواس کے روزے رکھے۔ (القرہ:۱۸۵)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر بالغ مکلَّف مسلمان پر رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے۔ اس عموم سے صرف وہی لوگ خارج ہیں جن کا استثناء قر آن، حدیث اور اجماع سے ثابت ہے۔ مثلاً نابالغ، مسافر، حائصہ عورت، بیار اور شرعی معذور۔

اسول الله مَنَا فَيْرَا فَيْ اللهِ مَنَا فَيْرَا فَيْ اللهِ عَلَى مَرْدُوز نِهِ رَحْمَا شروع كرواور چاند و كي كرعيد
 كرو، اگر (۲۹ شعبان كو) بادل بول تو شعبان كتيس دن پور ئرك روز ئه روئ در كان شروع كرو در شيخ بناري: ۱۹۰۹ مي ملم ۱۰۸۱ منهوا)

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ ہرشہراور ہرعلاقے کے لوگ اپناا پنا چاند دیکھ کررمضان کے روزے رکھنا شروع کریں گے اوراس طرح عید کریں گے۔

یا در ہے کہ دُور کی رُویت کا کوئی اعتبار نہیں ہے مثلًا اگر سعودی عرب میں جا ند نظر آ جائے تو حضر و کے لوگ رمضان کے روزے رکھنا شروع نہیں کریں گے۔

سیدنا معاویہ وہلائین کے دور میں مُلک شام میں جمعہ کی رات کو چا ندنظر آیا جب کہ سیدنا ابن عباس وہلائین نے مدینہ طیبہ میں ہفتہ کی رات کو چا ند دیکھا تھا، پھر انھوں نے اپنے ( تقد ) شاگر دی کہنے پر فرمایا: ہم تو تمیں تک روزے رکھتے رہیں گے حتی کہ چا ندنظر آ جائے ۔ پوچھا گیا: کیا آپ (سیدنا) معاویہ (طلائین کا اور اُن کے روزے کا کوئی اعتبار نہیں کرتے؟ انھوں نے فرمایا: کوئی اعتبار نہیں کرتے؟ انھوں نے فرمایا: کوئی اعتبار نہیں ، کیونکہ رسول اللہ منا النہ کا اُلین کے ہمیں اسی طرح تھم دیا تھا۔ (صحح مسلم: ۱۰۸۷) اس صحیح حدیث سے معلوم ہوا کہ ملک شام کی رُویت مدینے میں معتبر نہیں ہے۔ ورن ج

ذیل محدثین وعلماءنے اس حدیث پرابواب باندھ کریے ثابت کیا ہے کہ ہرعلاقے کے لوگ اپنااپناجا نددیکھیں گے:

ان امام ترندی رحمه الله (باب ماجاء لکل أهل بلد رؤیتهم ) سنن الترندی (۱۹۳)
 ۱۰ امام الائمة شخ الاسلام ابن فریمه رحمه الله (باب الدلیل علی أن الواجب علی أهل کل بلد صیام رمضان لرؤیتهم ، لا رؤیة غیرهم ) صح ابن فریمه (۲۰۵/۳ ر۱۹۱۹)
 ۳: علامه نووی (باب بیان أن لکل بلد رؤیتهم و أنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا

یشبت حکسه لها بعد عنهم )شرح سیج مسلم (ج مص ۱۹۵ تحت ح ۸۰ المع احیاء التراث العربی بیروت، لبنان)

٣: حُمد بن فليفه الوشتاني الاني (حديث لكل قوم رؤيتهم )شرح سيح مسلم (جهم ١٠٨٥)
 ١٠٤ الوالعياس احمد بن عمر بن ابرائيم القرطبي (ومن باب: لأهل كل بلد رؤيتهم عند

لا. ابواعب برا مربي مربي برايي مراي رويهم عند التباعد) المقهم لما شكل من تلخيص كماب مسلم (ج ١٥٥ ا١٥٥ ح ٩٥٥)

۲: ابوجعفر الطحاوی نے فر مایا: اس حدیث میں بیہ کہا بن عباس نے اپنے شہر کے علاوہ دوسرے شہر کے علاوہ دوسرے شہر کی اعتبار نہیں کیا النے (شرح مشکل الآ ادار ۲۲۳ ح ۲۸۱)

محدثین کرام اورشارحین حدیث کے اس تفقہ کے مقابلے میں چودھویں صدی اور متاخر''علماء'' کے منطقی استدلالات مردود ہیں، جوحدیثِ ابن عباس کوموقوف وغیرہ کہہ کر اپنی تاویلات کانشانہ بناتے ہیں۔

حافظ ابن عبدالبر الاندلى نے اس پراجماع نقل كيا ہے كہ خراسان كى رُوبت كا اندلس ميں اور اندلس ميں اور (Spain) كى رُوبت كا اندلس (Spain) كى رُوبت كا خراسان ميں كوئى اعتبار نہيں ہے۔ (الاستدكار ۲۸۳۳ کا ۹۹۳ کا معتبد نہيں ہے كہ سارى و نيا كے لوگ ايك ہى دن روز ہ ركھيں اور ايك ہى دن عيدكريں جغرافيا كى كى اظ سے ايسامكن ہى نہيں ہے كيونكہ جب مكہ و مدينہ ميں ون ہوتا ہے تو امر يكہ كے بعض علا توں ميں اُس وقت رات ہوتی ہے۔

٣) یه برحق ہے کہ ہرممل کی قبولیت کے لئے نیت ضروری ہے کیکن نیت دل کے ارادے کو

مقالاتْ®

کہتے ہیں مثلاً رمضان کی تیاریاں کرنا، جانددیکھنایا معلوم کرنے کی کوشش کرنا، بحری کھانا اور تراوت کی پڑھنا وغیرہ سب کا موں سے نیت ثابت ہو جاتی ہے لیکن یا درہے کہ زبان کے ساتھ روزے کی نیت (مثلاً بصوم غدٍ نویت من شھر دمضان) ثابت نہیں ہے۔

اگرکوئی شخص حالت روزہ میں بھول کر کھا پی لے تو اُس کاروزہ برقر ارر ہتا ہے الہذاوہ
 دوسر بے لوگوں کے ساتھ شام کوغروب آفتاب کے بعدروزہ افطار کرے۔

منبید یکوئی مسکنہیں ہے کہ'اگر کوئی شخص روزے میں بھول کر کھایا پی رہا ہے تواسے یا د نہیں دلانا چاہیے ''لہذا اُسے یا دولانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

روزه افطار کرتے وقت درج ذیل دعا پڑھناسنت سے ثابت ہے:
 ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ و ثَبَتَ الْآجُرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
 پیاس فتم ہوئی، رکیس تر ہوگئیں اور اجر ثابت ہوگیا۔ان شاءاللہ

(سنن ابی داود: ۲۳۵۷ وسنده حسن و محی الحاکم ار ۲۲۲۷ والذ بی وحنه الدار تطنی ۱۸۲۸، وحواله و اب متعبیه: سنن ابی داود کی ایک روایت میس ( اللهم لك صمت و علی رزقك افطرت " کے الفاظ آئے میں لیکن بیروایت ثابت نہیں ہے بلکہ مرسل ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔ ۲) گرمی یا پیاس کی وجہ سے سریریانی ڈالنا جائز ہے۔

د كيهيِّ موطأ امام ما لك (ج اص٢٩٣ ح ٢٧٠ وسنده صحيح بهنن الي داود:٢٣٦٥)

جنابت اوراحتلام کی وجہ سے غسل کرنا فرض ہے لیکن اگر گرمی یا ضرورت ہوتو روز ہے کی حالت میں نہا نابالکل جائز ہے، کیونکہ اس کی ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ نیز دیکھیے سیح بخاری (۱۹۲۵-۱۹۲۷)وضیح مسلم (۱۱۰۹)

امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ ( تا بعی ) کپڑا بھگو کرا پیخ چېرے پر ڈالنے میں کوئی حرج نہیں سجھتے تھے۔ (مصنف ابن الی شیبہ ۱۲٫۴ سر ۹۲۱۳ وسندہ صحح

کھجور یا پانی سے روز ہ افطار کرنا چاہے۔

د كيهيئسنن الي داود ( ٣٢٥٥ وسنده صحيح وصححه التريذي: ١٩٥ وابن خزيمه: ٢٠٦٧ وابن حبان:

٨٩٢ والحا كم على شرط البخاري الاسهوو افقه الذهبي وأنحطأ من ضعفه

ابراہیم نخی رحمہ اللہ (تا بعی صغیر ) نے فرمایا: اگرتم چا ندد کی صوتو کہو:

" رَبِّي وَ رَبُّكِ اللَّهُ " بمير ااور تيرارب الله ب- (مصنف بن البيبة ١٩٨٣ ج ١٥٠٠ ومند منح). تنبيذ: ال بارے ميں مرفوع روايات ضعيف ہيں۔

ہوزے کی حالت میں مسواک کرنے میں سیدنا عبداللہ بن عمر و اللہ یہ کوئی حرج نہیں سیحق تھے۔ و یکھیے مصنف ابن الی شیبد (۳۵ سر ۱۳۹ و ۱۳۹ و سندہ صحیح )

سیدناعبدالله بن عمر و الفیئونے فرمایا: روز ہے کی حالت میں مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہئے مسواک خشک ہویاتر ہو۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ۱۷۳۸ ص۱۵۳ وسند ، سمجع) نیز دیکھیے مجاری (قبل ۲۹۳۳)

• 1) امام زہری رحمہ اللہ (تابعی) نے فرمایا: روزے کی حالت میں سرمہ ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (مصنف ابن الی ثیبہ ۲۷ مرج نہیں ہے)

سلیمان بن مہران الاعمش رحمہ اللہ نے فرمایا: میں نے اپنے اصحاب میں سے کسی کو بھی روزہ دار کے لئے سُر سے کا استعال مکر دہ قرار دیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ (یعنی ووسب اُسے جائز سجھتے تھے۔) دیکھئے سنن الی داود (۲۳۷۹ دسندہ حسن)

معلوم ہوا کہ مُر مہڈا لئے سے زوز ہ خراب نہیں ہوتا۔

اگردوران د ضوکل کرتے ہوئے طلق میں پانی چلا جائے تو عطاء (بن الی رباح رحمہ اللہ تابعی) نے فرمایا: کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیئے مصنف ابن الی شیبہ (۳ر۵ کے ۲۲ ۹۳۸ وسندہ تو ی،روایة ابن جرج عن عطاء محمولة علی السماع)

۲۰) جس شخص کوروزے کی حالت میں خود بخو دقے آجائے تو اُس کاروزہ نہیں ٹو ٹنا اور اگر کوئی شخص جان بو جھر کرقے کرے تو اُس کاروزہ ٹوٹ جا تا ہے۔

بيمسكله سيدناا بن عمر رسي تنفيز سے ثابت ہے۔ (ديكھتے مصنف ابن ابی شيبر ١٨٨٦ح ١٨٨٨ وسنده ميح)

تنبيه: اس بارے میں مرفوع روایت ضعیف ہے۔

۱۹۸) سورج غروب ہوتے ہی روز ہ جلدی افطار کرتا چاہئے۔ (سیح بخاری: ۱۹۵۷ ہے۔ اسلام اورج غروب ہوتے ہی روز ہ جلدی افطار کرتا چاہئے۔ (سیح بخاری: ۱۹۵۷ ہے۔ اورج کی افران ہوجائے تو وہ کھانا کھا کرائ سے فارغ ہوجائے۔ (سنن البوداود: ۲۲۵۰ ہندہ حن) اورج کی افران ہوجائے تو وہ کھانا کھا کرائ سے فارغ ہوجائے۔ (سنن البوداود: ۲۲۵۰ ہندہ حن) اگر کوئی شخص کسی روز ہ دار کوروز ہ افطار کرائے تو اُسے روز ہ دار جتنا تو اب ملتا ہے اور روز ہ دارک تو اب ملی کوئی کی نہیں آتی۔ (سنن الرفدی: ۴۰۸ وقال: 'خد اصدیث حن سی 'وندہ سی کھی ہیں رکعات تر اورج تو لایا فعلا ثابت نہیں ہے بلکہ سیدنا عمر طالفی نے دوسی ہیں سیدنا عمر طالفی ابی بن کعب اور سیدنا تمیم الداری اور ایک کو کھی دیا کہ لوگوں کوئی میں بڑھا میں۔ ویکھیے موطا کہا م مالک (روایة کی بن کی ار۱۱۲ اے ۲۹۲ وسندہ صححی شرح معانی الآثار للطحاوی (۱۳۳۱)

تقلید کے دعوبد ارمحر بن علی النیموی نے اس اڑکے بارے میں کہا:

" و اسناده صحیح "اوراس کی سندی ہے۔ (آثار اسن ص ۲۵،۲۵ ۲۵)

ان دو صحابیوں میں سے ایک مُر دوں کو اور دوسرے عورتوں کوتر اور کی نماز پڑھاتے تھے۔ مصنف ابن الی شیبہ کی ایک روایت کا خلاصہ بیہ ہے کہ بید دونوں صحابی گیارہ رکعات پڑھاتے تھے۔ (ج۲س ۳۹۲ ۲۵۷)

سیدنا سائب بن بزید و کانتی سے روایت ہے کہ ہم ( لیعنی صحابہ ) عمر بن خطاب و کانتی کے زمانے میں میں میں میں میں زمانے میں گیار ورکعات بڑھتے تھے۔ (سنن سعید بن مصور بحوالدالحادی للفتادی جام ۳۳۹) اس روایت کے بارے میں سیوطی نے کہا:

" بسند فی غاید الصحه "بهت زیاده سیح سند کے ساتھ۔ (الحادی للفتادی جام ۳۵۰) ان سیح آثار کے مقابلے میں بعض تقلیدی حضرات اسنن الکبری البیمقی اور معرفته اسنن والآثار کی جوروایتیں پیش کرتے ہیں، وہ سب شاذ (لیعی ضعیف) ہیں۔

ارمضان کے پورے مہینے میں با جماعت نمازِ تراوی کرٹے ہے کا ثبوت اس حدیث میں ہے، جس میں رسول اللہ مَانَّةَ يَمُ نِے فرمایا: (( إند من قیام مع الإمام حتی ینصوف

کتب له قیام لیلة .)) بے شک جو شخص امام کے ساتھ (نمازے )فارغ ہونے تک قیام کرتا ہے تواس کے لئے پوری رات (کے ثواب) کا قیام لکھاجا تاہے۔

(سنن التريذي:٩٠٩ وقال: "هذ احديث حسن صحيح" وسنده صحيح )

14) نمازِتراوی میں پوراقرآن پڑھناکی دلائل سے ثابت ہے۔مثلاً:

ا: ارشادِ باری تعالی ہے: اور قرآن میں سے جومیسر ہو، اُسے پڑھو۔ (سورۃ المزل:۲۰)

٢: رسول الله مَنْ الْيَهْمُ برسال رمضان میں جبریل علیتیلا کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے

تھے۔ د کیھیئے سیح بخاری (۴۹۹۷) صیح مسلم (۲۳۰۸)

m: يمل سلف صالحين ميس بلاا تكارجارى وسارى ربا --

19) رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا سنت ہے کیکن یا درہے کہ یہ فرض یا واجب نہیں ہے۔ سنیت کے لئے دیکھتے بخاری (۲۰۲۷)اور سیح مسلم (۲٫۵ کا ۱۱)

اعتکاف ہرمبحد میں جائز ہےاور جس حدیث میں آیا ہے کہ'' تمین مسجدوں کے سوااعتکاف نہیں ہے''الخ اس کی سندامام سفیان بن عیدینہ کی تدلیس (عن) کی وجہ سے ضعیف ہےاور بعض علاء کا اُسے صحیح قرار دیناغلط ہے۔

۲۰ اگر شرعی عذر (مثلاً بارش) نه ہوتو عید کی نماز عیدگاہ (یا کھلے میدان) میں پڑھنی
چاہئے \_دلیل کے لئے دیکھئے تھے بخاری (۹۵۲)اور تھے مسلم (۹۸۹۸)
سیدنا عمر مڑا ٹھٹئے نے فر مایا:اگر بارش ہوتو عید کی نماز مسجد میں پڑھلو۔

(السنن الكبرى للبيهقى ج ٣٥ص ١٣٥ وسند ه توى)

۱۲) اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے رمضان کے روز ہے رہ جا کمیں اور اگلے سال کا رمضان آ جائے تو پہلے رمضان کے روز ہے رکھیں اور بعد میں قضاروزوں کے بدلے میں روز ہے رکھیں اور بعد میں قضاروزوں کے بدلے میں روز ہے رکھیں ایک مسکین کو کھا نابھی کھلا کمیں۔ بیفتو کی سیدنا ابو ہر میرہ رکھیں استین الدار قطنی ج ۲س ۱۹۷ے ۱۳۲۱ و قال: '' إسناده صحیح '' وسندہ حسن) سے ثابت ہے۔ (دیکھیے اسن الدار قطنی ج ۲س ۱۹۷ے ۱۳۲۱ و قال: '' إسناده صحیح '' وسندہ حسن)

٣٢) سيدناعبدالله بن عباس الله الله عنه الإفطار مما دخل وليس مما خرج ''

جہم میں اگر کوئی چیز (مرضی ہے) داخل ہوتو روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اگر کوئی چیز (مثلاً خون ) باہر نکلےتو روزہ نہیں ٹو ٹنا۔(الاوسط لابن المند رج اس ۱۸۵ شاہ دسندہ ﷺ کر جمہ منہو ہاہے۔) اس اثر سے معلوم ہوا کہ ہرتم کا ٹیکہ اور ڈرپ لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے للہٰڈا روزے کی حالت میں ہرتم کے انجکشن لگانے سے اجتناب کریں۔

**۲۳**) روزے کی حالت بیں اگر کھی وغیرہ خود بخو د منہ میں چلی جائے تو اس ہے روز ہ فاسٹنہیں ہوتا کیونکہ ایسی حالت میں انسان مجبور محض ہے۔ دیکھیئے سورۃ البقرۃ (۱۷۳)

؟ ٧) روزے کی حالت میں آنکھ یا کان میں دوائی ڈالنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے لہٰذااس عمل سے اجتناب کریں۔

۲۵) روزے کی حالت میں خٹک یاتر و تازہ مسواک اور سادہ برش کرنا جائز ہے کیکن ٹوتھ پیسٹ استعال کرنے کا کوئی شوت نہیں ہے لہذا ٹوتھ پیسٹ یا دانتوں کی دوائی استعال کرنے سے اجتناب کریں۔

۲۶) روزے کی حالت میں آئسیجن کا پہپ (جس میں دوابھی ہوتی ہے) استعال کرنے کا کوئی ثبوت میرے علم میں نہیں ہے لہذا اس فعل سے اجتناب کریں یا پھرا گرشدیدیماری ہے تو روزہ افطار کر کے اسے استعال کریں بعض موجودہ علاء روزے کی حالت میں آئسیجن کے پہپ کا استعال جائز سجھتے ہیں۔واللہ اعلم

۲۷) چھوٹے بچوں کوروز ہر کھنے کی عادت ڈلوانا بہت اچھا کام ہے۔

۲۸) دائی مریض جوروزے ندر کھ سکتا ہو،اسے ہرروزے کا کفارہ دینا چاہئے۔

۲۹) اگر کوئی شخص فوت ہوجائے اور اس کے رمضان کے روزے رہ گئے ہوں تو پھراس کے رہ جانے والے تمام روزوں کا کفارہ دینا جاہے اوراگر اُس پرنذر کے روزے بقایا تھے تو پھراس کے وارثین بیروزے رکھیں گے۔

• ٣) سفر میں روزہ نہ رکھنا بھی جائز ہے لیکن اس روز ہے کی قضا بعد میں ادا کرنا ہو گی اور اگر طاقت ہواورمشقت نہ ہوتو سفر میں روز ہے رکھنا بہتر ہے۔

## أونٹ کے آنسواورظلم کا خاتمہ

سیدنا عبدالله بن جعفر بن ابی طالب ڈالٹنظ سے روایت ہے کہ رسول الله مَا تَلْیَامْ کو قضائے حاجت کے لئے بردہ کرنے کے لئے دومقامات زیادہ پندیتھ: اونچامقام یا مجوروں کا جھنڈ۔ آپ ایک انصاری آ دمی کے باغ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک اونٹ ہے، جب اونٹ نے نبی مَالْتَیْمُ کود یکھاتوا پی آواز سے رونے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہدر ہے تھے۔ چرنی مَثَاتِیْظِم اُس اونٹ کے پاس تشریف لے گئے اور اس کے سرپر ہاتھ پھیرا تووہ خاموش ہوگیا۔ پھرآپ مَا الْتَیْمِ نے فرمایا:اس اونٹ کا ما لک کون ہے؟ یہ س کا اونث ہے؟ ایک انصاری نو جوان نے آ کرکہا: یارسول الله! بیمیر ااونث ہے۔ آپ مَلَا لَيْنَا مِنْ فِي مِايا: كياتم اس جانور كِي بارے ميں الله سے نہيں ڈرتے جس نے محصیں اس کا مالک بنایا ہے، اس نے میرے سامنے تمھاری شکایت کی ہے کہتم اسے بھوکار کھتے ہواور (زیادہ) کام لے کراہے تھاتے ہو۔ (سنن ابی دادد:۲۵۲۹ دسندہ صحیح داصلہ نی صحیحسلم:۳۲۲) رسول الله مَنَا لِينَا مُ كَاللَّهُ تَعَالَى نِے تمام مخلوقات سے زیادہ علم عطا فر مایا تھا اور آپ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ أَلَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن ساری کا ننات کے لئے رحت ہیں اور بیآ پ کی صفت ِ خاصہ ہے ، مخلوقات میں ہے کوئی بھی آپ کااس میں شریک نہیں۔آپ مَالیَّیَمِ انسانوں اور جنوں کے ساتھ ساتھ جانوروں پر بھی از حدمهربان تصاور خاص خیال رکھتے تھے تا کے مخلوق میں ہے کسی پرکوئی ظلم نہ ہواور یہی دین اسلام کی دعوت ہے۔خوش نصیب ہیں وہ لوگ جودل و د ماغ سے دین اسلام قبول کر کے کتاب وسنت کے راہتے پر گامزن رہتے ہیں اور پوری کوشش میں مصروف ہیں کہ ساری دنیا امن وسلامتی کا گہوارا بن جائے اور تمام لوگ جہنم کے عذاب سے پچ جا کمیں۔

اے اللہ! کفار اور مشرکین کے دلول کو اسلام قبول کرنے کے لئے کھول دے اور دنیا سے ظلم، کفر، شرک، بدعات اور تمام گمراہیوں کا خاتمہ فرما۔ آمین (۵/ اپریل ۱۰۱۰ء)

# بلی کے پنجاور کتے کی پیاس

سيدنا ابو ہريره طالفند سے روايت ہے كه رسول الله مَا لَيْنَا مِل في قرمايا:

((بينا رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرًا فشرب منها ، ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث ، يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي، فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب ، فشكر الله له فغفر له .))

ایک آدی پیدل جار ہاتھا کہ اُسے شدید پیاس گی تو وہ ایک کنویں میں اُترا اُور پانی پیا پھر جب ہم آرا اُور پانی پیا پھر جب ہم آیا تو دیکھا کہ ایک تما پیاس کی شدت کی وجہ نے زبان نکالے بچڑ کھار ہا ہے۔ اس نے کہا: جس طرح مجھے شدید پیاس گی تھی اُسے بھی پیاس گی ہوئی ہے۔ پھر اس نے اپنے جوتے کو پانی سے بھرا اور اسے منہ کے ساتھ پکڑ کر ( کنویں سے ) اُوپر چڑھ آیا، پھر اس نے بحق دیا۔ کتے کو پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ نے اُس کے اس کام کوشر ف قبولیت عطافر مایا اور اسے بخش دیا۔ (مجھے بخاری:۲۳۳۳مجے مسلم:۲۲۳۲)

دوسری روایت میں آیا ہے کہ نبی مَنَّالَیْمِ نِم نَا نَیْمِ نِی مَنَّالِیْمِ نِی مَنَالِیَمِ نِی مِنَالِیْمِ نِی میں دیکھا ، جسے ایک بلی پنج مار کر نوچ رہی تھی۔ آپ مَنَّالِیْمِ نے فرمایا: میں نے (فرشتوں سے) بوچھا: اسے کیا ہوا ہے؟ انھوں نے جواب دیا: اس عورت نے اس بلی کو پکڑ کر ہند کر دیا تھا، جی کہ وہ بھوک سے مرگئی۔ (صحح بناری: ۲۳ ۲۳، سحے مسلم: ۲۲۲۲)

دین اسلام میں انسانی حقوق کے ساتھ ساتھ جانوروں کے ساتھ بھی رحم اور ہمدردی کا حکم دیا گیا ہے۔ دیکھئے! ایک عورت بلی کو ناحق قبل کرنے کی وجہ سے دوزخ میں چلی گئی اور اسے عالم برزخ میں عذابِ قبر ہور ہاہے، جبکہ دوسر ہے خص نے فطری ہمدردی اور رحم کے جذبے سے ایک گئے کی پیاس بجھائی تو اللہ تعالی نے اُس کے اس عمل سے خوش ہو کراسے بخش دیا اور جنت کا حقد ار بنادیا۔

اسلام کے علاوہ جتنے بھی نداہب ہیں،ان میں جانوروں کے ساتھ ہدردی اور رحم نہیں بلکہ انسانوں کے بارے میں بھی وہ برے ظالم ہیں۔ایٹم بم، نیپام بم، ڈیزی کٹر بم اور تمام جدید دسائل استعال کر کے بستیوں کی بستیاں جلاتے ہیں۔ بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کا قتلِ عام کرتے ہیں۔ان تمام مظالم کے باوجودایخ آپ کو'' انسانی حقوق''اور''مہذب تہذیب'' کاٹھیکیدار بچھتے ہیں۔ ہداھم الله (۵/اپریل ۲۰۱۰ء)

### تدليس اور بريلوبيه

ا حافظ ابن جر كز ديك طبقه ثالثه كي مالس عبدالله بن الي فيح المكى المفسر رحمه الله
 كي ايك روايت كي بار ي مين احدرضا خان بريلوى نے كہا:

''اس کا مدار ابن ابی جیح پر ہے دہ مدلس تھا اور یہاں روایت میں عنعنہ کیا اور عنعنهُ مدلس جمہور محدثین کے مذہب مختار ومعتمد میں مردود و نامتند ہے۔''

(فآوي رضويه معتخ ت ورجمه عربي عبارات ج ٥ص ٢٣٥)

شریک بن عبداللہ القاضی رحمہ اللہ ( مدلس طبقۂ ٹانبی عند الحافظ ابن حجر ۲/۵۲) کے بارے میں احدرضا خان بریلوی نے (بطورِ رضامندی) لکھا:

'' تہذیب التہذیب میں کہا کہ عبدالحق اشہلی نے فرمایا: وہ تدلیس کیا کرتا تھا۔اور ابن القطان نے فرمایا: وہ تدلیس میں مشہورتھا'' (فادی رضویہج ۲۳مس۲۳۹)

۲) محمد شریف کوٹلوی بریلوی نے سفیان توری کی ایک روایت پر جرح کرتے ہوئے لکھا:

''اورسفیان کی روایت میں تدلیس کا شبہہے۔'' (نقه الفقیہ ص۱۳۴)

٣) محدعباس رضوى يريلوى في سفيان ثورى كے بارے ميں لكھا:

'' بعنی سفیان مدلس ہے اور بیروایت انہوں نے عاصم بن کلیب سے عن کے ساتھ کی ہے اوراصول محدثین کے تحت مدلس کاعنعنہ غیر مقبول ہے جبیسا کہآ گے انشاءاللہ بیان ہوگا۔

(مناظرے ہی مناظرے ص ۲۳۹)

عباس رضوی نے سلیمان الاعمش کی روایت کے بارے میں کہا:

''اس روایت میں ایک راوی امام آغمش میں جو کہ اگر چہ بہت بڑے امام میں لیکن مدلس میں اور مدلس راوی جب عن: سے روایت کرے تو اس کی روایت بالا تفاق مر دو د ہوگی۔''

(والله آب زنده بين ص ٣٥١)

غلام مصطفیٰ ٹوری بریلوی نے سعید بن ابی عروبہ (مدلس طبقه ٔ ثانیہ عند الحافظ ابن حجر

۰۵/۲) کے بارے میں لکھا:

'' لیکن اس کی سند میں ایک تو سعید بن ابی عروبہ ہیں جو کہ ثقتہ ہیں لیکن مدلس ہیں اور بیہ روایت بھی انہوں نے قمادہ سے لفظ عن کے ساتھ کی ہے اور جب مدلس عن کے ساتھ روایت کرے تو وہ ججت نہیں ہوتی۔''

(ترک رفع یدین ص۲۵ مطبوعه مکتبه نوریه رضویه کلبرگ اے فیصل آباد)

محمصت علی قادری بریلوی نے فاتحہ خلف الا مام کی ایک حدیث پر جرح کرتے ہوئے بطور رضا مندی لکھا:

'' علامہ محمد بن علی نیموی فرماتے ہیں کہ اس کی سند میں مکحول ہیں جو کہ تدلیس کرتے ہیں اور اس نے اس روایت میں عنعن کیا ہے اور اس کی سند میں اضطراب ہے ...''

(نصرت الحق ص٢٢٣مطبوعه مكتبه قادريه سكندرية تزب الاحناف ممنخ بخش روؤ لا مور)

7) حافط عبدالرزاق چشتی بھتر الوی ھلاروی بریلوی نے فاتحہ خلف الا مام کی ایک حدیث

کے بارے میں کہا:

"میصدیث قابل جمت نہیں 'اس لئے کہ ایک تو به صدیث مضطرب ہے۔ دوسری وجہ بیہ ہے کہ مدلس ہے تیسری وجہ بیہ ہے کہ بیصدیث معنعن ہے لہذا بیصدیث دلیل بنانے کے لائق نہیں۔ اس صدیث محمقلق علامہ نیموی نے بیان کیا۔ ' قال النیموی فیه محصول و هو یدلس، دواه معنعنا…' (نماز صیب کریاء علیہ اتحیة والثناء ص

کام رسول سعیدی بریلوی نے بقیہ (مدس راوی) کی ایک روایت پر جرح کی:

"اورامام طبرانی کی سندمیں بقید بن ولید معنفن ہے " (تبیان القرآن جام ۵۳۳)

نيز د يكھئے شرح صحيح مسلم للسعيدي (ج ٢ص٣١٣)

اسیر محمودا حدرضوی بریلوی نے کہا:

"اور مدلس ہوناایک خاص شم کاعیب ہے....

ادریم مسلم ہے کہ مدلس جب لفظ عن سے روایت کرے تو روایت مصل نہیں قرار پائے گ

...لہذا میروایت منقطع ہوگی اور قابل جحت نہ رہے گی۔''

( فيوض البارى في شرح صحح البخاري حصه سوم ص٦٠٠٠ ، مكتبه رضوان دا تادر بارلا مور من فوائد محمد زبير صادق آبادي )

۹) محمد حذیف خان رضوی بریلوی نے مدلس وغیرہ روایات کے بارے میں کہا:

'' الیما حادیث ضعیف کی اہم اقسام سے ہیں ''

(جامع الاحاديث بزءاول ص٢٦٥، ازنو الدُمَّة م ابوصهيب محمد داود ارشد حفظه الله )

• 1) محمد شوکت علی سیالوی بریلوی نے امام بیہی کی بیان کردہ ایک روایت کے راوی این جرت کے راوی این جرت کے بارے میں میزان الاعتدال سے نقل کیا کہ'' وہ شہور ثقات میں سے ہیں مگر تہ لیس کرتے تھے'' (سئلہ ن الیدین ۱۸مطبوعا مجمن انوار القادریہ جشیدروڈ نبر اکراچی) سیالوی فدکور نے امام جشیم کے بارے میں حافظ ذہبی سے بطور تا ئیرنقل کیا کہ'' وہ بے شک سیالوی فدکور نے امام جشیم کے بارے میں حافظ ذہبی سے بطور تا ئیرنقل کیا کہ'' وہ بے شک شقہ تفاظ سے تو ہیں گر کھڑت سے تدلیس کرتے ہیں ...'' (سئلہ ضع الیدین س

## فهرس أطراف الآيات والأحاديث والآثار

| المجلس فقد أذيتص١٦٢                              |
|--------------------------------------------------|
| اجلسوا                                           |
| ( أجمعوا على أنه من ثقات العلماء)                |
| ( أحبُّ أهلَ بيتِ نبيك و لا تكن رافضِيًّا )      |
| ادعوا ربكم تضرّعًا و خفية                        |
| إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسحد فأذنوا لهن |
| إذًا أمن الإمام فأمنوا                           |
| إذا ذهب أحدكم الحلاء فلا يستقبل القبلة           |
| ( إذا رأيتَ الرحل يحب أهل الحديث )               |
| إِذَا قُرِئً الْقُرَانُ فَاسْتَمِعُوا            |
| ( إذا قلت : ليس به بأس فهو ثقة )                 |
| (إذا كان عليهم أمير فليحمع)                      |
| ( إذا كانت قرية لازقة بعضها ببعض جمّعوا)         |
| اركعوا                                           |
| استقيموا لقريش ما استقاموا لكم                   |
| ( استمتع ابن حريج بتسعين امرأة )                 |
| أصلّيتَ يا فلان ؟                                |
| اطيعوا اللَّهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُولَ           |
| اعتدلوا في السحود                                |
| -                                                |

مقالات ® قالات ® 616

| ۲۲    | ( أُغد عالمًا أو متعلّمًا ولا تغد إمّعة )                                                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٤٦   | اقل الحيض ثلاث و اكثره عشر                                                               |
| ٥٣٢   | اقل الحيض ثلثة ايام واكثره عشره ايام                                                     |
| 000   | الا لعنة اللهِ عَلَى الظُّلِمِيْنَ                                                       |
| ۲۱۰   | (الإسناد من الدين)                                                                       |
| ٦٠٧   | (الإفطار مما دخل وليس مما خرج)                                                           |
| ۳۰۱   | ألستم تشهدون أن الله تبارك و تعالى ربّكم؟ .                                              |
| ٧٢    | اَللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَشُهَدُ أَن لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ            |
| ٧٣،٧٢ | اَللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، اَللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ |
| ·     | اللهم ارحمهما فإني أرحمهما                                                               |
| 019   | اَللَّهُمَّ اِللَّهِي                                                                    |
| ٧٤    | اَللُّهُمَّ رَبُّ هٰذِهِ الدُّعُوةِ التَّامَّةِ                                          |
| ٦٠٤   | اللهم لك صمت و على رزقك أفطرت                                                            |
| ۲۷    | ( أما العالم فإن اهتدى فلا تقلّدوه دينكم)                                                |
| ٧٩    | ( أمَّن ابن الزبير و من وراء ه )                                                         |
| 1 £ 7 | (أن ابن عمر صلّى ركعتين ثم سلّم)                                                         |
| ١٦٠   | إِنَّ الْحَمُدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ                                      |
| 7.0   | إنّ الذي يكذب عليّ يبنى له بيت في النار                                                  |
| ٤٨١   | إنَّ الرسالة والنبوة قد انقطعت                                                           |
| ٠٤٩   | ( إِنَّ للَّه ملكًا اعطاه )                                                              |
|       | ( ان المسيح خارج فيكسر الصليب )                                                          |
|       | دان أناسًا كانه الشخذون بالوحس                                                           |

| ان النبي مُشَلِّة كان يوتر بخمس ركعات)                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| ان النبي ﷺ نهي عن الاقعاء والتورك في الصلوة )                               |
| ان النبي ﷺ نهٰي عن التورك والاقعاء ﴾                                        |
| ، طول صلاة الرجل و قصر خطبته                                                |
| ، كان العدوّ عند باب البيت                                                  |
| إن كانت هذه لصلا ته حتى فارق الدنيا )                                       |
| اً كذبًا عليَّ ليس ككذب على أحد                                             |
| إن لله ملائكة يطلبون حلق الذكر)                                             |
| ، مثلي و مثل الأنبياء من قبلي                                               |
| إن وقت الاشراق من جانب الطلوع )                                             |
| ن یکنه فلن تسلّط علیهن یکنه فلن تسلّط علیه                                  |
| ا آخر الأنبياء و أنتم آخر الأُمم                                            |
| ماكانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيُنَ                                               |
| ﴿ إِنَّمَا يَفُتَرِى الْكَذِبَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِايْتِ اللَّهِ ﴾ |
| أنه صلّى خلف رسول الله مَنْكُ فحهر بآمين)                                   |
| أنه كان يرى أهل المياه )                                                    |
| أنه كان يوتر بثلاث لا يحلس فيهن)                                            |
| ه من قام مع الإمام حتى ينصرف                                                |
| أنه يغسله ثلثا او خمسا او سبعا )                                            |
| ئي قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به ٢٩٠                                        |
| أول مصر من أمصار العرب) ١٤٠                                                 |
| رَ أَمِلْكُ لِكُ أَنْ نَهُ وَ اللَّهِ مِن قَلِيكَ الرحمة ٤ ٨٠               |

| ١٠٤   | ( بصوم غلاٍ نويت من شهر رمضان)           |
|-------|------------------------------------------|
|       | بينا رجل يمشي فاشتد عليه العطش           |
| ook   | تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم       |
| ٠٦٣٣  | تعال يا عبدالله بن مسعود!                |
| ۹٦    | ( تقعد المرأة في الصلوة كما يقعد الرجل). |
| 77    | تلزم جماعة المسلمين                      |
| ro    | تلزم جماعة المسلمين و إمامهم             |
| 101   | ( ثم أوتر بثلاث لا يفصل بينهن)           |
|       | ( ثم لا يعود)                            |
| ٠٤٦   | ( ٹمّ يصلّي ثلاثًا )                     |
| o A 9 | حا هِدُوا المشركينَ بأيديكم و ألسنتكم    |
| ١٧٨   | (جمّعوا حيث كنتم)                        |
| ١٧٤   | الحمعة حق واحب على كل مسلم               |
| 191   | (الحمعة في الأمضار)                      |
| ٩٥    | ( الحنة و النار خلقتا)                   |
| £٣A   | حتى يأتي فلسطين باب لُدّ                 |
| ٧٣    | حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ                   |
| ١٤٩   | ( الخاص مقدّم على العام )                |
| 777   | ( خطب للحمعة بالفارسية )                 |
| ۱۹۲۲  | حمسة لا جمعة عليهم: المرأة والمسافر      |
| 770   | الدعاء كله محجوب                         |
|       | الدعاء محجوب حتى بصلّى على النبي مُنظا   |

| 00Y | دَعُو تَهُمْ مِنْ                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٠٤ | ذَهَبَ الظُّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ و ثَبَتَ الْآخُرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ          |
| ٤٩١ | ( الذي ليس بعده نبي)                                                                   |
| ۲۰٤ | ( رأيت أحمد مالا أحصي يصلي )                                                           |
| 79  | (رأيت أنس بن مالك ، عليه عمامة سوداء)                                                  |
|     | (رأيت سالم بن عبدالله إذا افتتح الصلوة . رفع يديه ) .                                  |
|     | ( رَّبِّيُ وَ رَبُّكِ اللَّهُ )                                                        |
| ٥٨٠ | ( ستة أدعولهم بسحر: أحدهم الشافعي )                                                    |
|     | ( سمع الله لمن حمده ))                                                                 |
| ΥΥ  | ( سُبُحَانَ اللَّهِ وَٱلحَمُدُلِلَّهِ وَلَا إِلَّهَ إِلَّااللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ) |
| ٤٩٩ | ( صدق أبوهريرة )                                                                       |
|     | الصلوة خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِالصلوة خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ                             |
|     | الصلوة في أول وقتها                                                                    |
| ٤٤٠ | عصابتان من أمتي أحرزهما الله من النار                                                  |
| ١٧٥ | على كل محتلم رواح الجمعة                                                               |
| ۸۲  | ﴿ غير المغضوب عليهم والاالضالين ﴾                                                      |
| ٠٦٧ | ( فإذا خرج عمر و حلس على المنبر )                                                      |
| ١٧٣ | فاسعوا إلى ذكر الله                                                                    |
| ۰۳۰ | فاغسلوه سبعًا                                                                          |
|     | فَاتَّقُوا النَّارَفَاتَّقُوا النَّارَ                                                 |
| 001 | فَالسَّئْلُوا اَهُلَ الذِّكْرِفَالسَّئْلُوا اَهُلَ الذِّكْرِ                           |
|     | دفاه ما الله في الله                                                                   |

مقالات 3

| ( فأمكم بكتاب ربكم تبارك و تعالى )                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| (فإن أطالوا القيام وأقلوا السحود)                                              |
| ﴿ فَإِنْ تَنَازَعُتُمْ فِى شَىٰءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ ٢٧ ٥ |
| فَإِنَّا خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللَّهِ                                    |
| فإن لم تحد يومئذ خليفة فاهرب                                                   |
| فبما رحمة من الله لنت لهم                                                      |
| فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم                                     |
| ( فصلَّى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة )                                        |
| فعليه بسنتي و سنة الحلفاء الراشدين                                             |
| فَلَا تَسْتَلُنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ٤٥٥                               |
| فلاشيً له                                                                      |
| ﴿ فَمَنُ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهُرَ فَلْيَصُّمُهُ ﴾                             |
| فمن كان الله و رسوله مولاه                                                     |
| (فمنهم سعيد آخذ بنصيبه)                                                        |
| في كل ركعتين التحية                                                            |
| (قال في الصلوة ) ٥٣٥                                                           |
| (قبل موت عیسی)                                                                 |
| قدعهد إليّ فيما دون و حبتها                                                    |
| قم فاركع                                                                       |
| قول الزور ٢٠٠٠                                                                 |
| ﴿ قَبُلَ مَوْتِهٖ ﴾                                                            |
| ۵ قَدُ اَقَلَحَ الْمُعُمِّنُونَ ٥ A                                            |

| 177   | م فاركع                                         |
|-------|-------------------------------------------------|
| ۲۰    | ﴿ قُلُ هَلُ يَسُتَوِى الَّذِينَ يَعُلَّمُونَ ﴾  |
| ۸۶۲   | رْ كَانَ إِذَا مَشَى عَلَى الصَّحْرِ)           |
| 1 / 9 | (كان الناس ينتابون الحمعة من منازلهم)           |
| نمر)  | (كان النداء على عهد رسول الله ﷺ و أبي بكر و ع   |
| ۸۳    | (كان رسول الله ﷺ إذا قال ولاالضالين)            |
| ١٠٠   | ( كان رسول الله عَنْظُ يركع قبل الحمعة أربعًا ) |
| 1 2 7 | (كان رسول الله ﷺ يفصل بين الشفع والوتر)         |
| 1 & 9 | (كان رسول الله ﷺ يوتر بثلاث لا يسلّم)           |
| 171   | (كان للنبي ﷺ خطبتان يجلس بينهما )               |
| ٤٩٦   | (كان والله أبو قلابة من الفقهاء ذوى الألباب)    |
|       | (كان يوتر بثلاث و يجعل القنوت قبل الركوع )      |
| ۳۳۸   | كسر عظم الميت ككسره حيًّا                       |
| ۳۰۰   | (كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش)                    |
| ο , γ | (كل الخلال يطبع عليها المؤمن)                   |
| ٥٤٠   | كل صلوة لا يقرأ فيها بام الكتاب                 |
| ٠٩٩   | (كل قرض جرّ منفعة فهو وجه من وجوه الربا)        |
| ۳۰٧   | (كل من ظهر تدليسه عن غير الثقات)                |
| r\7   | لا اعتكاف إلا في المساحد الثلاثة                |
| 79    | لا إيمان لم <u>ن ل</u> ا أمانة له               |
| ١٢٥   | لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن                 |
|       | ٧ تال طائفة من أمتر بقاتلون على الحق            |

| ۲۸      | ( لا تقلّد دينك أحدًا من هولاء)                   |
|---------|---------------------------------------------------|
| ۲٦      | ( لا تقلَّدوا دينكم الرحال)                       |
| ٤٩٥     | لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين   |
| ٤٠٩     | لا تقوم الساعة حتى ينبعث دجالون                   |
| ۲۰۰     | لا تمنعوا إماء الله مساجد الله                    |
| ٢٥١     | لا توتروا بثلاث تشبهوا بصلاة المغرب               |
| ٠٠٠     | (لا جمعة على المسافر)                             |
| ۱۹۳،۱۸٦ | ( لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر حامع)              |
| ٧٤      | لَا حَوُلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ         |
|         | (لا يزال بالحجاز علم كثير ما دام هذا)             |
| ١٥٠     | (لا يقعد إلا في آخر هن)                           |
| 101     | (لايقعد)(لايقعد)                                  |
| ۲۰۹     | (الأعرفن ما صلّيت على حنازة في المسحد)            |
| ٥ ٤     | (لسنا مقلَّدين للشافعي)                           |
|         | لقد هممت أن آمر رجلًا يصلّى                       |
| ٤٣٩     | (لما كان ليلة أسري برسول الله عَلَيْ لقي إبراهيم) |
| ۱۹٤     | (ليس على أهل القرى جمعة)                          |
| ۰۷۱     | (ليس من صاحب بدعة تحدّثه)                         |
| ۲۷۱     | لينتهين أقوام عن ودعهم الحمعات                    |
| ١٠١     | (ماأذكرمنه شيئًا)                                 |
| ۰۲۹     | (ما بين كل سماء إلى أخرى مسيرة خمسمائة)           |
| A ¥     | ما حسابة كم الروم و الشروم المراجب الآكار         |

| ·                                                              |
|----------------------------------------------------------------|
| (ما صلّى رسول الله عَنْ على سهيل ابن البيضاء إلا في المسحد) ٣٠ |
| مَاكَانَ لِبَشْرٍ                                              |
| (ماكنت لأدع سنة النبي عَلَيْكُ لقول أحد)                       |
| ما من دعاء إلا بينه و بين السماء والأرض حجاب                   |
| المرأة عورة                                                    |
| من أتى المدينة زائرًا لي وحبت له شفاعتي يوم القيامة ٨٥٢        |
| مَنْ أَدْرَكَ رَكُعَةً مِنْ يَوْمِ الْحُمْعَةِ                 |
| ( مَنُ أَرَادَ عِلْمَ الْقَبَرِ فَعَلَيْهِ بِالْأَثْرِ )       |
| (من أعان صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام)                   |
| من باع الحمر فليشقص الخنازير                                   |
| من ترك الحمعة ثلاث حمع متواليات                                |
| من ترك الحمعة ثلاث مرار من غير عذر طبع الله على قلبه           |
| من ترك ثلاث جمع تهاونًا بها طبع الله على قنبه                  |
| من جاء ني زائرًا لا يعلمه حاجة إلا                             |
| من جمع بين الصلوتين من غير عذر                                 |
| من حج البيت ولم يزرني فقد حفاني                                |
| من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي ٢٥٠            |
| من حجّ حجة الإسلام و زار قبري                                  |
| من روی عنی حدیثًا و هو یری أنه                                 |
| من زار قبري                                                    |
| من زار قبري بعد موتي فكأنما زارني                              |
| من زار قبري حلت له شفاعتی                                      |

مقالات 3

| قبري و حبت له شفاعتي                             | ىن زار  |
|--------------------------------------------------|---------|
| ني بالمدينة محتسبًا                              | من زار  |
| ني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي٢٥٣             | من زار  |
| ني بعد موتي فكانما زارني                         | من زار  |
| ني في مماتي كان كمن زارني                        | من زار  |
| ني كنت له شفيعًا                                 | من زار  |
| ني متعمدًا كان في حواري يوم القيامة              | من زاد  |
| ني ميِّنًا فكأنما زارني حيًّا                    | من زار  |
| ني إلى المدينة كنت له شفيعًا أو شهيدًا           | من زار  |
| كان خَارِجًا عَنُ هَلِهِ الْأَرْبَعَةِ )         | (مَنُ ً |
| ان له امام فان قراءة الامام لة                   | من کا   |
| ان له امام فقراء ة                               | من کا   |
| ان له امام فقراء ة الامام له                     | من کا   |
| يرحم لا يرحم                                     | من لإ   |
| رصاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام              | من وة   |
| د عيسيٰ )                                        |         |
| ل عیسی بن مریم )                                 | ( نزوا  |
| بِعُونَ ﴾                                        |         |
| معت الأمة على أن الله)                           | (و أ-   |
| حَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ خُوَّمَ الرِّبُوا ﴿ ﴾ |         |
| ركت خيارالناس كلهم أصحاب سنة )                   | ( وأدر  |
| قاً فانصتها                                      |         |

| ٠٣٥                                            | ( و إذا قرئ القرآن فاستمعوا لهُ )           |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ٠٠٠ ٢٦                                         | (و إذا كان المقلّد ليس من العلماء)          |
| ٤٩٣                                            | ( والعاقب الذي ليس بعده نبيًّ)              |
| 008                                            | والله بما تعملون خبير                       |
| ٤٣٥                                            | والله! لينزلنّ ابن مريم حكمًا عادلًا        |
| ۲٦                                             | (والمقلّد لاعلم)                            |
| ۳۰۸                                            | ﴿ و ان كان من قوم عدولكم ﴾                  |
|                                                | و أنا آخر الأنبياء و أنتم آخر الأمم         |
| ٤٩١                                            | و أنا العاقب                                |
| ٤٠٩                                            | و إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون           |
| ٤٤٠                                            | ﴿ وَ إِنَّهُ لَعِلُمٌ لِّلسَّاعَةِ ﴾        |
| • £ £                                          | الوتر ثلث كثلاث المغرب                      |
| 1 & 0                                          | (الوتر حق فمن أحب أن يوتر بحمس )            |
| ١ ٤ ٤                                          | الوتر حق، فمن شاء أوتر بخمس                 |
| ٠٣٢                                            | الوضؤ من كل دم سائل                         |
| ٠٧٢                                            | (وكان ابن عمر يمر بالمياه بين مكة والمدينة) |
| ۰۹۳۳۶                                          | وكان لا يأكل إلا من عمل يديه                |
| <b>*</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ( و كان متخيّرًا لا يقلّد أحدًا )           |
| •                                              | ( و كان مجتهدًا لا يقلّد أحدًا)             |
| ۰۷٤                                            | ( و كل من زعم أنَّ الإيمان قول مفرد )       |
| ۲۸                                             | ( ولا تقلّدوني)                             |
| > Υ Λ                                          | (ولا فرق في العمل بالحديث في الأحكام)       |

مقالات ®

| 770            | ﴿ وَ لَا يَرضَى لِعِبَادِهِ الْكُفُرَ ﴾                                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 000            | وَمَآ اَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنُ فِي الْقُبُورِ                              |
| ١٦٣            | ز ولو خطب بالفّارسية جاز )                                                |
| ٧٦٢٧           | ( ومن أدرك ركعة فقد أدرك الحمعة )                                         |
| ov             | ﴿ وَمَنُ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنُ ۚ بَعُدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى ﴾ |
| ۰۸،۲۲          | ( و هل يقلّد إلاعصبي )                                                    |
| ١٠٢            | (وهم قعود)                                                                |
| ۲۳             | ( هو تعظيم الرحال و ترك الأدلة )                                          |
| ٤٠٤            | ( هو خروج عيسي ابن مريم عليه السلام)                                      |
| ۳۰۸            | ( هو الرجل يسلم في دار الحرب )                                            |
| ۰۹۲            | ﴿ يَا يُّهَا الَّذِينَ امَّنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبْتِ مَا رَزَقُنْكُمُ ﴾  |
| ١٦٩            | ﴿ يَا لَيْهَا الَّذِينَ امَّنُواۤ إِذَا نُودِيَ لِلْصَّلُوةِ ﴾            |
| ١٦٩            | ﴿ يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوآ ﴾                                           |
| ook            | ﴿ يَانُّهَا الذين امَّنُوا لَا تَتَوَلُّوا قَوُمًا ﴾                      |
| ۰۲۹            | ﴿ يَآيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ﴾       |
| o • 7 <u> </u> | يا أيها الناس! إياكم و الكذب                                              |
| ٧١             | ﴿ لِيُنَّى اَقِمِ الصَّلوةَ ﴾                                             |
| ۰۹۳            | يأتي على الناس زمان لا يبالي المرءما أحذ منه                              |
| ٤١٤            | يتبع الدحال سبعون ألفًا من يهود                                           |
| ۲٦             | (يحتمل أن يكون مراده بالحاهل المقلّد )                                    |
| £٣A            | يخرج الدحال في أمتي فيمكث أربعين                                          |
| ٤١٠            | يخ ح الدجال من قرية بقال لها: خراسان                                      |

مقَالاتْ <sup>©</sup>

| 177   | يدعون الحماعات والحمع                             |
|-------|---------------------------------------------------|
| ١٦٣   | (يذكر الناس)                                      |
| 1 2 7 | ( يسلّم بين كلّ ركعتين )                          |
| ٤٤٠   | ينزل عيسى بن مريم عليه السلام عند المنارة البيضاء |
| 1 80  | ( يو تر من ذلك بحمس )                             |



## اساءالرجال

| صفحه تمبر ۲۵ ۳۵ | ابان بن صالح بن عمير                   |
|-----------------|----------------------------------------|
| r**             | ابراہیم بن ابی طالب                    |
| rya             | ابراہیم بن اسحاق الواسطى               |
| ٣٨٥             | ابراہیم بن اساعیل بن الی حبیبہ         |
| 19r             | ابراہیم بن حمادالمد نی                 |
| rr              | ابراہیم بن خالدالگلبی                  |
| ۵۰۸             | ابراہیم بن ذکریا                       |
| rta             | ابراہیم بن سعدین ابراہیم بن عبدالرحمٰن |
| ror             | ابراہیم بن سلیمان المودب               |
| ara             | ابراہیم بن عثمان                       |
| ٣٨٥             | ابراہیم بن عیبینہ                      |
| ٣٨٥             | ابراہیم بن محمد بن ابی یحیٰ            |
| ra9             | ابراہیم بن محمد بن سلیمان              |
| mr              | ابراہیم بن مسلم البحر ی                |
| ۵۲۰             | ابراہیم بن محدی                        |
| ira             | ابرا ہیمُخعی عن ابن مسعود رخالتُنا     |
| 190             | ابراہیمُخعیعن حذیفه رکانند،            |
| mry.mro.irg     | ابراہیم خخعی                           |
| rzn.rza         | ابن البي العوام                        |

| 629             | مقالات <sup>®</sup> |
|-----------------|---------------------|
| ٣٩              |                     |
| r+raraarrarra+r | ابن إبي ليل         |
| mym             | ابن البجي           |
| ۵۹              | ابن الجوزي          |
| ١٣١،٥٨          | ابن الملقن          |
| rr              | ابن المنذ ر         |
| mm127.09        | ابن باز             |
| <b>7</b> 2•     | ابن بطهر            |
| 1•4             | ابن تر کمانی        |
| ۵۸۱٬۵۵          | ابن تيميه           |
| 4.0/14          | ا بن جریج عن عطاء   |
| rrr.riq.iir     | १५७,८३              |
| 149477          | _                   |
| ryy             | ابن حجر کلی         |
| mq              | ابن حزم             |
| ۵۲۰             | ابن خالد            |
| ry              | ابن فزیر            |
| ۵۸              | ابن خوازمنداد       |
| ٣٧٥             |                     |
| ٣٨              | ابن شابین           |
| Ar              | ابن شہاب الزہری     |
| f*-             | ابن عبدالبر         |
|                 |                     |
|                 |                     |
|                 |                     |
|                 |                     |
|                 |                     |
|                 | No section 1        |
|                 |                     |
| 631             | مقالات <sup>®</sup> |
| ٧٣              | ابوستلم الكيثى      |
| ara             | ابوالمقدام          |
| ray             | ابواگھز م           |
| ۵۱              | ابوالنعمان          |
| מוץ_רום         | ابوالوداك           |
| r2r             |                     |

ابوالوليدالطيالي

ا بو بحرالبكر اوى ......

ابوبكرغاز يپوري

| 630                        | مقالاتْ®             |
|----------------------------|----------------------|
| 121                        | ابن شيمين            |
| arr                        |                      |
| ΛΥ                         | این عقیل بغدادی      |
| ry                         |                      |
| Ologezerzeggigietagieggieg | ابن فرقد             |
| ΔΛΙ/ΔΥ                     | ابن قیم              |
| ۵۷۸،۲۳۰                    | ابن کہیعہ            |
| rq                         |                      |
| ٣٧٩                        | ابن مغلس الحماني     |
| rra                        |                      |
| roz                        | ابواحمد الى          |
| man                        | 4                    |
| rycrigayi                  | ابواسحاق اسبيعي      |
| rrr                        | ابواسحاق عن الحارث   |
| ſ^q                        | ابواسحاق الفز ارى    |
| rao                        | ابوالحوريث           |
| ran                        | ابوالزبير            |
| <u> </u>                   | ابوالزناد            |
|                            | ابوالظلال القسملي    |
| rar()                      |                      |
| irr                        | ,                    |
| ITT                        | ابوالليث سمر قندى    |
|                            |                      |
|                            |                      |
|                            |                      |
|                            |                      |
|                            |                      |
|                            |                      |
|                            |                      |
| 632                        | مقَالاتْ®            |
| ra•                        |                      |
| ıra                        | 1 7.                 |
| rra                        | ابوعاصم انبيل        |
| ۳۸                         | ابوعامرالعقدي        |
| ···                        | Ϋ́                   |
| ۵۳                         | ابوعلى الشجى المروزي |

ابوعميرالنحاس....

ابوغز بيالمدني....

ابوقره الاسدى .....

الوقلاب الجرى البوقلاب الجرى

ابو ما لك الأشجعي ....

| ابوخالدالواسطى   | ۵۱۰   |
|------------------|-------|
| ا بوداودالطيالسي | ۳۲    |
| الوداود          |       |
| ابوز بير         | 197   |
| ابوسعدالبقال     | ۸۲_۸۵ |
| ابوشيبهالواسطى   | ۵۳۵   |
| ابوصالح الخوزي   |       |

| ۵۱۲         | آپومودود                   |
|-------------|----------------------------|
| ۵۷۳،۲۱۵     | ابونصر وائلي               |
|             | ابونعيم اصبهاني            |
| ۳۹۸ <u></u> | ابو ہر رہے ہ               |
| ۵۳۷         | ابو هریره<br>ابویخی النیمی |
| <b>FAY</b>  | ابویجیکی القتات            |
| mg          | ابو يعتلى                  |

| mad946    | ابو بوسف قاضی                   |
|-----------|---------------------------------|
| rar       | ا جلح بن عبدالله الكندي         |
| ۵۸۹       |                                 |
| ۵۹*،۵۸۹   |                                 |
| ry        |                                 |
| rpata     | احمه بن عنبل                    |
| raa       | احمد بن سهل بن الوب             |
| ۵۸۳       | احمد بن عبدالرحمٰن بن وہب       |
| raa       |                                 |
| rai       | احمد بن عبيدالله الثقفي         |
| rz9       |                                 |
| ۵۳        | احد بن علی بن الحن بن شعیب      |
| ryy       |                                 |
| r         | احد بن علی بن عبدالله الشير ازی |
| <u>۳۳</u> | احمد بن كامل القاضي             |
| 19r"      | احد بن محمد بن الحجاج الرشديني  |
| r24       | احمد بن محمد بن عمر و بن مصعب   |
| ۵۱۵       | احد بن محمد بن قاسم السرهسي     |
| rar       |                                 |
| Y*cF*     | احدرضا خان بریلوی               |
| rra       | احرمتازد یو بندی                |
| ray       | احوص بن ڪيم                     |

| r9A       | ارشاداحق اتری                |
|-----------|------------------------------|
| mg2.tor   | ازدی                         |
| rz        |                              |
| ۵۸۳       | اسامه بن زیدر شاننهٔ         |
| ٥٨٣       | اسامه بن علی بن سعید بن بشیر |
| ray       | اسحاق بن ابرا ہیم کنینی      |
| r9        | اسحاق بن را ہو یہ            |
| ray       |                              |
| ۵۷۰٬۳۵۲   | اساعيل بن ابي اوليس          |
| air       | اساعيل بن الفضل              |
| ray       | اساعیل بن رافع               |
| ray       | اساعیل بن عمرو بن کچیج       |
| ray       | اشعث بن سوار                 |
| ۵۷۸       |                              |
| r         | اعمش عن الي صالح             |
| 000011011 | اعمش                         |
| r22       |                              |
| rry       |                              |
| ryy,      |                              |
| ۲۸۱       |                              |
| ۵۷٬۴۹۸    | _                            |
| rra       |                              |

| <b>r</b> xy | ابوب بن سويدالرملي      |
|-------------|-------------------------|
| ٣٨٧         | الوب بن عتبه            |
| ۵۲۹         | ابوب بن مدرک            |
| ۵۲۵         | ايوب بن نهيك            |
| ۵+12419     | آجری ابوعبید            |
| ۵۷۳         | با قلانی                |
| rfA.ra      | بخاری                   |
| ror         | بدر بن عبدالله المصيصى  |
| IT9_T9      |                         |
| raz         |                         |
| rr          | بشربن المفصل            |
| rz          |                         |
| rq          | بقی بن مخلد             |
| rrror       | بقيه بن الوليد          |
| TAL         | بكار بن محمد بن عبدالله |
| irr         | بكربن محمرالحبال        |
| ۳۷•         | بكربن محمد لعمي         |
| ra4         | کبیربن عامراکهجای       |
| ۵۳          | _                       |
| rar         | بنېرېن تکيم بن معاويه   |
| ۵۷۲         | 4                       |
| 107         | بيهوتي                  |

| IMM: M9             | تر مذی[متسائل]             |
|---------------------|----------------------------|
| ۵۳۱،۵۰۷             | <b>ٹابت</b> بن حماد        |
| r92                 | توبان                      |
| 19r                 | تو رين الى فإخته           |
| 071,019,012,772,702 | چابر بن یز <b>ید</b> گجعفی |
| r14                 |                            |
| ra2                 | _                          |
| ria                 |                            |
| ry2,ryy             |                            |
| roy                 |                            |
| r21                 | •                          |
| rzr                 | -<br>جلييب                 |
| rzr                 |                            |
| ora.oir.raz.ryr     |                            |
| ۳۸۷                 |                            |
| ror                 |                            |
| rr                  |                            |
|                     |                            |
| prom••clam          |                            |
| <b>%</b> ∠          |                            |
| rrarr               |                            |
| >MYcMA∠c1••c99      | : 1h 11.05.7.13            |

| ٣٤            | حجاج بن منهال                       |
|---------------|-------------------------------------|
| raa           | حباح بن نصير                        |
| ۳۳۲،۱۵۱       |                                     |
| raa           | حسن بن الصباح                       |
| rr            |                                     |
| YIM749        |                                     |
| ۵۸۳۵۸۳        | حسن بن على خالفه:                   |
| ra2           |                                     |
| raa           |                                     |
| ۵۱            |                                     |
| <u> የአ</u> የ, | حسن بن محمد زعفرانی                 |
| mar           | حسن بن محمه عنبر                    |
| rı            | حسن بن مویل                         |
| raa           | حسن بن کیجی انخشنی                  |
| ma            | حسين احدمه ني                       |
| ٣٨٨           |                                     |
| <b>r</b> //   | حسين بن الحسن الاشقر                |
| 16"           | حسين بن الفضل البجلي                |
| <b>TAA</b>    | حسين بن عبدالله بن عبيدالله بن عباس |
| ۵۸۲           | حسين بن على خالته:                  |
| ٣٨٨           | حسين بن عيسهٔ الجنفی                |
| raa           | حسين بن متوكل بن عبدالرحمٰن         |

| raa            | حصيين بن عمرا لأنمسي                     |
|----------------|------------------------------------------|
| rti            | حضرمی بن لاحق                            |
| ra•            |                                          |
| rag            |                                          |
| ra9            |                                          |
| 177711771+1770 |                                          |
| rag            |                                          |
| or•            | .1                                       |
| Yr'            | ر ' ب                                    |
| ~A9            | ' -                                      |
| ~~9            | ' .                                      |
| 90             |                                          |
| Y +            | •                                        |
| 70 Y           |                                          |
| Smm            |                                          |
| ra             | 4                                        |
| ۵              |                                          |
| mr             |                                          |
| marka          | •                                        |
| ۲              |                                          |
| or             |                                          |
| <b>7</b>       | ال بن برنيد بن عبد الرحمٰن بين الى ما لك |

639

| F1I        | زم ارشاد محمدی |
|------------|----------------|
| rag        | ئلیل بن مره    |
| rrr        | ار<br>دار قطنی |
| TA9        | داود بن محبر   |
| ۵۸         |                |
| TTA        |                |
| 3ry        |                |
| orr        |                |
| ۵۷         | •              |
| <b>***</b> |                |
| ~q.·       |                |
| r <b>r</b> |                |
| ~9.·       |                |
| Z1         |                |
| ·9•        |                |
| YF         |                |
| <b>'9+</b> | •              |
| 9+         | •              |
| r•         | 3              |
| اه         |                |
| 9•         |                |
| 9+         |                |

| ~g~c~~c~r~c~r~c114 | زهری                        |
|--------------------|-----------------------------|
| Υ <b>q</b>         | ز هیر بن حرب                |
| ~9 ·               |                             |
| ~19 <u> </u>       | زياد بن رياح القيسي         |
| rq1                | زیاد بن عبدالله النیمر ی    |
| mai                | زيد بن الحواري العمى        |
| az                 | زيلعی                       |
| IPT                | سالم بن ابي الجعد عن ثوبان  |
| ۷۳                 | سائب بحی                    |
| tra                | سبكي                        |
| ۳۲۷،۳۲۵            | سبيع بن خالداليشكر ي        |
| r2r                | سرفراز خان صفدر (جہالت )    |
| roc                | سعد بن سعید بن قیس          |
| r91                |                             |
| rtt                | سعد بن طارق                 |
| r22                | سعد بن معاذ ابوعصمه المروزي |
| rra                | سعيد بن الې سعيدالمقبر ي    |
| YAPA               | سعيد بن المرزبان            |
| 9+                 | سعيد بن المسيب              |
| mg1,myg            | سعید بن بشیرالاز دی         |
| ٥٣٣                | سعيد بن بشير                |
| mai                | سعيدين خالدين الي طويل      |

| raa                       | تتعيد من عبدالرحمن البحي  |
|---------------------------|---------------------------|
| raa                       | سعيد بنءثان الجرجاني      |
| raz                       | سعید بن محمد الحضر می     |
| mai                       | سعيد بن مسلمه الاموی      |
| ۵٠                        | سعيد بن منصور             |
| r91                       | سعید بن لوسف              |
| YY                        | سعید مجتبل سعیدی          |
| r91                       |                           |
| rgratiyatkathiatia        | سفيان بن عيدينه           |
| rrr_rr•ariaroamarr_ir•a•o | سفیان توری                |
| ۳۰Y <u></u>               | سفيان توري (طبقهٔ ثاني؟)  |
| ۵۱۰                       | سلام الطّويل              |
| ٥٩                        | سلطان با ہو               |
| qr                        | سلم بن سالم               |
| w <sub>**</sub>           | سليمان الاعمش عن الي صالح |
| 721.10A.000               | سليمان التيمي             |
| ~9r                       | سلیمان بن احمد الواسطی    |
| ~~~~~                     | سليمان بن بلال            |
| >+YeaT                    | سلیمان بن حرب             |
| rq                        | _                         |
| -9r                       | سليمان بن سفيان           |
| ALCY.                     | perch les en al la        |

| 747 <u></u>  | سلیمان بن مویٰ         |
|--------------|------------------------|
| 700          | سلیمان بن بریدالکعی    |
| 94           | سلیمان ندوی            |
| ~ Y ~        | سمعان بن مهدی          |
| ~q1          | سنان بن سعد            |
| -qr          | سويد بن ابرا ہيم       |
| qr           | سويد بن عبدالعزيز      |
| ser          | سهل بن عباس التريذي    |
| <b>~</b> 00  |                        |
| ۵۷           | سيوطي                  |
| 3A • r r r 3 | شافعی                  |
| -9r          | شبيب بن شيبه           |
| -9r          | شرحبيل بن سعد          |
| -9r          | شر يك بن عبدالله الخعى |
| ~ra          | شمالتهم                |
| ٥٨٥          | شعبی                   |
| ~~•          | شفق الرحن ذاكثر        |
| ~IY          | شقیق بن سلمها بودائل   |
| ~Z.•         | شهرستانی               |
| <u>~</u> aa  | شھر بن حوشب            |
| o+9          | صاعقه                  |
| ~~^          | صالح المري             |

| mgm              | صاح بن أي الأحضر                           |
|------------------|--------------------------------------------|
| rai              |                                            |
| myr'             | صالح بن عبدالله التريدي                    |
| rgr              | 1                                          |
| r• q, r• A, r• 4 | صالح بن مبهان مولیٰ التو أمه               |
| rgr              | صدقه بن عبدالله السمين                     |
| rgr              |                                            |
| <u> </u>         |                                            |
| ۴۷               | ضحاک بن مخلد                               |
| mgr              |                                            |
| rgr              |                                            |
| 120,22           |                                            |
| 10r              |                                            |
| ry9              |                                            |
| ۵۸               |                                            |
| r21              |                                            |
| ۵۳               | طلمنكي                                     |
| rı               | ظفرعطاري                                   |
| rro              |                                            |
| rra              | 4                                          |
| r9r              |                                            |
|                  | ا علی میں عمر بن حفص<br>عاصم بن عمر بن حفص |

| ۵۸۵،۷۲      | عامراشعهی                               |
|-------------|-----------------------------------------|
| irr         | عباد بن الزبير                          |
| mar         | عبدالاعلى بن ابي المساور                |
|             | عبدالاعلیٰ بن عامراتعلهی                |
| m9r         | عبدالجبار بن عمر                        |
| ry9,rrr,rby | عبدالحميد بن جعفر                       |
| roy         |                                         |
| IIA         |                                         |
| ٣٩٢         | عبدالرحن بن ابراہیم القاص               |
|             | عبدالرحن بن ابی الزناد                  |
|             | عبدالرحمٰن بن اسحاق المدنى              |
| mga         | عبدالرحمٰن بن زياد بن انغم              |
|             | عبدالرحمٰن بن زيد بن اسلم               |
| ۳۵۲         | عبدالرحمٰن بن سليمان بن عبدالله بن حظله |
| srr         | عبدالرحمل بن عثان بن اميه               |
|             | عبدالرحمٰن بن معاويه بن الحويرث         |
| mmerer      | عبدالرحن بن مهدى                        |
| ~I~         | عبدالرحن بن بچی المعلمی                 |
| 77.4704     | عبدالرحمٰن بن يزيد بن جابر              |
| "14         | عبدالرحمٰن مبار كبوري                   |
|             | عبدالرزاق بن جام                        |
| WA PW/      |                                         |

| ۳ <u>۷</u> | فبدالصمد بن عبدالوارث           |
|------------|---------------------------------|
| or         | عبدالعزيز بن اني حازم           |
|            | عبدالعزيز بنعبدالرحن            |
|            | عبدالعزیز بن محد دراوردی        |
| ıra        | عبدالعزيز نورستانی              |
| ۵۳         | عبدالعظیم بن عبدالله البلوی     |
| r92        |                                 |
| ۵۳۸        | عبدالقدريرد يو بندې             |
| ryo        | عبدالكريم بن عبدالرحمٰن الخز از |
| rrr        | عبدالكريم بن عبدالنورالحلبي     |
| rra        | عبدالله بن ابرا ہیم الغفاری     |
|            | عبدالله بن الي ادليس            |
|            | عبدالله بن الي مجيح             |
| ma         | عبدالله بن ادريس                |
| r90.700    | عبدالله بن الحسين الا ز دى      |
| ra         | عبدالله بن السارك               |
| r90        | عبدالله بن بسرالحمر انی         |
| <u>ه٠٩</u> | عبدالله بن حکیم الداهری         |
| rq•        | عبدالله بن دینار                |
| rgr        | عبدالله بن ذكوان                |
| ۳۹۵        | عبدالله بن زياد بن سمعان        |
|            | عبدالله بن زيد بن اسلم          |

| may     | عبدالله بن زبیر                    |
|---------|------------------------------------|
| MV      | عبدالله بن سالم الاشعرى            |
| r97     | عبدالله بن صالح المصري             |
| rgy     | عبدالله بن عبدالعزيز الليثي        |
| rgy     | عبدالله بن عبدالقدوس               |
| r92     | عبدالله بن عطاء بن ابراہیم         |
| rai     |                                    |
| 194     | عبدالله بن عمر العمرى عن نافع      |
| M92     | عبدالله بن كيسان المروزي           |
| 104     | عبدالله بن لهيعه                   |
|         | عبدالله بن محمد العبادي            |
| ray     | عبدالله بن محمد بن عقيل            |
| DIYAFF  | عبدالله بن محمر بن يعقوب           |
| m92     | عبدالله بن مسلم بن جرمز            |
| m92     | عبدالله بن ميسر ه الحارثي          |
| mg2     | عبدالله بن نافع القرشي             |
| ۳۸      | عبدالله بن نمير                    |
| rı      | عبدالله بن وهب                     |
| roy     | عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن الي رواد |
| ۵۳۷،۵۳۲ | عبدالملك الكوفى                    |
| ron     | عبدالملك بن مارون بن عنتره         |
| ۵۳۲،۵۱۲ |                                    |

| ۷۵             | عطاء بن الي رباح المكى          |
|----------------|---------------------------------|
| rzr            |                                 |
| roz            | عطاء بن البي مسلم الخراساني     |
| Irm.1+0        | عطاء بن السائب                  |
| rry.rr•        | عطاء بن ميناء                   |
| ۵۳۲،۵۲۳،۱۰۰،۹۹ | عطيبه العوني                    |
| ramarz         | عفان بن مسلم                    |
| rtr.t02.at     | عكرمه مولى ابن عباس             |
| ۵۰۴            |                                 |
| 072.011        | علاء بن کثیر                    |
| mgA            | على بن البي طلحه                |
| ۵۷۲،۳۹۸        | علی بن زید بن جدعان             |
| mam            | على بن صالح بن احمدالبغوى       |
| mgA            |                                 |
| irm            | علی بن محمد بن روح              |
| m49            |                                 |
| ۵۲۰            | •                               |
| may            | عمر بن راشدالیمانی              |
| orr            | عمر بن عبدالعزير عن تميم الداري |
| rrr            | عمر بن على المقدمي              |
| <b>r</b> 99    | عمر بن مارون الملخي             |
| ۵۸۱            | عمران بن هان                    |

| r32             | عمران بن داور               |
|-----------------|-----------------------------|
| roz             | عمر وبن الي عمر و           |
| ۵۷۲             |                             |
| ۵۱۰             | عمروبن خالد                 |
| ro2             |                             |
| ۵۱۲             | عمروبن عبدالغفار            |
| orr             | عمرو بن عبيد معتزلي         |
| ۵۲۵             | عمروبن محمد بن الحن المكاتب |
| <u>raa</u>      | عمروین داقد                 |
| ron             | عمروبن ہاشم البیروتی        |
| ran             | عمروبن نيجيٰ بنعماره        |
| MAN             | عنايت الله تجراتي           |
| maa             | عوبدبن البعمران             |
| rrr             | عيسى بن مريم عالبَيْلاً     |
| rz1             | عيسى بن ابان القاضى         |
| m99             | عيسلي بن المسيب             |
| maa             | عيسى بن سنان القسملي        |
| 145.04          | عینی                        |
| רדין ברוס בריים | غلام احمد قادیانی           |
| my              | غندر                        |
| ۵۳۹             |                             |
| ۵۸              |                             |

| ran                  | نْرج بن فضاله      |
|----------------------|--------------------|
| roy                  | فضاله بن سعيد      |
| ۵۱                   | فضل بن د کین       |
| r99                  |                    |
| r99                  |                    |
| r•yamı               |                    |
| <u> </u>             | فيض عالم صديقي     |
| r∠1                  |                    |
| ۳۹۸،۳۱۵،۳ <b>۰</b> ۹ |                    |
| ra                   |                    |
| r••.tan              | •                  |
| arr                  | '                  |
| ۳۱                   | ,                  |
| ar                   | ·                  |
| \$^***************** |                    |
| ~ro.o+.19            | قتىيە بن سعيداتقفى |
| ~••c™QÀ              |                    |
| ٥r                   |                    |
| Y••                  | **                 |
| YIA                  | ••                 |
| YF*                  |                    |
| <b>Y</b> A           | کشرین عبدان الایلی |

| 9m                  | لحدين القائسم البلخي            |
|---------------------|---------------------------------|
| ۵۱                  |                                 |
| ٥١                  |                                 |
| rar                 |                                 |
| r-12-ryargarra-2a-4 | محمد بن جابراليما مي            |
| arı                 |                                 |
| μΑ                  |                                 |
| ror                 | محمه بن حسن الختلی ,            |
| ryy                 | ځمه بن <sup>حف</sup> ص          |
| rrq                 | محد بن خازم                     |
| mpr                 | م بن داودالظاهري                |
| rr                  | محمد بن روح                     |
| r•1                 | مجر بن زكر يا الغلا بي          |
| ۵۲                  | محمه بن زید بن عبدالله بن عمر   |
| orz                 | محمد بن سالم                    |
| Y+1                 | محمد بن سنان                    |
| 92                  | محمد بن سيرين <sub>اخ</sub>     |
| 92<br>-YP           | محمد بن شجاع:ا بن اللجي         |
| ۳۰۰،۱۵۳_۱۵۳         | محمد بن صالح بن ہافی            |
| orz                 | محر بن عبادا کرازی              |
| Y• F                | محد بن عبدالرحمٰن بن اني ليليٰ  |
|                     | محدين عبدالرحمان بين بكر الطبري |

| ry2         | محمه بن عبدالعزيز الدينوري     |
|-------------|--------------------------------|
| mym         | محمه بن عبدالله الهر وي        |
| ٥١          | محمه بن عبدالله بن نمير        |
| rrr         | محمد بن على بن احمد المقر كى   |
| roz         | محمه بن على                    |
| ۵۳۳،۳۰۲،۳۸۳ | محمد بن عمر الواقدي            |
| rzr         | مجمر بن عمران البرزباني        |
| ۵+۲         | محمه بن عيسلي بن محجيح         |
| roz         | محمه بن فضل المديني            |
| raa         |                                |
| ۵۲۰         | محمد بن قاسم المحتى            |
| r•r         | محمر بن قبرامه الجوهري         |
| r•r         |                                |
| ۵۱۴         | محمد بن محصن                   |
| roi         |                                |
| 170         | محمد بن مروان السدى            |
| ron         | محمر بن مسلم بن تدرس           |
| r•r         | محمر بن معاور پالنیسا بوری     |
|             | محمر بن موسی القاضی = ابوغزنیه |
| <b>r</b> ay | محمه بن موىٰ القافنى المدنى    |
| Ϋ́ΥΥ        | عجمه بن مویٰ                   |
| ۷۲          | محد بن نوح الشيباني السمسار    |

| ۵٠               | گھر بن نیجیٰ الذہ <del>لی</del> |
|------------------|---------------------------------|
| ra               | محمد بن يوسف الفريا بي          |
| r20              | څروصيت                          |
| rpp.rtx.rt2.rto  | محمر ہادی                       |
| r•r              | محمر بن عبيدالله بن ابي رافع    |
| MA               | قار بن فعل ،<br>مقار بن فعل ،   |
| ۵٠               | مخلد بن الحسين                  |
|                  | مزنی                            |
| ۵٠               | مسددین مسرهد                    |
| ~~ <u>~</u>      | مسعوداحمه ليالين سي (تضاد)      |
| wpp              | سفر الدي <mark>ن</mark> ي       |
| 74               | مسلم بن ابراہیم                 |
| ~~~, m y         | مسلم بن الحجاج ```              |
| γ <sub>ο</sub> μ | مسلم بن خالدالزنجی              |
| oro              | مسلم بن زيا دالحفي              |
| mq               | مسلم بن سالم الحبني             |
| <b>~</b> .9      | مسلمه كذاب                      |
| ۰۳               | مصعب بن ثابت الزبيري            |
|                  | مصعب بن عمران                   |
| or               | مطرف بن عبدالله اليساري         |
| ra 9             | معاويه بن يحيٰ الاطرابلسي       |
| 'o pu            | معاوين محج الصدفي               |

نضر بن همیل نعمان بن ثابت نعمان بن ثابت

نعمان بن شبل ......

| rra                                     | نو رالا مين                |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| rya                                     | نورالحن                    |
| ryo                                     | _                          |
| ori                                     |                            |
| miranman                                |                            |
| ryn.rom                                 |                            |
| ra                                      | وكيع بن الجراح             |
| ry•.190                                 | ولی الله د الوی            |
| rr•                                     |                            |
| ۲۰۴                                     | وليد بن عبدالله بن الي تور |
| rtn.rag.ra                              | وليد بن مسلم               |
| ٣٧                                      | وہب بن جریر                |
| rx <u>-</u>                             | وهب بن خالدالخمصي          |
| 40                                      | وہب بن کیبان               |
| rx                                      |                            |
| <b>"</b> ለr"                            |                            |
| ort                                     | ,                          |
| -ar                                     | بارون بن قزعه              |
| 91                                      |                            |
| 370,011                                 | •                          |
| 7\r                                     | •                          |
| \\#\\#\\#\\#\\#\\#\\#\\#\\#\\#\\#\\#\\# | ہشیم                       |

| rno         | ہلال بن ابی ہلال                           |
|-------------|--------------------------------------------|
| <b>^• ^</b> | ہلال بن زید بن بیار                        |
| rz•         |                                            |
| ρ•ρ·        |                                            |
| rgr         | يجيٰ بن ابي عمر السيباني                   |
| r19         |                                            |
| ra9,ra2     |                                            |
| ۲۰۵         |                                            |
| rb          |                                            |
| raq         |                                            |
| ۵۳۳         |                                            |
| ۳۲          | يخيٰ بن زکر ما                             |
| ۲۰۴         |                                            |
| rr          |                                            |
| ari         | یک می بید سام<br>یخی بین رسماام            |
| ۳۰۲         | يجي برسل پر بھيا                           |
|             | ين بي ميرون ين                             |
| 724         | ین بن طباع الوطائی<br>میمکاریر عالم الحالا |
| r-a         | سین من سبدا همید احمای                     |
| r•a         | سیم بن عبدالله بن الحارث                   |
| r-a         |                                            |
| rrx         | مین بین مین مین                            |
| ۵۳۸         | يى بن نفر                                  |

| ۵۳۱،۵۰۹     | يبي بن باسم السمسار                              |
|-------------|--------------------------------------------------|
| ry          | نیچ <sup>ا</sup> بن نیچ <sup>ا</sup> النیسا بوری |
|             | يزيد بن ابان الرقاشي                             |
| r•Oc1rrc1•r | يزيد بن ابى زياد الكوفى                          |
| rra         | يز يد بن خميد                                    |
| orr         | يزيد بن خالد                                     |
| ٣•ద         | يزيد بن ربيعه الرجي                              |
| ry          | يزيد بن زريع                                     |
| ٠٠٥         | يزيد بن سنان الرهاوي                             |
| ٠٠۵         | يزيد بن عبدالملك بن المغير ه                     |
| orr         | يزيد بن محمر                                     |
| ۵۱          | يرين يعفر                                        |
| % Y         | يعقوب بن حميد بن كاسب                            |
| <b>%</b> Ч  | يعقوب بن محمر الزهرى                             |
| 7           | يعقوب بن يوسف المراكشي                           |
| ۴۲          |                                                  |
| *4          |                                                  |
| ٠٧          |                                                  |
| ଧା          |                                                  |
|             | يۇس بن ىزىدالا ملى                               |



## مخضراشاربيه

| [مقالات م عمل ۲ م    | ابدال                     |
|----------------------|---------------------------|
| rs                   | ابوحنیفه اور متضا دفتو ہے |
| IAZ                  |                           |
| ۵۲۸،۲۰۱              |                           |
| ۵۴٬۳۰                |                           |
| ۲۳۸                  |                           |
| 100-12               |                           |
| ۲۰                   |                           |
| ۵۷٠                  | اجماع ادراحمه بن خنبل     |
| ۵۷۰                  |                           |
| rys                  |                           |
| 02+021+08881+0801112 |                           |
| rzr                  |                           |
| rra                  | ادراج                     |
| 14                   |                           |
| 100                  |                           |
| ıır                  |                           |
| ۷۲ <u></u>           |                           |
| 99                   |                           |
|                      | •                         |

| rir        | اصبہان کے یہودی            |
|------------|----------------------------|
| ۵۷۷        | اصلاح کتاب                 |
| ı۸         | اصل انى                    |
| 14         |                            |
| 9m         |                            |
| ۷۲         | ا قامت                     |
| L.L.+      | 1 12 - 4                   |
| rı         |                            |
| ٠          | الحديث كاسفر               |
| ıra        |                            |
| ar         |                            |
| rı         |                            |
| rzy        |                            |
| <b>"</b> L |                            |
| ru•        | امام (توثیق؟)              |
| rga        |                            |
| ry         | •                          |
| 1•Aarra    |                            |
| 321        |                            |
| ٥٨١        |                            |
|            | •                          |
| 327_921    |                            |
| 1•1        | الله البده.<br>الله البده. |

| ΥΓΆ                                   | ابلِ حدیث کامفہوم |
|---------------------------------------|-------------------|
| ۷<br>۷                                |                   |
| ۷                                     | آ ثارِسلف صالحين  |
| rgr                                   | آخریامت           |
| ۵۰۵،۳۹۳،۳۹۱                           | آخری نبی          |
| 772,29                                |                   |
| 76Z                                   | اره نمبيري        |
| 744                                   | إطنيت             |
| ۵۸۳                                   | بچوں سے پیار      |
| 329                                   | بخاری اور تېجد    |
| ۵۸+                                   | بخاری کی قبر      |
| ۵۵،۳۰                                 | برعتِ تقليدِ      |
| ۳۰ <sub></sub>                        |                   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                   |
|                                       |                   |
| ria                                   | بے سندا قوال      |
| ry                                    | ب سندبات          |
| YPY                                   | پیش گوئی اور قتم  |
| ۵۷۸                                   | تخذير             |
| አኖ <u></u>                            | تحريفات           |
| rq                                    | تدليس اورارسال    |
| YPP                                   |                   |
| ~•!                                   | يدليس ضعف. سر     |

| FIA                    | ىدىشى                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| I•Y                    | ترک ِ رفع پدین اور صحابہ؟                              |
| IP+                    | ترک رفع یدین کی روایات                                 |
| DAT                    | تشهد میں تورک                                          |
| IAI                    | تشبد                                                   |
| rpa                    | تضادات                                                 |
| ١٣٠١                   | تقلیدنه کرنے والول کی فہرست                            |
| ~1210017112171~101777F | تقليد                                                  |
| 94                     | تكبيرات عيدين                                          |
| rar                    | تلقى بالقبول                                           |
| ٥٨٣                    | تورک(آخری تشهد)                                        |
| ۵८٩                    | تېجد( بىغارى؟)                                         |
| 3+0.190.149            | تمين دجال                                              |
| ٥٨٥                    | هین مین مین<br>مین مین مین مین مین مین مین مین مین مین |
|                        | ڻو پي                                                  |
| YFZ                    | جر ابوں پر سے<br>جر ابوں پر سے                         |
| ۶۸                     | جابل كااجتهاد                                          |
|                        | جابل كاعالم سے مسئلہ بوچھنا                            |
| ۳۳۹،۸۵                 | جرح مفسر                                               |
|                        | جرح وتعديل مين اختلاف                                  |
| r9                     | جماعت السلمين سے نكلنا                                 |
| ۷۸،19                  | جمع بين الصلاتين                                       |

| 94           | ہمعہ سے پہلے چارز معلیل               |
|--------------|---------------------------------------|
| 104          |                                       |
| ۷۲           | ېمورکى رکعت                           |
| 149          | ہمعدگا وَل میں                        |
| rzmiar.9r    | بمهور کوتر جیج                        |
| mmd-12-47    |                                       |
| ۵۸۹          | چهاد بالقلم                           |
| raa          | تبحی                                  |
| ۵+۲          | مجھوٹ                                 |
| ۵۸۵          | <u>پڑیا کے بچ</u>                     |
| rri          | <u>چ</u> وچا                          |
| ۵۸۵          | چيونٹيوں کي نبتى                      |
| my9          | حافظ(توثيق؟)                          |
| ۵۷٠          | حديث كا انكار <sup>.</sup>            |
| ۲۰۰          | حدیث کے مقابلے میں                    |
| ıA           | حديث مقبول                            |
| IA (*        | _                                     |
| rı           | حق                                    |
| Ma           | خار جی                                |
| 19+111911114 | خاص اورعام                            |
| ra9          | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| r'Al         |                                       |
| ۳۱+          |                                       |

| ۵۷۹         | حرقه نوی                       |
|-------------|--------------------------------|
| 102         | نطبهٔ جمعه                     |
| ۳۱          | خلیفه مراکشی                   |
| ۵۷۱         |                                |
| ۵۲۹         | خيانتين                        |
| rai         |                                |
| <u>የ</u> ሬዣ | داڑھی منڈانا                   |
| ٣٠٩         | <i>1</i> .                     |
| רור         | دجال کا گدھا                   |
| MAV         |                                |
| ryr'        |                                |
| ۸٠          |                                |
| ۷۵          | دعا( ہاتھ کیفیرنا )            |
| ۵۱۳         |                                |
| 12          |                                |
| ۵۵۷         |                                |
| ۵۷۸،۲۹۹     |                                |
| rry         | د يوبندى ( <sup>حن</sup> فى؟ ) |
| III"        |                                |
| m           |                                |
| ۵۸۳         | _                              |
| ۵۹۵،۵۹۲     |                                |
|             |                                |

| ρΆΙ       | رسالت ختم                  |
|-----------|----------------------------|
| ۵۱۸٬۳۹۸   | رفع يدين                   |
| ۵۷۹       | رقص                        |
| Y•r       | رمضان کے مسائل             |
| ۳۲۳       | روایت ترک کردی؟            |
| rra       | روضهٔ رسول کی زیارت        |
| Y+r       | رُويتِ شام                 |
| 14.174    | زادىيگا ۇل                 |
| ۵۷۲       | زنجبيل                     |
| rra       | زيارت روضه                 |
| rar       | سات قراءتیں                |
| myr       | سعيد بن جبير كاقتل         |
| Iri_ir•   | سفيان تورى اورطبقهٔ ثانيه؟ |
| ۵۲۰٬۵۲۷   | سلف صالحين كافنهم          |
| rairr'    | سلف صالحين                 |
| r•        | سلفی                       |
| ۵۷۹       | ساع                        |
| ۵۲۹       | سنت                        |
| ۵۹۹       | سود                        |
| ۵۳۸       |                            |
| <b>/•</b> | سينے پر ہاتھ               |
| ryr       | شاف                        |

| λ         | شافغی ہے محبت            |
|-----------|--------------------------|
| ra        | شفاءالىقام               |
| 17        |                          |
| )21       | صیح حدیث ہے بُغض         |
| ምኘ        |                          |
| rrambarmr | صحیحین کی معنعن روایات   |
| ۸۲        | صح                       |
| <u> </u>  | صف سے کھینچا             |
| ໆ         | صفاتی نام                |
| r         | ضعيف روايات              |
| ıt        | ضعيف + ضعيف              |
| ۵۴        | طبقات المدلسين           |
| γ <u></u> | طبقات مقلدين             |
| Y+        | طور `طور                 |
|           | ظا ہری                   |
| ۲         | عادل خليفه               |
| <u> </u>  | عا می اوراجتها و         |
| IY        | عباده دلط الني اور فاتحه |
| m         | ىدم ذكر                  |
| 020,02°   | عذاب قبر                 |
| )Y9       |                          |
| <u> </u>  | عصر کی نماز              |

|     | عمامه سفيد                 |
|-----|----------------------------|
| ۸۷  | عورت مرد کاطریقهٔ نماز     |
| 199 | عورتين اورمساجد            |
| 19∠ | عيدين کی تکبيريں           |
|     | عيسالي بن مريم             |
| ۷٦  | غشل ِجعه                   |
|     | غلطيال                     |
|     | غيرمقلديت                  |
| tZ  | غيرمقلدين                  |
|     | غيرمقلد                    |
| rrz | فاتحه خلف الا مام اورشافعي |
| 1+9 | <br>فاتحه خلف الا مام      |
|     | فتوی                       |
|     | فضائلِ اعمال               |
|     | فقيه(توثيق؟)               |
|     | قاديانی کاپڑيوتا           |
|     | قاديانيت                   |
| ۵۷۲ | قافلهٔ باطل                |
| rya | قدمول کےنشان               |
| IMA | تدوری                      |
| raa | قراءت سبعه                 |
| ۸۸۳ | ق تىرى ا                   |

مقالات<sup>®</sup>

| ry1.717     | قربانی کے چاردن؟       |
|-------------|------------------------|
| ۵۸۳         | قرض کھجوریں            |
| <b>r</b> ሞዣ | قشم اور پیش گوئی       |
| 114         | قطلو بغنا كابييًا      |
| ror         | قيام رمضان             |
| 191         |                        |
| Irz         |                        |
| ۵۷۷         |                        |
| ?           |                        |
| ۸۵          | _                      |
| ۸۵          | کثیرالوهم              |
| ۳24         |                        |
| IY9PYI      | گا دُل مِیں جمعہ       |
| rar         | ګپ شپ                  |
| ۵۷۵         | گنتاخ عيسائی           |
| ran         |                        |
| rro         | م منجا مداری           |
| ۵۷۲         | منخصن                  |
| rrz         | لابأس به عندا بن عدى   |
| myr         |                        |
| rri         | كيس به بأس عندابن معين |
| ٣٧          | متابعت                 |

| apr                                    | متروک                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| rrx                                    |                                           |
| rr                                     |                                           |
| ۵۸۵                                    | مچھر کاخون                                |
| ١٧٥                                    | مختلم                                     |
| ۳۸                                     |                                           |
| rra                                    | مد س تقد                                  |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | يدلس كاعنعنه . ۵،۸۷ • ۱۰۱۱،۱۲۱،۱۵ • ۹۲،۱۵ |
| 19                                     | رئيس                                      |
| 120                                    | مراسيل الصحابه                            |
| 021/1722/170                           | مر.تی                                     |
| ryidirgi_89d9                          | مرسل                                      |
| mr                                     | مرفوع موقوف میں اختلاف                    |
| 99                                     | مساجداورغورتين                            |
| 7121107                                | متدرک مخطوط                               |
| ۲۰ ا <sup>س</sup>                      | مىجدىيں جنازه.                            |
| ۵۲۰                                    | مسعود په فرقه                             |
| m                                      | منداحمراورضعیف روایات                     |
| r•                                     | مندالربيع بن حبيب                         |
| ۳٠                                     | مندزید                                    |
| ۵۸۰                                    | مثک کستوری                                |
| ٠.                                     | مضط                                       |

| MO      | معتزلیمعتزلی           |
|---------|------------------------|
| ry      |                        |
| rr*anjy | منتقى ابن الجارود      |
| 021     | منكرينِ حديث           |
| ۵۷۲     |                        |
| ۵۹۷     | موجوده حالات           |
| rry     | موضوع کی بیجان         |
| iro_irr | مرتوف مرفوع میں اختلاف |
| MI      | نبوت فحتم              |
| ۵۹۱     | زین                    |
| ۷۷      | نمازشیج                |
| r•r     | نمازِ جناً زه مىجدىيں  |
| ۷۵      | نمازناز                |
| ryy     | نيل المآرب             |
| oar     | والدين                 |
| רסויורר | رتر                    |
| rzy     | وى                     |
| mar     | وصيت لقمان             |
| IM      | ېدايه                  |
| ۱۸۴     | هزم النبيت             |
| or      | يعتمر ب                |
| mar.    | ه کامن ر               |